



كِرِلْ كَرِلْ وَشِيْوُ شَعْلَ عَيْدَ 265 كِنْ كَارِ مِرْوَانَ خَالاَ جِيلاَقُ 271 كُنْ وَكِينَ الْمَالِ وَلَيْكُ وَلَا كَارِ وَلَيْكُ وَلَيْكُونَ وَكُونَ وَنَا لَا مُعْمِنَ وَكُونَ وَنَا لَا مُؤْتِنَ وَلَا لَعُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَلَا مُنْ وَلَا لَعُنَا فَالْعُنُونَ وَلَا فَالْعُونَ وَلَا مُؤْنِ وَلَا فَالْمُونِ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَعُو



W



خده كايت كايد: اينار كرن .37-أردوبازار كرايي.

يبلشرآ زردياض في ابن من يشك يرلس مع جيواكرشائع كيار مقام: في 91، بلاك W، نارته ناظم آباد، كراجي

Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 92-21-32766872 Email: kiran@khawateendigest.com Website: www.khawateendigest.com مسروركيفي 11

مابرالقادى 11

مرين تعريب



قارس سيفيع سي ملاق شاين رسيد 12

مرك المحالية عين جدري 24

الوراث 18

قابل سِيَ آيتنه عاتشه فان 28



شياعزيز 172

شاراروا

مرجرت م مقرمری جا مجتبان 128 منهری خواب ناسوسک 237



کرورت کرورت کا اینی طاہر 116 اند کر کا دار میلال دوا ای مرور 53

161 كالفوية

سويواعك 233

نځاري





رمول محقی کید، خد معطف کید خدار بعدبس وہ بن بھراس کے بعد کیا کید

شریعت کاہے یہ امراد خستم الا نبیا ہکیے محبّت کا تقاصف اسے کہ مجوب فدا کھیے

جین ورُخ محسد کے تعبل ہی تعبی این کے شمس الفیح کیے کے بدرالد جی کیے

جب ان کا ذکر ہو دُنیا مرا پاگوٹن بن ملے جب اُن کا نام آئے مرجا صلی علیٰ ہیے

مداتت پر بنیاد دکمی گئیہے دین فطرت کی اسی تعیر کو انسانیت کا اد تقت ا کیے

محسندی نوب داره سے جلوہ حق کا اس کا امت الکیے اس کا انہا کیے

مدید یاد آ تاسے تو پھرا نموہیں کے مری آنکھوں کو ماہر چٹمہ آب بقا کیے مری آنکھوں کو ماہر چٹمہ آب بقا کیے ماہر القادری



حدرب جلس کیا کہے جو بھی کیے وہ سب بجاکیے

حرکا حق ادا نہیں ہوتا لفظ کتنے ہی خوسٹنا کیے

وه علیم و خبیسرہے تو تھر حال کیے نہ ما جرا کیے

نعتوں سے نوازنا اس کا یاد آتا ہے یار ہا کیے

مالک و خالق حقیقی کو دوجهانوں کا آسرا کیے

اور کیا کیا تہیں نہ بختے گا جس نے بخثاہے معطع کیے

ہم سے مسرّود یہ کہاں ممکن حرنساس کی صفاحت کا کیے



کران جون کا شادہ آپ کے اکتوں میں ہے۔
علا و حکمت کو موں کی مراست قرار دیا گیا اور طین کی گئی کہ بہرال سے مجی سے حاصل کر و مسلمانوں نے بیسی کے دوم اور المان میسی اپنے وقت کا بر باولا فیسی کی دوار میں اپنی مرفق کی داجی ہوار میں گئی کہ دوار میں اپنی مرفق کی داجی ہوار میں گئی کہ دوار سے اس مرفول کے حکمی ما موں کی بقیاد پر مورب نے اس مرفول کے جب علی روار سے اور غلبہ اس کا مقدر بناما و دسافانوں کے علمی ما موں کی بقیاد پر مورب نے اس مرفول کے بر موانا دالوج کی آور وہ ہی کو اور مرفول کے بر موانا دالوج کی آور وہ ہی اور خلاف کے بر موانا کو میں اور مرفول کے بر موان کے ترقی یا فیہ تو تو ہی جا کہ اور میں ہوگئی ہوئی کے در ایست سے بھی اور مورب کے در ایست سے بھی اور مورب کے در ایست سے بھی اور مورب کی مورب کی مورب کی مورب کے در ایست سے بھی اور مورب کے در ایست میں اور مورب کی مورب کا مورب کی مورب کی

استس شارك ين

، اواكار قارى فقيع سے شابي رسيدى من قات ،

، عبنی جعری کہتی میں امیری بھی سنے " ؟ ب

ا آوازی دنیاسے اس مام میان بن الب الوراشد" ،

و عالْتُه خال م "مقابل مع المعر" و

، سیدعزیز اور فرماند نازملک کے سیلیے وار ناول ،

م المراع عرب الاستان المبت سياكم مكل الول الدومر الوساح ي حصر

، مرع دل مرعمان "دفاقت باديد كامكن نافل،

، وعيت بم سزميري احب المعتنى كادكس ناولت،

، ﴿ مَنْهِى حَوَابِ ﴾ إِن سحر طك ما ناولت ؟ ، حير إخان ، سويرا فلك ، دواا يم مرود الدليني طام كا السك السلام

ء الاستقل مسليله،

جمیفیت و بھی الدیسبزیاں غذا الدیشفا " میں الدیسبزلوں سے علاج سے متعلق ہے جو کران کے ہر مرازے کے مائد علیٰ و سے تفت پیش خدمت ہے۔ شمارے کے مائد علیٰ و سے تفت پیش خدمت ہے۔

10 35556

all mera

اس كويس جمور تا تنيس جابتك \* "آپ كى دالده "مياحيد" بي اس فيلا -نوجوانی ہے وابستہ ہیں۔ انہوں نے بھی کسی کو انٹرویو منیں ریا تو مجھے ایسانگا تھا کہ شاید آپ بھی منیں دیں

\* جنتے ہوئے!" جی وہ کسی کو انٹرویو میں دیتی اور انہوں نے بچھے بھی کہاہوا ہے کہ ''بیٹا زیادہ انٹروپوزنہ ريا كرو" تورنث ميذيا اور ريديوش اشرو يورينا كوتي مسئله میں ہے مرٹی وی میں تو عجیب عجیب سے سوالات كي جارب موتي بن كريده حران بي روجا آب. \* "قرض "ورام كى بات كرول كى ماشاء الله بهت ہث کیا تھا تو یہ بتائے کہ قصور کس کا ہو ماہے اولاد کا یا ال بلي كاكد اولادان بدور موجاتى ب؟" \* وسيس مجمعا بول كه تصور دو تول كابي بويا بادر

عاب اولاد مویا والدین اگر ایک دو سرے کو موقع دیں تو

تب بي آب مروائيو كرسكة بين ورئه مين بيش طرح وعيول وراعين رب بي اور تيالينك سامة آريا ہے تو مقابلہ بہت زیان بروھ کیاہے اور آگر کام اچھاہے لوگ پند کردے ہیں تواس حساب ہے آپ کو کام کی آفرز بھی ہوتی ہیں اور جاب کی آفرز بھی ہوتی ہیں۔ اور بجھے اس فیلڈ کے ہر سعے میں کام کرنے کاشوق ہے اور انشاء الله من كام كريار مول كا-"

\* "كس شعب من ايخ آب كو "ان" ركهنا جايي ك\_اداكارى من موانسنگ من اميوزك من؟ \* "وانسنگ ميوزك إوراواكاري يه تينول فيلدز الك دوسرك سي بهت مخلف بن اور من ميون مي ى اين آب كو "ان" كرما يا ان كا كونكه محمد لكن ب كه الله في محصان كامول كى صلاحيت وى ب أنى وى كالمنتكل كه اور باور دراعوامى ميزيم بمت لوك ويلصة بين مستالوك بيند كرت أور والس مجھے ذاتی طور پر پہند ہے۔اس کی آؤینس ذرا کم ہے لیکن



## فارس معسى ملاقايت

فارس شفيع كاليزابك تعارف توبي كدبيربت اجتعي فنكارين تحسري تعسى اداكاري كرتي بين وييم لیے میں بات کرتے ہیں اوروبی کردار قبول کرتے ہیں جس ميں کچھ كركے و كھايا جاسكتاہے۔ اور فارس شفيع كا ووسراتعارف بيب كربيه معروف اور مرول عزيز فنكاره میاحید کے صاحراوے ہیں۔انسی اداکاری ورتے میں ملی ہے اور میراس ورتے کا استعمال بہت خیال ہے كرد ب إلى الركوني غرور تبيل ب- بهت زم لہے میں بات کرتے ہیں۔ اوا کاری کے علاوہ اسمیں ميوزك على لكاؤ إوركياكياكرتي بي سيبكى

\* "كيم ين ؟ "قرض "سيرل اور "كيمي ميمي "مي آب کی برفارمنس بسترین تھی۔ مزید کیا معموفیات

و "جي الحمد لله بين يالكل تحيك بون أور تعريف كا شكريه اور مزيد بھي کام ہورہا ہے۔ اور مصوفیات بھی

\* ويحدّ ورام سيرل "قرض" عن يون و دول تما اور وکھایا گیا تھا کہ آپ محبت کے اظہار کے معلطے میں بہت ہی مجوس ہیں۔ اصل میں بھی ایسے ہی

 العدائم وسكما عداي كويا ع كه محيت الو ليقو زيك بي مولى باور فيحربو كمروكها المياب وبال توحالات بمت عى خراب تصيتوان حالات من محبت كأ اظهار مشكل ي تفا-"

\* معيس نے آپ کا "من جلي" ديکھا" قرض" ديکھا "بمعي بهي "جهي-أوركياكياكريكي بن" \* العيل ق الجي تك بحث زياده كام سيس كياب

2011 من ایک سرل کیا تھا "تیرے حضور" مجر و من جلی و خرض اور و ترسی مجمی "کیاہے باتی کھوانڈر مرود کشن ہے کچھ انجیو کمانی" کے لیے کام کیا۔ بول مجمیں کروسال مں ایج تھائی سر برکے ہیں۔ \* "ابواروى أيك تقريب من آب كودالس كرت ہوئے بھی دیکھا تھا اس کا بھی شوق ہے آپ کو؟"

★ "جيبالكل اس كالبحى شوق ہے اور ميوزك كاشوق آۋینس بالکل مختلف ہے۔ وہ پیک لوگ جوانٹرنبیٹ بر زياده بيضة بي اورني وي تهيس ديكصة ميري ميوزك ان کے لیے ہے تو گزشتہ سال ان نوجوانوں کے لیے میں ئے ایک گاتا بنایا تھا جو انٹرنیٹ یہ ہی چلایا تھا اور اس کا مجهر بستاجها فيذبيك لاتفار"

\* امس كويروفيش بنائيس كاوروالس كارفيك لى

★ معیں شوق کی خاطر بی ڈانس کر آبوں مجھے نی وی شوز کے لیے آفرز آتی ہیں تو میں چرخود ہی پروڈیوس ر آبول اور میری پیجان میری اداکاری سے ڈیادہ میری میوزک ین اس ایوارؤ کے لیے میری نامزدگی ب حیثیت اداکار کے نمیں ہوئی بلکہ موزک کے حوالے ہے ہوئی اور خود مجھے بھی سے بات بہت حران کن کی تھی کہ وسمن جلی "کولوگول نے اور خاص طور برمیری برفارمس کو ناظرین نے بہت پیند کیا تھا۔ جبکہ گاناتو انترنيث بيچلاتها-توشايدان كويه زياده اليمالك-" \* "اس فيلا عن كمال تك جائے كا اران ع؟

كونك فيلد توبست وسيع ٢٠٠٠

"بريي كه جورى فيلاب آكر آب كاكام اجهاب

مادنامه کرن ر 112 ماد

رائی کرنے دیں کیونکہ مجھے اس فیلڈ میں آنے کاشوق بداكر كامياب موكياتو تحك ورنه مجرجاب كراول كالمحرالله كالشكرب كدمجها تن كامياني لي كداي بمي \* وسن على المن آب كي والدوق آب كي خالداور "قرض" من والده كاني كروار كيالوجب أب اي اي

ك سات اداكارى كرد بهوتين وكيما عل كرت الم الله الله الله

🖈 وونسيس جي الكل مين جيك ميس آتي-اور مين نے ان سے بہت کچھ سیکھاہے اور جو تک انہیں بھی اوك كتيم بن كه فارس الجعاير فارم كرياب وبحرانسيس بھی خوشی بھی ہوتی ہے اور تسلی بھی۔"

\* "شاوى كي ليداتو كمتى بول كى؟" \* "بالكل- كيكن مين البحي شادى شين كرما جابتا-ابھی اس فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا فیوج بنانا

عابتابول-" \* السيالاميرال "تيرے حضور" تما بجان كس في ا دى-اورنواتر كے ساتھ كيول نسيس آتے؟" \* وميرے حضور " بھي كانى بث كيا تھا الكيديس بر چلا تھا مرسب سے زیادہ شمرت مجھے "من جلی" ہے مل مطلب جنتا بھی کام کیاوہ میری شاخت با-اور والرك ماية ال لي تنين آماكه من فريكاب كه جب لوگ بهت زياده اسكرين به آنا شروع بوجائے میں تو چرایک دو سال کے بعد ان کی ڈیمانڈ کم ہولی تروع ہوجاتی ہے اور لوگ ہرونت ایک ہی جرود کھے ومله كربور بوجاتي بين وهي استيستديده والمترزاور والريكثرزك كمتابول كيرجب آب وفي بطاكام كرس او مجمع ضرور خدمت كاموقع ديجي كأكيونكه ان كم سأته كام كركے بهت سكھنے كاموقع ملا ہے ميں ان كانام ضرور لينا عامون كافليل الرحن فليل جنهوب

الك است انداز من مرجلانا عابتى ب اور مال اين حکومت قائم رکھنا جاہتی ہے اور میراخیال ہے کہ ماں بہوئے مسائل کاحل آب اس سوسائٹ کوڈھونڈ

\* الرعب توبرا بولد سوال آب في يوجعا- مراس كاجواب وميرى اى بىدے عتى بى - اكر انهول ف بهي آب كواشروبوديا توضرور بوجمي كا-"

\* ورآج كل تركش درام كثرت سے مورب بيں اس كبار ي من آب كياكس كي؟"

\* "كونى بعي مقالم في جزيب مي اركيث من آني ہے اور اس کا کام دو سرول کے مقالمے میں اجھا ہو تو وہ ائی جگہ جاری بالتی ہے اور میراخیال ہے کہ بداچھا ي بواب كونك اب الدع درام الاسترى مي بحم لوكول في الى مونويولي جلائي شروع كردى محى اور جر طرح كامعياري اور غيرمعياري كام جسي بم چل چلاؤ واالاكام كمه سكت إلى في وي بي جلارب مصل توجب ے رکش وراے آئے ہی توجو تکہ ہم اعدمشی میں

یں تو ہمیں احساس مورہا ہے کہ بروویو سرز اور ڈائر مکٹرز کے اتھ یاول تعواف مولے میں اور انسیں اندازہ ہو گیاہے کہ اگر کام اچھانہ ہواتو پھر كونى بعى ماراكام حيس وعمد كادراس طرح مارى ماركيت واون موت كاخطروب-"

"فارس ففع كيار عن آب كويتا مي كديد2 تومير 1987 من لامور من بدا موت ان كا اسارامكاريوب اورقد 6ف اور 6اچ باوريد او ی بس معانی بس مشااور به خود مشاان سے بدی بس اورترى يركي يش كيا بالدور الزنك ي-\* الكيابنا عات تحاوركيابن كيابوسوعاده ال

پ اور آپ می ستاجایت بین توش آپ کوتاوی که من بيشه ي أيكثر اور متكر بنتا جابتا تقااور من اس لحاظ ے بہت خوش قسمت ہول کہ میں نے جو بنتا جابابن عمیاورند لوگول کی اکثریت اے خوابول کی تعبیر تسیس یاتی وجب می کریج یش کرے 2011 عمل پاکستان آیا توای کی خواہش تھی کہ میں جاب کروں ض في ان علاك آب ايك بارجم اداكاري من



بلاک پر ایک میر ہوتی ہے اس میں ایک مولوی بیشا
دیا جا اے جس کورین کی کو نائے نہیں ہوتی اور بعض
او قات آوان کے خطبے من کر شرم آتی ہے کہ یہ مولوی
کیا کہ دیا ہے۔ تو اس میری خواہش ہے کہ ہمیں ترک
کیا کہ دیا ہے۔ تو اس میری خواہش ہے کہ ہمیں ترک
ﷺ "تیا ہی کیا ہے۔ قیشن ہیا مرورت؟"
﴿ "تیا ہی کیا ہے۔ قیشن ہیا مروری ہے۔
﴿ "کیا ہی کیا ہے۔ قیشن ہی تو یہ بہت مروری ہے۔
﴿ میں یہ کی ہے کر ہم لوگ انہیں شدت پہند کہتے ہیں
جبکہ ہمیں پہلے ان کی ہمٹری سے والف ہونا جا ہیے۔
اگر وہ لوگ تجاب کو پہند کرتے ہیں تو ہمیں کوئی تی
تم نے قارس شفیع سے اجازت جابی اس شکریہ کے
تم نے قارس شفیع سے اجازت جابی اس شکریہ کے
تم نے قارس شفیع سے اجازت جابی اس شکریہ کے
تم نے قارس شفیع سے اجازت جابی اس شکریہ کے
تم نے قارس شفیع سے اجازت جابی اس شکریہ کے
تم نے قارس شفیع سے اجازت جابی اس شکریہ کے
تم نے قارس شفیع سے اجازت جابی اس شکریہ کے



ہیں اور ہر کردار آپ کے اندر ہو باہے خواہ وہ کم ہویا زیادہ آپ نے بس بر کمٹ نگائی ہوتی ہے کہ کمال سے کمال تک اس کی نسمٹ ہے۔"

\* سمعوف رہے ہیں یا دوستوں سے میل ملاپ رہتاہے؟"

★ "میل ملاپ رہتا ہے لیکن میرے کام اور دوستوں کے کام میں فرق ہے جوجاب کرتے ہیں وہ پیر ناہفتہ کام کرتے ہیں جبکہ میرا معالمہ تو یہ ہے کہ کبھی میں دومینے میں بالکل میں دومینے میں بالکل فارغ بیشا ہوا ہوں۔ تو میرا میل ملاپ اس طرح کا ہوتا ہے۔"

\* "تركي ش رمنا الجهالك حوتك اكيلا مو تا تفاتو كهانا وغيرو بھي خود بي يكا يا تھا۔ وہاں تو ہر كام خود بي كرنے برتے تھے۔ ترکی رق نے بھے بہت مار کیاجس طمع موازكوفالوكياجا آبول خوش موجا آب كاش ہمارے بسال بھی ایسائی ہوتر کی مسلمان ملک ہے اور میں سعودی عرب بھی جاچکا ہوں مرس نے دیکھا ہے کہ ترکی والول کالیول بہت الی ہے۔وہ کسی بھی بات میں ای حدود کویار سیس کرتے وہ دین کے معاملے میں مجى بنت انتما تك نبين جلت أس وقت تك كه أكر انهول في عالم بنابو-اكر كى قيدا زهى ركمى بوق اوك يوجهة بين كم كيا آب"عالم"بن وبال اس طرح كارداج نس ب كه كوني بحي آب كو تصيحت كرنے بیٹہ جائے دین کے بارے میں یا کسی بھی بارے میں۔ برمجرين دن كاليكبيرث بيثما موياب محدين عيساني بحي جاسكتے بيں ريشين عور تي تورزم كرتي بي اورود مجدول من جاتى إن توكيث يرود النين ايخ آب کو کور کرنے کے لیے چاور دیے ایل واسمجری حاکر نورزم کرتی ہیں مجروالیس یہ ان سے جادر لے ل جالى ب مرض ويلما بول كه مارك يمال تو بر ہوتی ہے نہ انہیں کام کی توحیت معلوم ہوتی ہے بس آسانی سے تقید کررہے ہیں۔توبیات بھی بھی بری تگتی ہے۔"

بیت از اور ترس مے رول کرناپیند کریں ہے؟"

اللہ اور اور الدین ہوتا ہے لین قلم میں کروار کے

ویول منٹ کی بہت منجائش ہوتی ہے۔ جمعے زیادہ تر

الکیٹو رول کا شوق ہے کیونکہ نگیٹو میں اواکاری کا

مارجن ہوتا ہے اور میرے حساب سے اپنے کرواروں

میں بہت کو کیا جاسکتا ہے تو میں ایسا کروار کرنا پند

میں بہت کو کیا جاسکتا ہے تو میں ایسا کروار کرنا پند

کروں گاجس میں کروار ڈیول منٹ پہ تو سی ہو۔ تب

ای مزا آئے گا۔"

\* و آبِ قلم كى بات كرد بين لوقلم سے كوئى آفر ب آب كو كالى دورت يا بالى دورت ؟"

﴿ ''تقریبا" سال پہلے جب برائی فلموں کے بروجیکٹس یہ کام ہورہا تھا تو بھے بھی آفرز آئی تھیں۔ لیکن میں اس وقت ڈرامہ سیزل ''قرض'' میں مصوف تھا۔ لیکن مجھے فلم میں کام کرنے کی جلدی نہیں ہے کیونکہ میں سجھتا ہوں کہ ڈرامہ انڈسٹری نہیں ہے کیونکہ میں سجھتا ہوں کہ ڈرامہ انڈسٹری نہیں ہے کیونکہ میں سجھتا ہوں کہ ڈرامہ

\* "الدسترى كولوبست اوپر جاتاب ملك كيارك مي كياخيال ب- آب أكر اس ملك بيس ابم عدد ف ر آجا مي لولياكرس في؟"

\* "ورام من كتن فيصد اداكارى بوقى م ادر كتن فيصدوه كردار آب كي فخصيت كا عس بوت من الله

یں منصدوالی بات درامشکل ہے۔ جمال تک عکس کی بات ہے تو یہ دیکھنا ہو آہے کہ کردار کی باؤنڈریز کیا ا کاز 'سید عاطف حسین اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کر کے بہت کچھ سکھنے کاموقع لمائے۔'' میں دوس کے اور تا اشاراہ لیا کافی ۔۔ جس آ

ﷺ ﴿ ﴿ آبِ كَي أَي لَوْ مَا اللّه كَانَى تَاثَمْ ہِ مِن آبِ اللّه كَانَى تَاثَمْ ہِ مِن آبِ اللّه كَانَى تَاثَمُ ہِ مِن آبِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّه

بید العمری ای اور میری خالائیں بناتی ہیں کہ انہوں نے ایبایکتان نہیں دیکھا تھا جیسا اب ہے۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کی بہت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کی بہت کی ہے نے دکھایا گیا ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ ڈرامہ ہے اور وہ شراب انفیال جوس" بھی ہوسکتا ہے۔ لوگ اور وہ شراب انفیال جوس" بھی ہوسکتا ہے۔ لوگ اسے اصلی زندگی میں بھی براکھنا شروع ہوجاتے ہیں۔ اس طرح آگر ہمارے یہاں کوئی دو بٹانہ پنے یالیاس ذرا میں باتی بناتا شروع ہوجاتے ہیں۔ ماہ اور ن بین نے تو لوگ خوا مخواہ ہی باتیں بناتا شروع موجاتے ہیں۔ موجاتے ہیں بین کے تو لوگ خوا مخواہ ہی باتیں بناتا شروع موجاتے ہیں۔ موجاتے ہیں بین کے تو لوگ خوا مخواہ ہی باتیں بناتا شروع ہیں۔ موجاتے ہیں۔ موجاتے ہیں بین کے تو لوگ خوا مخواہ ہی باتیں بناتا شروع ہیں۔ موجاتے ہیں۔ موجاتے ہیں۔ موجاتے ہیں۔ موجاتے ہیں بین کے تو لوگ خوا مخواہ ہی باتیں بناتا شروع ہیں۔ موجاتے ہیں۔ موجاتے ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہیں ہی تو لوگ خوا مخواہ ہی باتیں بناتا شروع ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں۔ موجاتے ہیں۔ موجاتے ہیں ہیا ہی ہو ہی ہیں ہیں ہیں ہی ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہی ہی ہیں ہیں ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہی ہی ہیں ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہی ہی ہی ہیں۔ میں ہی ہی ہیں ہی ہی ہیں ہیں ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہی ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہو ہیں۔ موجاتے ہیں ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہی ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہی ہیں ہی ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہی ہی ہی ہیں ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں۔ موجاتے ہیں ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہی ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں۔ موجاتے ہیں ہی ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہی ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہی ہیں ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہیں ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہیں ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ موجاتے ہیں ہیں ہیں

ﷺ 'وفارس آپلاہور میں رہے ہیں جبکہ کام زیادہ تر کراجی میں ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟"

ر بی بی ہے۔ اس مول ساد ہمیں ہیں ہے۔ جس میں ہیں اور ہمیرے کھر
میری بس میری مال اور بانا نائی شھے اور میرے کھر
والے میرے رول ماڈل رہے ہیں۔ میری والعدائی
زندگی میں بہت مصوف رہی ہیں اور جب بھی ہماری
ملاقات ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت انجوائے
کرتے ہیں۔ میں نے زیادہ وقت اپنے ناٹا نائی اور بہن
کے ساتھ گزارا ہے میری بہن کی شادی ہوگئ ہے وہ
مکرے ساتھ گزارا ہے میری بہن کی شادی ہوگئ ہے وہ
مری بہن کی شادی ہوگئ ہے وہ
ہودیا ہے تواب میں اور میری نائی رہتے ہیں اور نائی کی
ودیا ہے تواب میں اور میری نائی رہتے ہیں اور نائی کی
ودیا ہے تواب میں اور میری نائی رہتے ہیں اور نائی کی

وجہ ہے ہی میں کراچی شفٹ نمیں ہوتا۔"

ﷺ اسمام کے سلسلے میں تقید کا سامنا کرنا ہوا!"

ﷺ اسمامنا کرنا ہیں۔ مربست کم تقید کا سامنا کرنا ہوا

ہے۔ لوگوں کے میرے کام کو پہندہی کیا ہے اور میں
ان لوگوں کا شکر گزار ہول۔ ویسے میں نے دیکھا کہ
ہمارے یہاں ہر مخص سمحقتاہے کہ وہ تقید کرنے کے
لیے کوالیفائیڈ ہے حالا تک نہ انہوں نے شوننگ دیکھی

ماهنامه کرن م17

ماهنامه کری د 16

جین کے لیے لکے رہا مول اور آیک لحاظ سے

\* "آپ نے یہ محسوس نمیں کیاکہ آج کل دد چار

\* ومعل معليا المكر كويث الول - يرمن -كزر آئى مراحل سے كزر فے كے بعد ماركيشك كے لے جاتا ہے اور کوئی ایسا ڈرامہ جن کو آپ مجھتے ہیں كه بمترين ب ناثريند ب تواركيث والفيات بين كر

\* "ريدو 2004 ومرش وائ كيااور 10 سل ہو گئے ہیں ریڈیوے وابستہ سے ہوئے۔

اسكريث الديم مى مول جواسكريث أتح بين النك نوك بلك سنوارنا ميراكام موتاب رائر حي سات

ی موضوعات ہیں جن بریار ار ڈرامے لکھے جارے

اور ریشین لڑ مجررہ کر آیا ہوں۔ مرساری بات بے كه درامه الجي بحي عورت كم الحد على ب تاظر عورت اور آب كابعى بمانامو كاكه عورتن وبيشه ایک جیسی باتیں کرتی میں اور آپ کمدری میں تاکہ ایک جسے موضوعات بی توڈرامدایک جکہ سے معیں یہ نہیں کے گا۔ اور اس کی مان مثل حجرمومن کی بالوريداك جردكيا كياجوك برى طمع فلاب بوكيا-ورامه مرد کا ہے تی شیس اہمی بھی فورت کے اتھیں بانتراض می اور مارے یمال می -"

\* "ريزوك إركال كل كل يحالية؟ كوات كمركماول كبارك بريتاس؟"

ميرے والد بھی شاعريں اور ميرى بس جی شاعروبيں



الم 103 شرى ول-"

" いっとうしょいい

\* "كىال مرا آنات رائدنى مى ياريدوس كيا

\* "ريدُاوي حليق كام نس موياً بكيه جو يكي آپ

نے برا مو آہے جو آپ کی زندگی کا بجرے مو آہے

اے خوبصورت الفاظ عے ساتھ آپ دو مرول میں

معقل كروية بي ب كوكى براكام يا كارنام الميس ب

اگر کوئی کے کہ ریڈیو کا آرے آرسٹ ہے اوس ب

بات النيخ كوبعي تيار شين مول-أيك احجابو لني والالو

تو كمركاماحول بمت اولى تفاادر اسكول كے زباتے ميں کمپیٹرنگ وغیرہ بھی کی تولوگوں نے کماکہ آپ کی آواز توميريو جيسي بوس القال ديكس كه مارك ايك واست جو كرنث الينو من 103 الف ايم من معتد انبول في محمد بلايا اور ساح لود مى سى كموايا ساح لودهی نے میرا انٹرویو کیا اور پھر میں چوتھ یا بالنجوس ون آن ايتر موكيا- اور تبست اب تك ايف

والدكوتوادل صلقه بهيائة بي 16برس يسلمان كانتقال

ہوا واقب اجمیری اُن کا تام ہے۔ اور بہن نے ایسا

الله بدهن ميس كوايا جيكه وه بهت اليمي شاعره بين

محبوں میں چھڑا عل ہوتا ہے

ولول من آئے بدا کدورش کرلیں

ونیا سے کرراں ہوگیا ہوں

نه جلنے كيول يريشان موكيا مول

اوروالد كاشعرب كه

کوئی بھی ہوسکتا ہے کچھ لوگ کیفے میں بیٹھ کر بہت خوبصورت مختلو كرتے بن مجمد شادى كى محفلول من اور کھ ماری طرح ہوتے ہیں جنہیں مائیک کے سلي تفتكوكرن كاموقع ال جايات بال جورائينك ہے بدایک کریودرک ہے ادراس کو کر کے واقعی مل کو سکین ملتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بناؤں کہ ایف ایم 103 میں آنے سے ملے میں نے کی بھی سم

ماهنامه کرن 18

تخلیقی ذبن رکھے والے لوگ معی مجی اینے آپ كو كسي أيك كام ير فوكس نهيس كريكت وه جروه كام كرتي بين جس من تخليق وتعمير كاعمل جاري رب ابوراشداس كي أيك مثال بير-ائي آواز عي لوكول ك زينون بن اليمي باتين بحي الرقي بن اور في وى كے ليے مل فلعز لكو كراور ديكر رائٹرز كے اسكريث ى نوك پلك سنوار كرنا ظرين كوايك الحيمي تفريج بھي \* ملمے من ابوراشد صاحب اور جو نام آپ کا

ہے۔ بہت کم لوکوں کے ہوتے ہیں۔ تواس کی کوئی

\* "جی میں تھیک ہول- اور ہم سب بھاتیول کے تام ایسے بی بی جیے می ابوراشد ابوع رو ابوعام اور سى سوال من في محى السية بالم الما تعالق المول في كماك راشد توبت بول مح ليكن ابو راشد كوني ووسرا مس ہوگااور کی بات تو بیرے کہ علی سے ابھی تک تو كونى دد مراابوراشد نهيس ويكهانه سنك"

\* وكيامموفيات بي آپ كي آج كل؟" \* "آج كل من كى جيئل كے ساتھ اور الف ايم 103 كے ساتھ وابسة ہوں اور كرشة جار مل رفريو كے علاق درام سائنڈ رجى بول- تقريبا "دراه سال میں میں نے او ملی فلمز اللمی میں مثلاً "" کی استالہ " کی استالہ " کی استالہ کی اس طلائے رکھنا اور کھے کے نام ایمی یاد نسس آرے اور ایک سربل لکماے نما بختار کے لیے اور ایک جی

ے۔ ریڈ ہو کے ساتھ لوگوں کی باؤڈ نگ بہت زیادہ ہوتی

ہوار لوگ ریڈ ہو کا آینا بہترین دوست سیجھتے ہیں۔ اور

آپ جائی ہیں کہ ایف ایم کے آئے ہے پہلے ریڈ ہو

تقریبا "ختم ہو دکا تھا اور صرف ۔ کمٹری تک محدود

ہو کیا تھا لیکن ایف ایم نے سامعین کا لیک برنا حلقہ پیدا

کیا ہے ہورے پاکستان میں اور اس کی دیلیو کا اندازہ تو

آپ اس بات ہے لگائے کہ اب ہر مویا کل میں ریڈ ہو

ہو اس بار کا ڈی میں ریڈ ہو ہے۔ "

ورات بارہ ہے کھرے لکا تا باکہ پہلے لکا نا جہر کے میں والی سے اپنی

طبیعت تھیک میں تو پھر میمٹی کرتے ہیں یا جاتے ہیں
طبیعت تھیک میں تو پھر میمٹی کرتے ہیں یا جاتے ہیں
طبیعت تھیک میں تو پھر میمٹی کرتے ہیں یا جاتے ہیں
طبیعت تھیک میں تو پھر میمٹی کرتے ہیں یا جاتے ہیں

🖈 "چھٹی نہیں کر ہا مشکل ضرور ہوتی ہے محرجا آ

مول اور اس كيفيت كولوك محسوس بهي كريكيت بس

تعااسكول اور كالج ك زمات من اور الني سے سيكما ب من فرسب مجمد "



ماهنامه کرن 21

ﷺ "پھرلوگ اپنی کمانیاں بھی ساتے ہوں سے 'لبی لبی کاڑ ہوتی ہیں یا مختصر؟"

→ "ا چھی گفتگو میں بقینا" کمی کالز بھی ہوتی ہیں اور
میں اپنے بولنے کے لیے نہیں آبالوگوں کو سننے کے
لیے آباہوں ان کاشوہو باہے اگر میں نے بی بولنا ہے
لوگھرا لیے شو کا کیافائدہ اور میرے سامعین 18 سے
لوگھرا لیے شو کا کیافائدہ اور میرے سامعین 18 سے
اور جھے زیادہ وہ اوگ کال کرتے ہیں جو ہیں سال کی عمر
اور جھے زیادہ وہ اوگ کال کرتے ہیں جو ہیں سال کی عمر
میں بھی میری طرح ملکے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔
مارے فاندان میں ایسے
میں بھی میری طرح ملکے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔

لوگوں کے لیے کماجا ما تھا کہ یہ تو بچین میں ہی ہو ڈھے ہوگئے ہیں تو اٹھارہ ہیں سال والے اور 72 سال والے ایک ہی مزاج کے لوگ جھے فون کرتے ہیں۔" \* دالتی کالر بھی آئیں کہ آپ کو اچا تک بند کرنی بڑی ہو۔ کسی نے اچا تک ۔۔ ہی اظہار محبت کردیا

اور میں الی کالز کی ہیں اور میں الی کالز کو بند میں الی کالز کو بند میں کرنا بلکہ انجوائے کرنا ہوں اور کوئی آئی لولو کہ ویا ہوں کہ ہوگا میری محبت کی وضاحت کرویا ہوں تو پھروہ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ لیمن محبت کی وضاحت کرویا ہوں تو پھروہ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ لیمن محبت کی وضاحت کرویا ہوں تو پھروہ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ لیمن محبت کی مضاحت کرویا ہوں تو پھروہ لوگ سمجھ معنی بہتا دیا ہوں۔"

ھاور پر ہوسے ہوہوں ہے ہے؟

اللہ و تعین ریڈ ہو کا پر اتا سامع ہوں میں نے بہت ریڈ ہو

ساہید بہت زیادہ اور میں بہت سے لوگوں کا قین

ہوں ۔۔ صادق الاسلام صاحب ۔ شہینہ افتخار
الیں ایم سلیم صاحب کا۔ طلعت تصین تومیرے استاد

ہیں انہوں نے مجھے پڑھایا ہے تو میں ان سب کا قین

ہوں اور طلعت حسین صاحب کی تو میں آواز نکالا کر ما

کا ریڈ یو شیں ویکھا تھا 103 میں ہی ریڈیو مہلی بار ویکھا' مائیک بھی پہلی بار ویکھا اور سال سے بھی ووسرے چینل پہ جانے کامی نے نمیں سوچا کیونکہ یہ میرے مزاج کاریڈیو ہے۔"

\* "کتے ہیں کہ تی سیاست بری جلتی ہے۔ ایک دو مرے کے بندے کھینچنے کے لیے بردی انجمی آفرزجمی آتی ہیں۔ تو آپ کوالیمی آفرز نہیں آئیں کیا؟"

ایف آئم پیند ہے۔" \* "آب کے بروگرام کافار میٹ کیا ہے اور کس کس دن آب بروگرام کرتے ہیں؟"

★ "پہلے تو ہیں ہفتے ہیں پانچ دن پروگرام کر ما تھااور
اس ہیں دن کے شوز بھی ہوتے تھے کیکن اب میں ہفتے
میں تین دن پروگرام کر ما ہوں اور وہ بھی داستیارہ سے
تین ہے تک پروگرام کر ما ہوں پیر منگل اور بدھ ہیر
کے دن ہو سُٹری شو ہو ما ہے گوئی آیک ٹایک رکھ لیتے
ہیں اور منگل بدھ کو ہمارے رویوں سے جڑا کوئی عام سما
موضوع ہو ماہے۔"
موضوع ہو ماہے۔"

ﷺ "تبہ بڑا کیں کہ رات کے سامعین زیادہ ہیں یا دن کے سامعین زیادہ ہیں؟"

اهنامه کرڻ 20



\* "بالكل تى بالكل-ميرى بمترين عياشى يه ب ك من بيوي كے سامنے جيموں کھاٹار كھاہوا ہو۔ میں بہت اعدد مم كابنيه مول- كريس رمنا بيند كرما مول ووست ميرے كمر آجائيں وسي بت فوش مو آ مول- اور دوستول کے بغیر می خود کو اومورا سمجمتا

\* واليل كي لي كون ما نائم مو ما ي؟"

W

w

\* "براتوار كاون يملى كے ليے على بوما ب اور ہم بكونه في ضرور كرتي إلى أكر كبيل نسي جات توكمر

عربى كونى تغري كريسيين-"

\* الاور الرس آب و الماماس ك؟" الم معن مب كوايك بات كمناجا بون كاكر أب كسي كياركي كالى رائ قائم ندكري آب كى وغلط مت كيس أكروه غلط ب تو زائد خود بي اس كافيصله كرے كا۔ آپ يونية روي - سب كے ليے اجما سووهن سب كالعلا عابن محرد يكسين كرات الب كي زندكي كتني آسان بوجائي ..."

بوتھامی نے نام بنایا تو کہنے کے اواجما اور ملے لگالیا كرجب عن كراجي من تعاقر آب كوستا تعله اس بچان کامزای کھاورے۔"

\* "كمانے سے كے معالم من كيے ہى۔ بہت شوقين بن يا ننيش؟"

\* معبت عي سادا خوراك كا قاكل مول اليكن جب عياشي كامود مو يا ي و يم "ارني كو ميندكر مامول-" \* النور بهي كوكنك كريسة بيل علم كالمح منات

\* "وائس اودر بمي كرتي بي؟" \* "أيكِ رُكش بدوجيك كيا تما "أرتى" ليكن محسوس كياكرية ولل المرجاب باورمرعاس اس كا نائم نيس ب كرشاز كي بي مريت زمان سروانسنگ مائد را داده معوف ریانگامول-" \* "كمرآت ين وكيافوائش موتى يكركرم كرم كمنال جلف يكواور؟"

عرس في الما الموائن كااوروباب من فيهت كي سكما عروبل مجهي زيا بخيار ليس انهول زجم آفرزویں تو محریس نے ان کے لیے شو لکھا "باادب بالماحظة "كاسكريث من في لكما يعرجها يكسيريس ے آفر آئی جمال میں نے 18 مار کیااس کے بعد جوے آفر آئی اور مجرس سال آگیا۔ \* التاكام كرتي إن التي معوف رج ين- لو

からうシューション \* ومبيا آوازے لگ را بول ويائى بول-كيان لوكوں كو جھ سے أيك شكايت رائى ہے كہ على بدا ہوجا آ ہول اور مجھے بھی اس کا احساس ہے جب لوگ شوكو خراب كرتے بي اور ائي عى بات كرتے بين شو كيارے من بات ميں كرتے توس آن اير بحى رود ہوجا یا ہوں۔ جو کہ شاید غلط ہے اور مجھے کنٹول کرنا عاہے مرم روح ابول كريس تاي كاول و اب جس تی وجہ ہے شو خراب ہور ہاتھا لیکین ان لا کھول داول کو میں نے بحالیا ہے جو میرے پروکرام کو شوق

ے من رہے ہوتے ہیں۔" \* " توازی دنیا کے لوگ کیمرے کے بیچے اسکرین ے او جمل ہو کر کام کرے ہوتے ہیں بھی ول جایا كه بم محى دد مرول كى طرح بي الح جاس ؟"

◄ ١٩٦٥ آپ کو پھانے جانے کا شوق ہے تو چر آپ ريدو سي كريك ريدو كاكريد على كو ادرب اس کا جادو تل مجمد اور ہے۔ ریڈیو کا جادو یہ ہے کہ كيدْث كاردْ كالرغيجي فون كرك كب كرابوراشد صاحب آب نے اوروں "شیں دے گزشت مینے کے اور ش في كماك بل عن اسلام آباد جلاكياتها مجروه آسته برلاكم آب وين الوراشد بي جوالف ايم کماکوئی مسئلہ نہیں آپ آرام سے جمع کرادیجے گات اس كابومزاب وه آئے سامتے بچانے جانے كالسي إس طرح اسلام آباد من ايك ماسب الفكو مورى مى يوتيف لله كياكرتي بين من فيتاياتونام

محوں کر لیتے ہیں پر لوگ یہ بھی کتے ہیں کہ آپ کوں آئے کوگ دعائم میں بھی بہت دیے ہیں۔ \* معزید ماغیں ہوں گی لیکن ملے تعوزا قبلی بیک كراؤع نتائية؟"

\* العي 26 ومبرك كراجي على بدا اوالميرك والدين كالعلق اجمير شريف راجستمان سيسب جار بھائی اور ایک من بی سے دو سرے مسرر مول یمن بری می شاعو می اور قدریس کے شغے سے وابسة بن جمع على جموع بعالى ميديا ماركينك من ب آیک بھائی فاراک ارکیٹنگ میں ہے اور سب \_ يصويا بعالى برنس لمس من مو ما ي

\* " بى مىرى شادى كوماشاء الله 14 سال موسكة ہیں دو سے اور ماشاء اللہ ایک بئی ہے اور ہماری چھوٹی سی فیلی برے عشے کانام ابو صارم ب دو سرے كانام الوشهوار اور مني ارفع بيدا بيا اوليول كرداب اور اس کی خواہش ہے کہ وہ فلم میکنگ کی طرف

\* "آپاس فیلٹس اے ٹیلنف سے آئیا کی

\* " الله لو كوكى نه كوكى ضرور يكرا ب يه لو بري احمان فراموتی ہوگی کہ ہم کمیں کہ ہم خود آئے بجھے یادے کہ فرحت عماس شادے کما تھا کہ ابوراشد ریڈیوی آواز ہے۔ تو انہوں تے میرے کیے کما اور ريديو برباايا - توائد أوكونى ندكونى يكران ببالى كام مرانالمان وكماناه ما باوردب على فريديور روكرام كما يحويش اس طرح بناما تماكه جوبست عي ورامل مم كي موتي محى- بارش به جدالي به توالي چیزوں پر میں بورا ایک مونولوگ لکمتنا تھا توجب کچھ درستوں نے ساتو کہا کہ آباسے والد لاک فارم میں كيول شيل لكيعة آب تواجها خاصاد رامه لكه يحتايل آب دو طرف كامكاله كول نيس لكين ايك طرف كا كون لكي بي من خود محى أس بات يرجو كك كيا-

ماهنامه کرئ 23

تھا۔"

\* اسٹادی پر خرج کرتا کیما لگتاہے؟"

\* اسٹادی کی رسمیں انچی لگتی ہیں "کر نسنول

\* اسمیر سیاس فقی۔ "

\* اسمیر سیاس فقی۔ "

\* اسمیر سیاس فقی۔ "

\* اسمیر سیاس فقی ہیں کا بیٹر دی گئی ہیں انکروں کا بیٹر دی گئی ہیں کا بیٹر دی گئی ہیں کا بیٹر دی گئی ہوں کا بیٹر دی گئی کروں کا بیٹر دی گئی فور کتا ہیں فوب صورت جو تیوں کا بیٹھے موویز دیکھنے اور کتا ہیں برائے پر سے کا بھی شوق ہے ان کا بھی ذخیرہ ہے میر برائے اس کا بھی فوش رہتی ہوں اور دو مروں کو بھی پاس۔ "

\* اسمیری انچی عادت؟"

\* اسٹود بھی فوش رہتی ہوں اور دو مروں کو بھی رکھتی ہوں۔ "

\* اسٹود بھی فوش رہتی ہوں اور دو مروں کو بھی کرتا ہوں۔"

\* اسٹوں۔"

\* اسٹود بھی فوش رہتی ہوں اور دو مروں کو بھی کرتا ہوں۔"

\* اسٹوں۔"

\* اسٹوں۔"

بلا و قرم میرایندیده لیاس؟ "

و قرم میں قرص و صلے و حالے لیاس ہی پسنتا پیند

اللہ قرار میں قرص و صلے و حالے لیاس ہی پسنتا پیند

اللہ و قرار آتے ہی کیا کرتی ہوں؟ "

و د بور آتا ہی ہوں مصندے فرش پر نظے پاؤں

چلنا اچھا اگلا ہے۔ مجرا بنا میک اب ا مارتی ہوں اور

جسا کہ میں نے کما وصلے و حالے کیڑے کہنی

ہوں۔ "

ہوں الے ہی دیکھتی ہوں اور فیوج کے

ہوں اور فیوج کے

ہوں اور فیوج کے

ہیں۔ جھے خواب دیکھنا اور پھران کو عملی جامہ بسنانا

ہیں۔ جھے خواب دیکھنا اور پھران کو عملی جامہ بسنانا

ہوں الکا ہے۔ "

ہوں الکیا ہے۔ "

بھواللہ ہے۔ ﴿ وَمُعْلَمُ اللّٰہِ مِلْتِی ہوں؟" ﴿ وَمِعْلَمِی اَوْ کُلِتِی ہوں مُکر بھی نہیں ہی کرتی۔" ﴿ وَمِنْ مِلْلَ ہے اپنے کیا خریدا؟" ﴿ وَمِنْ لِي لِمِنْ بَحِيْهِ خریدتی رہتی ہوں 'لیکن سب ہے مِمْلَے تمہیورُ خریدا کیونکہ میرے لیے بہت ضروری



يهنديده شخصيات بي-"

## میری بھی سنیے عگنے رحکف

شابين دكشيل

\* سبيم عين مينين بن اور عن بري مول-" \* " O اور A لول مجر يجرى كام كينيدًا \* "تى موچى اور ميرى يند بحى شال كمى-" \* الشوريس كس كاتعاون سے آلى؟" \* فائي قاله عذرا مي الدين كي وجد -\* وفشرت كاماعث بنا؟" \* ميرے ورامے "زب الما ميري بس امیرزادی"۔ خاص طور بر اسپرزادی نے تو بہت ہی \* وو محمل من كياول جابتا ہے؟" \* "إن كوئى مساح كوي-" و العين ور لي مول؟" \* "اس فيلذ كوكيول اينايا؟" 🖈 البنون کی حد تک شوق تھا اور شوق ہے۔ پہلے تھیم میں کام کیا محرفالہ کے دریعے اس فیلڈ میں آئی اور مرالته كاكرم بوكيا-" \* "كب فريش موتى مول؟" \* "بب بن نيز كرا تقي بول-" \* "اورجب كوئى كمرى نيندے الحادے تو؟" و معبت غمر آنا ہے۔ نیٹر بہت باری ہے



الله المعین جعفری اوریه بھی واضح کردوں کہ جو اگریزی میں میرا نام لکھے وہ Ainy کی اسپیلنگ کے ساتھ لکھے کو تک اسپیلنگ سے بہت فرق پڑتا کے ساتھ لکھے کو تک اسپیلنگ سے بہت فرق پڑتا ہے۔

\* "جنم دلن رجنم سال شہر؟"

\* " 9 جون ر سال نہیں بتاؤں کی اور شرکراچی ہے۔"

\* "بس بھائی؟"

ماهنامه کرن 24



ادکام پر متحصرہے جب جلدی جاتا ہو تو جلدی اٹھ جاتی ہوں۔ میں ان جاتی ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں کہ جنہیں جلدی ہی اٹھنا ہو یا ۔

بی "مارنگ شوہوسٹ کرنے کی آفر آئے تو؟" ★ "تو شیں کرول گی کیونکہ جھے ہر مسیح جلدی اٹھنے کی عادت شیں ہے اور نہ ہی جھے ارنگ شواجھے لکتے ہیں۔"

ﷺ "برے لکتے ہیں وہ لوگ؟" ★ "جو محبت کا اظہار بے ہودہ انداز میں کرتے

\* وحمل طرح کے مرداجھے لگتے ہیں؟" ★ الیسے مرداجھے لگتے ہیں جو عورتوں کی عرت گرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے افضل نہیں سیحہ " رابلم میں ہوگا۔"

\* اختان کے لیے پندیدہ جگہ؟"

\* دین ہے مگر جب پچھ بہت ضروری فریزنا ہو تو پھر کراچی کا سنڈے ہازار ڈاکس مل اور قورم بہترین جگہ ہے۔"

\* ایمیں جران ہوتی ہوں؟"

\* ایمیں جران ہوتی ہوں؟"

\* ایمیں جران ہوتی ہوں؟"

برامی کے سنڈے بازار جاکر ہر طرح ک ورائی وہاں نے فی جاتی ہے۔ ایک کمل بازارہ سنڈے بازار۔

ﷺ "بہمی کام نہیں کردل گی؟"

◄ "پالی دوڈ کی فلموں میں۔ کیونکہ ان کی فلموں میں بسی حص طرح کالباس ہو تا جس طرح کالباس ہو تا ہے اور جس طرح کے ڈانس ہوتے ہیں ان کا تو میں تصور بھی نہیں کرسکتی" کام کرنا تو بست دور کی بات سے اس کا تو میں سے اس کا تو میں سے سے اور کی بات سے در کی بات سے در کی بات سے در کی بات سے در کی بات سے "

\* "گونت رول کرتے ہوئے جھیک آتی ہے؟"
 \* "کھیتاؤں ۔۔ روہا نکے رول کرتے وقت استے لوگ سلمتے ہوتے ہیں مجیب سمالکتا ہے 'مگر پھر بھی کرلتی ہوں کہ یہ جمی زندگ کا ایک حصہ ہے۔"
 \* "جہت کوفت ہوتی ہے؟"

◄ "جب كوكى المم كام مررب و اور لائث چلى جائي اور لائث چلى جائي جائي المحمد آ ماي "

﴿ مُحْمِنْدِ بِدِهِ جِينَادِ؟ " ﴿ مُمْرِكِ كَلَ بِلْتَ كَهِ حِس ثَى وَى دِيمَتَى بَى مُمِن ہوں تو کی للم دیمنی ہو تو ایس بی لگا کریاؤی دی ڈی پ

\* "كَنْ لُوگُول پِر قَرْجَ كَرْكَ عُوْتَى مِوتِي ہے؟"

٭ ''انی میملیر۔۔" \* سائیس ایم الیسے دلیسی؟"

 ۳ صرف اتی ویجی ہے کہ ضوری ایس ایم ایس
 کے قورا" جواب وے وہی ہوں باتی کو آگنور کردین مدارے"

> برت \* "منع ك شمق مول؟"

ب و من ملک کی شہرت لیما جائی ہوں؟"

اللہ و من ملک کی شہرت لیما جائی ہوں؟"

شہرت ہے اور میں جب جاہوں کینیڈا جائے مستقل

اللہ و من ہوں۔"

اللہ میں النا ملک ہے ' پھر میری قبیلی' پھر یسال کا

اللہ میں بہت خوش ہوں یا کستان میں۔"

\* "میراردفیشن؟". \* "بی شوبز\_یه بھی تواک طرح سے جاب ہے۔ ہم بھی صبح نکلتے ہیں اپنے کام پر اور رات کے والیس

آتے ہیں... جابوالے و پر بھی 5 to 5 کی

عاب كرتي بين جبكه بم قل نائم جاب كرتي بين-"

۲۹۶۶ تکابیا کوئی مول نہیں کیا جومیری زندگی

مرانس خیال که عبایا ضوری ہے۔ اگر آ

كمرت بابراجم اورؤينث حليم بس تكليس وكوفي

\* "كون ساكردار ميرى زندك كے قريب تھا؟"

\* معرایا بهنناکتنا ضروری ہے؟"

\* "الله فرائي و المحتى مول - فيران من سے خامياں تلاش كرتى مول - "

خامياں تلاش كرتى مول - "

\* "شادى من پنديدور سم؟"

\* "من كے ہاتھ كے كي كھائے شوق سے كھائى ،

\* "مرف اور مرف الحق الى كہاتھ كے ۔ "

\* "مرف اور مرف الحق الى كہاتھ كے ۔ "

\* "مرف اور مرف الحق الى كہاتھ كے ۔ "

\* "مرف اور مرف الحق الى تابى الذي التى مول؟"

\* "مروبالل فون "كمري جائياں " بيك اور اس من

ب وسمیری مقبولیت کاراز؟"

ایک وقت می ایک یا دو سیر طرفر آنی مول کی گی

مروجی کلس میں اپنے آپ کو بک نمیں کرتی۔ کی

وجہ ہے کہ جب میرا کوئی سیریل آیا ہے تو نوگ شوق

ہے ویکھتے ہیں اور میرے ڈراموں کا انتظار کرتے

ہیں۔'' \* تعبسمانی طور پر جھیں کی ہے؟'' \* همیری ہائیٹ کم ہے کاش تھوری کمی اور مار آنہ''

مامنامة كرن 27

ماهام كرن 26

# مقابله بهايتنه

عَالَشْخَانَ إِلَاهِ

ا معمرے شوہر جو پہلے میرا خیال میں کرتے تھ اب كرئے \_ كى ين ميرے كيے يد كامرالى ہے كد مجھےاہمیت دیئے ۔ لکے ہیں۔' \* "آبائے گزرے كل" آجادر آنے والے كل كوأيك لفظ من كيرواضح كريس كى؟ ★ "كوشش ميدوجيد أيك احيفا انسان" تلي كي مسلمان نيك بين كي-" \* الية آب كويان كرس؟" ★ معنوط مول- ممادر مول (صرف كاكردج اور مل سے زِرتی ہوں) حالات کیسے بھی ہوں اعصاب كومضبوط ريمتي بول-لوكول يرجلدي بمروسا كركتي مول اور تحريد من علم مو آب كريد وغاير تحاب" 🔆 الكوئى اليها ورجو أب ك آج بهى اي يح گازے ہوئے ہو؟" ★ "زارلى زاركے ئے بہت ۋرتى ہول-2005 كازلزلەدىن مى آجا ماسىدادىر مار كلىر تادىر منهدم ہونا اور ہر طرف تیابی ذہن میں آجاتی ہے۔ اور قبرے عذاب اور اندھرے کے بارے میں سوچی بول توبهت دُر لگتا<u>ہے</u>" \* "آپ کی سب سے میتی ملکت؟" ★ العميرا كمريخ شوہر(ال باب توحيات نميں) بمن مِعالَى ان سب عن ميري جان ہے۔" \* "آپ کی مروری اور طاقت کیا ہیں؟" \* جعمراً خيال م وني كامن جواب م مروري

\* اآپ کا نام ؟ کھروالے کس نام سے پکارتے 🖈 «مثمینه خان قلمی تام عائشه خان ہے۔ پیار کا کوئی مام مليل متمينه ال التي إلى-" \* " المحمى آئينے في أتيات آئينے کھ كما؟" 🖈 "آئینے میں دیکھ کرائٹے سیدھے مٹدکے زاویے ینا کے ویکھتی ہوں۔ میرے میاں جی کو میری آ تکھیں يندين الواتكمول يرغوركرتي بول اور المنيه جهد ممتاہے کہ اب تو منہ دحولو مست گندی لگ رہی \* معاین زندگی کے دشوار کھات دیان کریں؟' الوكانقال ہوگیا لواي كاسمارا تفاعمرجب اي كانتقال مواتو يحراكيلاين ہو گیا ای کے بیاری کے دن اور ڈاکٹر کا جواب دے وعائدون مشكل رين تصي \* "آب کے لیے محت کیاہے؟" 🖈 « یخی محبت صرف اور صرف دالدین کریستے ہیں۔ وسے شو ہراور بے اور بھن بھائی بھی۔ \* يستعبل قريب كاكوئي منعوبه جس پر عمل كرنا آب کی ترجع من شامل ہو؟" 🖈 ''و کھا جائے تو ہیہ منصوبہ بہت دیریندہے مرحی چاہتی ہوں کہ جلد از جلد محرشفٹ کرلوں خود کو کچھ قابل بناول - بحول كى تعليم أتربيت اور شو بركى جاب المائية تعالى ..." ترانسفر جلد بوجلة ان شارالله تعالى ..." \* ور محصلے سال کی بری کامیانی جس لے آپ کومسور

\* البب بھی کھاروالدین سے بد تمیزی کر بیٹھتی \* وقيس بك أور انترنيث مرالكاوً؟ م اینت زیادہ ہے۔ اب تو ان کے بغیر کزارہ ہی سیں ہے۔ \* "کھانا کمال کھانا ہند کرتی ہوں۔ زمین پر اپٹیڈ بریاؤاننگ میل بر؟" ★ مرابر طریقے سے ڈائنگ میمل بر۔" 🔏 ''نیند جلدی آجاتی ہےیا دریے؟' 🖈 "كمال جارى آتى ہے "كرو ئيس بدلتى رہتى مول ت کمیں جا کر میند آتی ہے جھے" \* "كحريس كهال سكون مناهي؟" \* المرف اور مرف ائے کرے اس-" 🛠 ومعماتول کی آمسہ؟'' 🖈 ودبعض او قات بهت الحقی لکتی ہے اور لیعض اوقات بہت بری محر پھر بھی بوے اخلاق سے ملی \* ولكيا الجعايكالتي مول؟" 🖈 " في بِيَاوُل ب ، مِحْرِي سَمِين ... " في عَبِي لَمِينَ الْمِينِ ... " في عَبِينَ الْمِينِ ... المُعِينِينِ ا تَىٰ الْبِهِي كَكُ سَيْسِ ہوں۔" \* و الكاليال ويني بمول؟" 🖈 ''دِيبِ بهت غصے ميں ہوتی ہوں اور کوئی چھولیا مول گالیال میں ویں۔بری برش تکلی ہیں۔ \* "مائية نيبل يكياكيار تفتي بول؟" ★ "سيل فون المآب اليمي اورياول كالكي." \* الطفنول فرچهول؟" 🖈 ''یانکل بھی نہیں۔ یہ کی اہمیت کو سمجھتی ہون اوروه ہی چیز خرید تی ہوں جس کی ضرورت ہو تی ہے۔



🛠 "مشرمندگی محسوس کرتی ہول؟"

ماهنامه کرن 29

ماعنامه كرن 28

★ معبت زیادہ اہمیت ہے۔ مطالعہ سے زبن کھاتا ر مے سوچ مبت ہو آئے بقول میرے \* "آپ کی لیندیده مخصیت؟" \* ومتاثر كن كماك عمصنف ممودي- ★ (1) کتاب قرآن یاگ مصحف جنت کے ي (2)عمير واحم مرواحر ممو بخاري فائزوافخار راحت جين (3) مودي مزاحيه الحيلي لكي بن-\* آپاکياچرماز کل ۽؟" \* ومِنْ من والع كالفلاق- فهانت والبيت صورت میں دیکھتی سیرت دیکھتی ہول اردو کیسی بول<sup>تا</sup> ہے اور كس كبيح من المجه ضرورو يليتي مول-" \* وكيا آب تائي ذكر من ووسب بالياجو إنا 🖈 "ياناتوبهت كه جانبتي مول السان كي خوابشين تو مرتے وم تک بھی خم نہیں ہوں کی میں آیک صاف ستمراچیوناما باراسا کرجاہتی ہوں۔ کیونکہ میں کچ مرس رہتی ہوں توجابتی ہوں کہ بچوں کے لیے کچھ الساكمينال بجول كولعليم يافية كرمائهن كي مستعمل ك کے کھے مبتر زند کی مساکرتا۔ حرض بعر بھی اللہ کاشکرادا كرفي مول كه بـــــــــــ اس في جو مجي ديا-اس كي ممرياني- جائن تويدسب مول عراب آتے اللہ كى

ا یکنوی کرسکتے ہیں اور بقول میرے دادی کے حق اکیا زانه تما أيانيه يكلى كالسابوا آنا أكرم كرم كوند معيني پاری رونی کی ساتھ می دادامی بولتے۔اب کی عورتين توست ارى موكن بين-" \* "كونَى عجيب من خوايش رياخواب؟" 🖈 احب تو مجیب سا مجمد سیس امنی میں کر کٹر ہنے کا وق تھا خراب می این بچوں کے ساتھ بیشول پورا كرنتي بول اوربه كه كاش من الوكامو ما كيونك عورت ہونے کے ناتے میں یہ کام نسی کر علی ناپینگ اوانا " بانتك جلانا كركث كميلنا بيرسب تميل ميرد فيورث خواب بدكه بعي مفتى طارق بميل صاحب \* "بر کھارت کو کسے انجوائے کرتی ہیں؟" \* "وبى برا ما چائے كاكب كوڑے بھى آكر يے مول توكيابات ب والجست منول اور - المحن مِن جِلْ جَاتِلْ ہوں ہے۔ کمانی پڑھتی ہوں یا جھولا جھولتی مول-ارش ش ميني مول-\* "آب يوس دانه مولي وكيابوسي؟" 🖈 "زیان تعلیم یافته هوتی توشایدور کتک لیڈی هوتی-ويسي مارك معاشر يص زياده ترشادي كرك كمرك موجاتی بی الی محی تعک مول-" \* "آپ بهتام ماموس کرنی بن جب؟" \* التمام كام براكر سكون سے مطالعہ كرتى مول "-dl-22/2 \* "كاميال كياب آيسك لي؟" 🖈 " مجر شیس کامیانی اور تأکای دونوں اللہ کی طرف ے ہیں۔ زیادہ نہ سوچی ہول نہ اتراتی ہوں۔ کیونکہ الله ي حوف آما ي كه كاميالي وي ي جودالس مي لے سکا ہے۔ اور ند تیان مربر سوار کرتی مول۔ بھلے ے ناکای ہو۔ «مطالعه کی اہمیت آپ کے لیے؟"

میں کرتے کام جاری بنٹ جا آہے تو ہم اپنی میں تخرمبرے بچوں کی سعادت مندی ہے اشاء اللہ میرے ے دوح کی غذا ہے۔ کمایس میری بست المجي منول بي بهت معادت مندين- مرف محد حسن ودست إلى ميرك مشكل وقت مي جب ميرك شرارت بهت كري هيد باقي حبدالله اور سجاد او آيك سائير كونى ند تنال ند كوني اميدى كرك مى تب كمايس آداز میں میری بات من لیتے ہیں۔ محمد حسن میں ی تھیں جنوں نے بھے سمارا را۔ اچھی کتابیں شرارتی اور مزاحیہ ہاتیں کرنے کی عادت ہے۔ وہ ہم \* "كوكى الى فتخصيت بو آب كو آج بمي اداس \* الاجمانوں کے مردار بیارے می صلی اللہ علیہ \* "مل بات كيا وان كي سائق كزاراً وتت-" وسلم محعزت عمرفاروق رمني آلله تعالى عمة محصرت عائشه رضى الله تعالى عنها ميرى زندكي من بهت برا ﴿ يَهُ آبُ عَلَى مُزِدِيكَ زِنْدَكَى كِي فَلَا سِفِي كِيا إِنْ حِوا آبِ علم تجربه ادر مهارت من استعال كرتي بن؟" الازمار کی قلاستی بیہ کداس دنیا میں سب کواپنا اینا کردار ادا کرے چلے جاتا ہے تو کون نیہ کھے ایسا کیا جائے جو جمیں لوگول کے دلول میں دعما ر تھے۔ ور کرر ے کام لیں آور وو خوشیال جو ہمیں تعیب نہیں ہوتیں وہ آئے والی تسلول کو ملیں۔ الحقر در کرر اور خوشیاں باشنا سب سے اجما فارمولا ہے زندگی کی \* يُكِيا آپ مقالج كوانجوائ كرتي بين يا خوفزوه موجا لي بن 🖈 تعفیریں اتنی ڈر یوک جیس نہ نازک ہویں کہ خوفرت موجاول-آكر كوتى بحث مباحث ب توول تمرا) ہے کہ جلدی ہے حتم ہوجائے ایسانہ ہو کہ بات طول موجائے اور آگر کوئی کیم ہے " و انجوائے کرتی مول" خاص طور ير كركث مجي لوك كركث من ممل ساي وأتيد عدية بن كه أب اويه ميم إركى مرايدانا ہے کہ کھی مجی ہوسکتا ہے۔ میں آخری گیند تک عمیل وغضتي بول-\* السيكاغرور؟" معنود نمیں کرنا جاہیے۔ فخر کمہ سکتے ہیں۔ میرا

ماهنامه كرن 31

الحجى بات بي تاكه مم مرف كامول عن وقت صرف

يجے اور طافت شوہر-"

شوبر من دال كريين-"

\* "آپ خوشكوار كمات كيے گزار تي بي؟"

\* "آپ كرزوك وات كالميت؟"

ہوجائے بس بے تحاشاک طلب سیں۔"

سب الجمي نيزان كري آل-

\* واليابعول جاتي بي محاف كروتي بن؟

\* "کمرآپ کی نظریس؟"

🖈 وایک برا ساکپ جائے اور تینول ڈانجسٹ اور

جب ميرے ميول بي عبداللد محمد حسن اور سجاداور

🖈 «بهت زیان دولت مجھے توبسند جمیں۔ جھنی دولت

ہوگی آخرت میں استے ہی سوال ہوں کے اور ہم

جواب مس طرح دیں سے اس کیے مرورت اوری

🖈 الك يناه كله-سكون ابن حكومت ابني مرضى

🖈 "بإلكل بمول جاتى مون ماشاء الله عن اور أكر

ووارہ زئین میں آنے --- مکے تو میں اینا زئین

جعنگ دہی ہوں۔ بھئی ہم کوئی ایسے نیک نمیس کہ

ودباره بادند آئے اور ضرور آناہے بدایک قطری عمل

ے مراے جھنگ ویتا بھی حارات کام ہے۔ الحمد اللہ

میں اپنی اس عادت کے سبب بہت برسکون رہتی

موں۔ بھی اما ٹائم بھی سیس کہ ایک بات کو لے کر

\* او بی کامیابوں میں کسے حصد دار تھمراتی ہیں؟"

★ وسفادی سے سلے تک توبال باپ کو اب میرے

شو ہر۔ وہ مجھے ان کرج کرتے ہیں کہ تم بید کرد- وہ کرد-

جب كريس تو مجر بحي سيب آج جوميرارشته كرك

شعاع اور خواتین سے ہے وہ بھی میرے شوہر کے

مرمون منت ہے۔ میری حوصلہ افرانی بہت کرتے

\* اسمائنس ترقی نے ہمیں مشینوں کا محتاج کر کے

🖈 معمقول ميرك الأم كى بجيت موتى ہے۔ بعتى يوتو

كال كرويا سياوا تعي يرتق بي "

W

W



سے سرو لیے گی مختی عقیدت کی ریڑھ کی بڑی میں بھی سنسنی دوڑا گئی تھی چھریہ کالج اور پڑھائی کی نسبت قامل والمال من المال من المحمول من الم ورمونی نے کالج نمیں جانا۔ "اس نے ایال کی بات بوری ہونے سے پہلے جلدی جلدی کمدویا۔ سیاہ محمور مونی مونی آنھوں میں سے می جمانانے کی تھیں۔اہاں نے دانت پر دانت جماکر خود کو مزید کھے کہتے ہے بازر کھا۔ یول بيت ہو تني ہيدين برما يو تجھل تھا۔ گزرنے ميں نہيں آرہا تھا امال کھنجی کونچی اور جيپ رہيں اور کھرميس کو نک بن کر کو کتی جیلہ ان کی چپ برجیب اور درجو جیپ زادی می اس تمبیر قاموشی پروحشت زودی ہو گئی۔ دل میں گئیار خیال آیا جاکرایاں ہے معانی ائك لے اللے اللہ جائے كمدوسيدو آپ كى مرضى و ميرى مرضى مراكى ب تطفى كب ميان ال يتى كے بي اور بحروه كالح جانا بھى تهيں جاہتى تھى۔ وہ خود كوجانتى تھى اے اس بھيڑ كا حصہ بنے من عرصہ لک جا يا اور جانتي تو الان بھی اے تھیں چرنامعلوم کیول مصر تھیں۔اسے اتلی سیجیست خاموش اور بعید بھری تھی۔ ا ماں کھانے سنے کے معالم میں عقبیات کی سستی ذرام می پرداشت جمیں کرتی تھیں اور اس وقت عقبیات نے و کھاوے کے لیے بھی دولوا لے لیما ضروری تعیم سمجھا اور امال نے جیسے دیکھائی تنہیں۔ نمایت ممن ی جائے کے گونٹ بھرتی رہیں۔ان کی مزاج آشنا جیلہ کاول نور زورے وحرکتا رہا۔ ای کی اس خاموشی میں جو بھی بیسان تھا۔اچھانہیں تھااور جہلہ کے خوف کی تعمد لق بھی ہوگئے۔ "جاري كرد-"كب ركھتے بى انہوں نے ايسے كماجسے معمول كادن ہو- عقيدت دونك كئ-اس لے جسے یقین کرلیا تھا امال نے اب اسے تک تھیں کرنا انہوں نے اس کی ضدے سمجھو تاکرلیا۔ تمریبہ تھن خام خیالی تھی اس کُوہ ہراساں سی ہوگئی کہ امال بہت عجیب سی لگ رہی تھیں ہے گانہ اور پالکل ہے ماثر پھر کے جیسی۔ "ا،ل..."عقیدت سے کہنا محال ہو کیا۔ "معیں جمیں سیس جاوی گی۔" مربا نہیں کس جدیدے در ار اس نے کہ دیا اوراے لگا اس سے کوئی گناہ سرزوہ و کیا۔ امال کا روعمل اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔وہ 'تم... تم آن كيون موجاري زندكيون مين؟ مجيله كي التوسي كرت كرت كرت بحا-اينا غعه تكالنے ك لے انہوں نے ایک بالکل الگ توعیت کی بات جی کر کھی تھی۔ عقیدت بل جمرے کیے توجم ممہی ہوگئ۔ ''نم یہ بحت'تم نامراں۔ تم پیدا ہوتے ہی مرکبوں نہیں گئیں۔''اور جب وہ پہلے جملے کا مغموم سیجھنے کے قابل ہونی مارسوزای کے جسے جملوں کی بوجھاڑ ہو گئی۔الان درہی تھیں جلاتی جارہی تھیں۔ الائل كه بدا بوتے وقت من اپنے ماتھوں سے تیرا گلا محونث ڈالتی۔ تجیے زندہ دفن كردتی۔ كاش۔"وہ آ تعيي بيد را الى كوديمتي ربى-الى كيا كمه ربى تحيي-ووكيول كمدربى تحين؟اس في صرف يراهاني شد ارے کی بات بی تو کی تھی ہی۔ اور۔اے کھ مجمی سمجھ نہیں آرہا تھا، تمراس کا وجود جسے ذار لے کی زدیس تھا۔ وہ رد تہیں رہی تھی تکراس کے حلق سے بر آمد ہوتی عجیب بھی ٹما آوا زوں سے ظاہر تھاوہ رو نے سے بھی کہیں یاجی سیں۔ مت بولیں۔ کچے مت بولیں۔ حوصلہ کریں۔ خودیر قابور تھیں۔ \* جیلہ اس کے اور باجی سے ایج جس کرروکنی جمرامی اے سنبھالنے ہے کمیں ضروری تھا اہال کو جب کراتا۔ جمیا نے وہ کی کیا۔وہ الممیس مین سے امرااؤر بحض کے گئی۔ بامنامه کرن 35

جياري مهواني عدوواس بارك من آئي بيني تني جس كاخيال تعايمال كر كما تهي شايداس كي طبيعت براجها اٹر ڈالے کے۔اتنے دنوں سے مجھائی اس کے داخ کی کمافت شاید دور ہوجائے کی مرکون جان سکتا تھا کرشتہ تین ردزے جو بچے مواقعا یا جو جو پچھاس نے سماتھاں شاید نقش موچکا تھا اور پارک کی ممالممی نے کیا ہی اثر ڈالنا تھا وہاغ پرتواہمی بھی کررے تین روز وھک رہے تھے جبوہ کس قدر بے یا کی وجرات کا مظاہرہ کرتی اپنی بات میں نے بردھائی کی بس کردی ہے عیس استدہ کالج نسیں جاؤں گی۔ "اس کے اعداز میں خاصی مان بھری ہے۔ میں نے بردھائی کی بس کردی ہے عیس استدہ کالج نسیں جاؤں گی۔ "اس کے اعداز میں خاصی مان بھری ہے۔ وحرى تھى۔اماں نے ذرائجى اہمیت حسن دى بلكه أيك اونجاسا قبقيمه بھى لگاڈالداوراس بے دہداور بے سے قبقے ے پہلی بارائے تاکواری کی شدید احساس سے دوجار کیا تھا گئے کھو کھلے اور بے جان تبقی لگاتی تعمین دو-" جیلے۔ دیکھو ذرا اس کو۔ "اور اپنے قبقے کو مزید دم دار بتائے کے لیے انہوں نے مخاطب بھی کیا تو تمس ك جيله كو جيسوه ايم لي الس كرچي مو-۔ بیکہ وسیسے ہاں ہیں سر اور انہیں اور انہیں ہے۔ ایمی تم نے اپنی ترابیں تو کیا کالج بھی پورانہیں دیکھا اور وکوئی بھلا ایک ہی دن میں کتنا جانچ پر کھ سکتا ہے! ابھی تم نے اپنی ترابیں تو کیا کالج بھی پورانہیں دیکھا اور مائد کر سے بیچ چلا ہے۔ وميرادم كحث جائے كا۔ جھے ہے جميں بڑھا جائے گا۔ ميرا دماغ بند ہوچكا ہے يمال آكر۔" وہ ائي عادت كے برطلاف وضاحتي ديني مجبور مولى-ر اس کیا مشکل بات ہے ووج اردان کالج سے ملے دیجموگی داغ آبوں آپ کمل جائے گا۔"ایال کوالیے عی نسين جبله كي صلاحيتوں به بحروسه تعيا- وہ أيك كے بعد أيك اپن زنبيل من سے وليلين بر آمد كرتى جاتى اور عقيدت کوزیج کیے جاتی جیسا کہ اہمی کرری گئی۔ ومبت مشکل ہے ، میں بہت مختلف ہوں۔ میاں میرے جیسا کوئی شیں۔" جانتی تھی جیلہ جیسی علامہ کے آ کے اس کی تمام مادیکیں بے کارجا تمیں گی محمودہ دونوں خواتین کو جیرت میں جٹلا کیے ڈٹی رہی۔خلاف توقع ہرمات الاسمرائيس" اللاف المستيم ليا تعالية ان كي طرف ما متاكم الميد منظام رع بهت تاياب مرطول كيواب شي اولتي راي-میں رونما ہوتے تھے وہ اوس کے اس قبیل ہے تعلق رکھتی تھیں جن کے دلول میں تو مامنا بحرے سوتے بھوتے تعے سکین یوں لگا لپٹا کریا رکے ثبوت وہ خال خال ہی دیتیں۔ " مرنی جکه "نی رده آنی یون ای تک کرتی ہے "مراہستہ آبستہ ہم عادی موجاتے ہیں۔ ابھی سب مجمع مسی بهت مشكل لك را موكا- رمعنا بال رمنا كالج أناجاناسب. مريدسب وتي بم حب اس الي زعر كالصد بنالوگی تب تنہیں خود مجی حرانی ہوگی احجماے نامشکل م<u>رسلے سکے ہی ط</u>ے ہوجا تیں۔ اداراس نے جو نکس ملے مرا تھا کسی بھی دلیل کو خاطر میں شیس لانا چیانچہ ہے تاثر بیٹی رہی۔ امال بھی اس کی اکتاب محسوس کرے خاموش مولی محیں۔ یاس ایک رات کیات سی۔ أقلى معج المال اورجيله كي جهول بر"رات عي بات كئ "والي ما ثرات تحمد و چار میں ... باجی نے چنگ جی والے کو نون کرلیا ہے تم دومنٹ میں تیار ہوجاؤ۔ "غصے کی شدید امراس سے م سك في محى اس مواطع من جيله كى مدورجدو حل اندازى اس على كى-و حمر سے شیں جاتا۔ "اور اس سارے عرصے میں پہلی بار المال کی فراح بیشائی تمکن آلود ہوئی۔ "تم نے اس کے گیڑے اسری کو بے تھے نا؟" بنااس کی طرف متوجہ ہوئے امال نے جمیلہ سے کما تھا۔ ان

اور بھی بہتی ہر جگہ شام آیک می ہی اتر تی ہے۔ "مغوری منزل" والول کے لیے بھی آج کی شام بناؤ بھری تھی۔
نورین کے لیونگ روم میں اس وقت گھر کی سب ہی خوا تمن حبداور کشف کو چھو ڈکے جمع تھیں اور چو نکہ ایسا
یکاغوری منزل میں کم ہی دیکھنے کو ملنا تھا۔ چنانچہ ٹوو لینے کے خیال سے معیق نے بھی پہیں وھرنا ارلیا۔ اسے پہلا
دھچکا ہی تب گاجب ٹورین کو صفورا سے کہتے سنا۔

" در كريني كول أو " معيد ك كان كفر به وكت يول ابتمام كسائه كريني كوكمال بلايا جا ما تعاده بهي تب

مريد آپ كي طبيعت اب تھيك ہے؟ وہ تين دن سے مجھ ست اور تدمال تعين معيد شايداس بابت

ماهنامه کرن 37.

''ترانی لیس ''گرانسوں نے بھٹک کے ساتھ جیلہ کاپانی کے گلاس والدہاتھ پرے کیاتھا۔
''الی لیس ''گرانسوں نے بھٹک کے ساتھ جیلہ کاپانی کے گلاس والدہاتھ پرے کیاتھا۔
''اس کا مستقبل بنانے کے لیے اس کو سربلند کرنے کی خاطر بھی نے سکی اولاد کی نفرت سمی ہے میرے بعد و افرت سمی ہے میں نازور پر افران کے مقدر میں نہ آئے۔ میں نے اس کی بھتری جاتی 'اپنی کشتیاں جلا کراہے بیماں تک لے آئی اور بیر جھے یہ صلہ وے رہی ہے۔ مزید تماشا بنواتا جاہ رہتی ہے میرا۔ ''نہ جانے کھتی ویر کلی تھی جیلہ کو انہیں امنڈوا کو جھے یہ صلہ وے رہی ہے۔ مزید تماشا بنواتا جاہ رہتی ہے میرا۔ ''نہ جانے کھتی ویر کئی تھی جیلہ کو انہیں امنڈوا کی سے بھتری ہوئے کے بعد وہ جب اس کے پاس آئی وہ بے جان ہوئی بیٹی تھی۔ اس کے ہوئے کے اس کے چکولے کھاتے وجود کو خودے لگا لیا۔
''دیلی بہت بماور ہے۔ سب سے بماور ہے۔ ہا۔ ''اس کے لفظوں کی نری بے آٹر گئی وہ ایوں ہی نہیکیاں اسے دیم ہوئی تھی۔

المتی بدر م ہوئی تھی۔

المتی بدر م ہوئی تھی۔

اوراب بہا کیے ڈھلتی ہوئی شام تھی۔ اس کے ارد کرد کے تمام مناظروعواں دھواں ہور ہے تھے۔ودر کسی خاندان کومفت خدمت فراہم کیے 'یار ک میں غدر مچاتے ان کے بچوں کو زدو کوپ کرنے کی خاطران کے بیچھے بھا گتی جمیلہ تک وحند کی کیمیٹ میں آئی ہوئی تھی کسی لا بعنی منظرر جمی اس کی مرخ ہوئی آئی تھوں میں ہے نمی جھا تھنے گئی۔وہ خود ہے مجمیلہ ہے اس یار ک کے ہر منظر ہے۔ حتی کہ اس مختص ہے بھی لا تعلق ہوئی بیٹھی تھی جو چیکے ہے اس کی بیٹے پر آبمیٹھا تھا اور اب اسے نشو سرہ حزوہ ہے کہ برماتھا۔

میں میں میں انسان گایا بتا دوجسنے کہاہے تم روتے ہوئے بڑی حسین گئی ہواور تم اس کے کیے میں آگر اس شدورے ردتی ہوکہ نس ردتی ہی جانی ہو۔ جمعقیدت کواس دھواں ہوتی شام میں پلکیں جمپک جمپک ر بڑی محنت کرتی بڑی انہیں ہجائے میں وہ مصبیا ہے والے باباجی تنے۔ آنکھوں کے سامنے دھند کا پردہ جاک ہوا تو عقیدت نے دیکھادہ زم مسکرا ہٹ لیے اسے ہمیشہ کی طرح بغور دیکھ رہے تنے وہ اٹھنے کو بے آب ہوئی جمکہ وہود ملنے سے اذکاری تھا۔ اسے بھرسے روتا آئے نگا۔

"ناکہ روناصحت کی علامت ہے "گراتا ہی نہیں کہ الٹانقصان ہو۔ یکھوڈوا آئی ہاری ہیاری کا آئیس "اناکہ روناصحت کی علامت ہے "گراتا ہی نہیں کہ الٹانقصان ہو۔ یکھوڈوا آئی ہاری ہیاری کی آئیس آئی خوف ناک ہوگئ ہیں۔ یعنی دو طرفہ نقصان۔ میرا ہی تمہمارا ہی۔ "عقیدت رونا بھول کی۔ وہ ہا ہا تی اس بے تکلفی ہے بات کر رہے تھے گویا پرائے محلے کے ہوں۔ اس تھراہٹ ہوئے گی۔ یوں مقابل بٹھاکر کسی ہی مود سے بات کرنے کا تجربہ کمال تھا اسے۔ بھلے ہی باجی تھے عمر میں اس سے کی منزلیس آئے لیکن بھر بھی۔ دمیں جات ہوں تم جھے اپ رونے کی دجہ نہیں بناؤگی۔ "اتموں نے برطہ ہی میسنا مامنہ بنالیا تھا۔ گویا دو ہے۔ کی وجہ نہ جانے کا تم ہو۔ عقید سے بواق می انہیں دیکھ رہی تھی۔

''تر ش به بھی جانہ ہوں کہ بیس ہت قابل بحروسہ دوست ٹابت ہوں گا۔''اب کے وہ مسکرا رہے تھے۔ عقیدت در زدیدہ نظروں سے میمال دہاں دیکھنے گئی۔ جمیلہ نہ جانے کس کونے بیس جا چھپی تھی۔ ''عور میں یہ بھی جانہ ہوں کہ میں تعو ڈا تھو ڈا تھو ڈا تھا اسے جیسا ہوں۔ تھو ڈا روندو۔ تھو ڈا ڈرو۔ تھو ڈا گھراؤ۔ کیکن میں رو آبالکل بھی تمیں ہوں۔ ''جمیلہ نظر آبی گئی۔ وہ ایک نے کو بعل میں دیو ہے دو سرے کو کالر سے کھنچے ہنکائے آرہی تھی۔ عقیدت کا اِس تمیں چلا زور دار آواز کے ساتھ اسے میمال بلائے اور باباجی کے

مامنامه کرن 36

p

k

0

.

(

Ĭ

4

d

C

ے میں اور نہ کرنے کی کیول ہونے گئی؟" وہ ہول کر رہ گئیں۔ "الدن کرے کی کیول ہونے گئی ؟" وارث کو ایسے ہی قسیل ہر سرسوں جمانے کی گلر ہورہی تقی حیہ کے اس لے ایک عدد شاندا روشتہ اس کی راتوں کا جین محتم کرجا تھا۔ اور علیہ و سوچ رہی تھیں وہ کیسے بات بردھا تیں ! اس میں کوئی شک نمیس تھا نورین کے بچے غوری منزل کے آسان کے دیمے ستارے تھے۔ تورین اور سلمان کی تینوں بیٹیوں کے آپ لیلے تصدیبہ کی منزل سیسے سامنے تھی۔ کشف نے مجمی ال کو ابوس منس كرناتها-مليكه كے تبور البحى سے بتار ہے تھے كہ مستقبل قريب ميں اس نے بحى جائد جرمانے ميں اور عاشرے کے نورین نے وزیر احظم نہ سسی اس سے کم کی بنی کو بھی بہویتا نے پر رامنی جمیں ہوتا تھا۔اس کے بعد زین اور ارمنان کے بچے تھے۔ شانزے بہت ہوشیار بہت کائیاں لڑکی تھی ہاتھوں بیروں سے ہاتیں کرنے والى اس كى طرف سے بھى ال باب بے قرعے معدد اس سے دو كنا جالاك د\_اب رو كے عفيده كے يكے\_ مارث بھے ہی کاروبار میں قدم جماچ کا تھا الیکن خورے بڑی مبہ کولیند کرے اس نے علیدہ کے کی خواب مسمار كريه- وه عاشرجيسا بالكال شهسى اليكن الساكيا كزراجي نهيس تماكه كمركي مرغي برراضي بوجا بااور عليزه اسے متعلق توعفیدہ جب جب سوچنیں انہت میں جتلا ہوجاتیں۔ایک نمبری کو ژرھ مغز تھی۔غوری منزل کی ہاتی لڑکیوں کی نسبت حسن کے معالمے میں بھی ہاتھ کافی ننگ تھا اس کا اور عقل توجیعے دورے سلام کرتی تھی اوراب جب رشتول تكسبات آبى كى محى توعفيده كوني را وسومى م انورین بھابھی کی شروع سے بی نزدیک کی تظر کمزور ہے۔ انہیں حارث کے ہوتے کیا ہڑی ہے دید کے لیے ارے غیروں کو فٹ کرانے کے۔ "انہول نے بربان کے آتے ہی بات چھیروی وہ بھی سوچنے پر مجبور موسے "مم چاہتی ہو میں بات کرول ان سے-" ورنيس-"انهول في شدت سے افكاركيا- وهي جائى مول "ب كرين كونج ميل لا كي -ان كے تحروسلمان مِعالَى تك مات بهنجا مين-"برمان تحيك شماك متاثر نظر كي ا الارسيركري سے كيے كا-سلمان بھائى كوعاشركے كے عليزہ كانام تجويز كرمي- آخر كمرى بدى ہيں-وہ ب س نہیں دیکھیں گی لوگون دیکھیے گا۔ "برہان صاحب اس رات کرتی کے حضور جا پہنچے۔ کربی بیٹے کی خاص طور پر ی آرپروسے ہی خوش ۔ معا آرجان کراوجیسے آپ سے باہر ہو کئیں۔ اِتی بیٹوں کو بھی بلوالیا کمیایوں ان کے بیر كمرے من جواجلاس ہوا اس كا اعلاميه مسلمان اور ارمغان نے نہ جانے کیسے اپنی بیکمات تک پہنچایا كه متیجہ أبيارب أميز فكالسد گری سے بدردی کے ساتھ کھائی ڈوشی چیس کی گئے۔ وہ بھی محفل جماکہ۔ وصفورا۔۔ جیسے کمرے میں لے چلو۔ "عموما" اِس تسم کا کوئی تھم معید دیا کر آگے گری کو پچھے کیے ہی سمی وہ مجنتا مرور تھا، کیکن اس وقت وہ احول کی تکبیر ہائے زیر اثر آیا ہوا تھا۔ کریٹی کوخود کمتار ایہ مفورا انہیں سمارا اسے کرائے جی ۔ آتے وقت کری کے قدموں کی دھک، ہی اور تھی اور اب جب وہ جارہی تھیں توجیعے استی گنوا کر لتعصيرا بفى تكيفين نهيس آرباب عاشر بعاتى اوريه بهمس كيعد مبليكسنة ول جلاتي بلسي كاقواره جعو ژااور وحمست وكل ليونك ردم من المسعيز اعليز اور تمايز المصف " للناسفيد كول كما آب سے اپني اولاد توسنهالي نهيں تني ؟"معيد اتني دريس شايد مي سوچ رہا تھا۔

W

'''ان کو کیا ہوتا ہے؟''' بالا حر ٹورین جارج ہو تس۔ بالکل ایک نامحسوس سی سنسٹی کر بٹی کے سرے پیر تک ووثري سى- ان كى باك اب توجومونا ہے ميں بى مونا ہے۔ اور مليك فيار بيك تكال ليد شازے في بیروں کی جان چھوڑ دی۔علیزہ بھی اچھی بچول کی طرح دہ سب سننے کی طرف متوجہ ہوئی جے سنتا سب سے اسے نے جرات کیے کی یہ سب کرنے کی؟ آپ سوچ مجی کیے سکتی ہیں ایسا ہوسکتا ہے؟ مكار والاك عورتوں کی طرح بیٹوں کوورغلانا جاورہ مسی آپ؟ اور کرتی کوجائے بناہ منی مشکل ہو گئے۔ "میں ہو چھتی ہوں آپ ہماری اولاد کی مختار کب ہے ہو گئیں؟" کریل نے بے ساختہ عفیرہ کی طرف ویکھا تھا۔ کب ہے کریل کی طرف رہمے معید لے بھی ان کی نظروں کے تعاقب میں نظریں دوڑا تیں اور سمجھ کیا کریل سى اور كاكما بحكت ربي تعين مكراب صفائي وضاحتون كاوقت كزرج كالقاده جب بو كھلا يو كھلا كر كہنے لكيس-ومين خود نهي<u>ن بجمعية ... "تب علي</u>د ولسي تأكن كيا *انتريمن* كارين-"آب ہوتی کون میں ماری اولاد کے تعلے کرنے والی؟"اس کے بعد کریں نے تحق سے ہونٹ بھینے کے وو وافعي كون بوتي تعين التي بدي اليس سوحي والى-ا کمال ہے۔ " لورین نے تمسخرا ژایا۔ ''ان کی سوچ نو دیکھو۔ حارث کے لیے حبید اور عاشر کے لیے علیدہ۔"اس برعلیز و کا بورا کا بورا منہ کھل کیا جوبات وہ نیند میں نہیں سوچ سکتی تھی وہ کرنی نے بقائمی ہوش وحواس کیے سوچل۔ چلوسوچ بھی لی کہنے کی جرات کیوں کی؟عاشر بقول تورین کے اس کھر کا ہمرا تھا۔ آ تھوں کو جروكر كالسدول ميں اتر كالسداس كے ليے انهوں نے كيسى كيسيوں كے خواب و كي ركھے مول كے كاك عليا و یباں معید کو بھی تورین حق بجائی۔ نظر آئیں۔ کریٹے نے سرا سرائی ایل مجھے ار"والا کام کیا تھا۔ ملیکھنڈا ق ا ژانی نظرول سے کریں اور پھر علیز ، کود میدری تھی۔ "آپ ہے۔" نورین اٹھ کر ان کے سربر آگھڑی ہوئیں اور اب چیا جیا کر کمیر رہی تھیں۔" بی اولاوتو سنبھانی نہنیں گئی۔ چلی ہیں دومروں کی اولاد کے نصلے کرنے۔ "کمہ کروہ چلی کئیں۔ کرجی پر صدے مجمراً سکتنہ المعائب سيح كامي جان الميكن آب في الماكياب آج كودر من اولادمال باب كي تميس سنى آب كي كيم ک "جانے سے پہلے زینے نے بھی کمنا مناسب سمجھا اب عفیرہ کے بھی یمال بیضنے کے جواز حتم تھے وہ جب کچھ کہنے کے لیے کرین کی طرف متوجہ ہو تیں۔ کرین نے اس بل ان پر نظریں ڈالیں۔ انتہائی شاکی اور یاسف بحري عفيده الوداعي بادي فلمات يردد حرف جيجتي سب نظرس جراتي فورا موبال عائب بولتي -كريل کے چرب پر ملال دوڑنے نگا۔ کل کی شام کررے در کتنی ہوئی تھی۔ جب حبد مسزالور کے امریکا نشین منے کا رشتہ ال کے سامنے مسترد کردہی تھی۔ عین اس سے مارت علیوہ "آب جب جانتی ہیں میں سبہ کوبسند کر ماہوں مجر کول مبیں کچھ کرد ہیں؟" ا من جمی جانے ہو تورین بھابھی کا وہاغ ساتویں آسان پر رہتا ہے۔ اپنی اولاد کو بھی وہ ساتویں آسان سے کم پر ميں ر منس سے ان سے ات كول؟" وكيامطلب؟"حارث شديد جمنيل بث كاشكار بوا- الان كاولاوساتويس آسان يرتو آب كى اولادش كوتى كى

زکرا آفندی کی موجود کی گھر کی فضا کو ایسے ہی کرفیو ڈوہ بنادیا کرتی تھی۔وہ ڈیا دووت کھرسے ہا ہررہنے کو ترجع دیتا اور فائزہ کمرے سے فکلنا چھوڑ دیتیں۔ محر بھی جمی ذکریا کی ضد اور جنون بھری حاکمیت کے آگے وہ بے بس بھی بوجاش-بسیاکه اس ونت-منعان كے مائے لد آدم شينے كى كھڑكى كے اركامنظر تعا۔ جهازي سائز ميزر دُنر كے لواز ات ہے تھے انتهائی رغبت ولكن ہے كھاتے زكر یا آنندي کے عین سامنے والی كرى برفائزة بينى تعين ان كے حواس حسب توقع مخدوش نظر آرب تنصدوه كرود فيش كى دنيا سے بدارو بے نیاز ہوئی جینمی تھیں۔ وہ ذکریا آنندی۔ جن کی پر جما تیں بھی ان کے لیے دہشت کا باعث بن جایا کرتی۔اس ال ان کی بنفس تغیس موجود کی کالیمی کویا کوئی اثر نمیس مور ما تفاان پرسند خونسه و دوشت بمرا-اور نه نفرت و محبت کے لکت وہ این فیزیس آنی ہوئی تعیں۔ جب احساسات مرجائے ہیں۔ اور ذکریا اقتدی کویہ کب کوار اقعاب بيشه كل وقتى توجه جاست والي أكريا مكسي فائزه كم يد برابيلم احساسات وجذبات ما قابل برواشت تعداور سنعان جانا تحالبهي محمال كالرفت من آرب تح "تم كماناس عصف آنى موج اورسنعان محيح كمتا تعالى ان دوانسانول سے دور رہے كے اوجود محى دانسيس ان سے ریادہ جانیا تھا۔ اس کی عین توقع کے مطابق بنظا جر کھانا کھاتے زکریا کے دھیان کی سب کڑیاں مقابل جیمی فائندہ ے مل رہی تھیں۔جوان کی خواہش و فرمائش کے آئے مجبور و بے بس ہوئی آ ترجیمی تھیں مرہاتھ مرہاتھ وهرب انهوں نے سامنے دھرے لوازمات کو سو تھنا تو ور کنار نظرانھا کردیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ایک سی ساوتری کے در آبیوی کا کردار نبھاتی البیٹی تھیں محض-اور کون جانیا تھا کس دل سے آبیٹی تھیں۔ کسی میکا تل اندازے عمل کرتی ہوئیں کہ ہال شوہر کھریہ ہے توانسیں آس بیاس موجود ہونا جاہیے۔وہ کھانے کی میزر ہے توان كى ما ضرى له زم ب- جا بول كرے يانه كرے - جا ہے حواس اختيار س مول يا شد بول الميس كسى مديوث كى "مين-ده-سنعان-" يه شايد سنعان كو كرشته يجه دنون سے مستقل سوچے كا نتيجه تعالىك اس وقت قطعي طور پرغیراراد ناسخانزه کی زبان سے بیٹے کانام پر آید ہوا۔ حالا تکہ نہ تووہ جاہ رہی تھیں اور نہ حواس پروہ جھایا ہوا تھا۔ أيك بالكل ناشناسا والى كيفيت من جبوه حودت بعى ب كانه بوجايا كرتى تحيس انسول في اكر منعان كانام لے لياتماتو ضروروه اس حواسول برسوار كريكي معيس السنعان-"زكريا كمات في طرف على التركييج على تصرير ليد مرات موت الهول إلى جمل س التي الركرسائي موجود كراكري كوميز عدر تك الرايا نقا-ان كى المحول مع تعمد اورنارا في اي نهيس عجيب مم كى رعونت جملكنے لكى تھى۔ "تمهاراا درِ تمهارے بیٹے کامسئلہ کیا ہے؟" وہ غزائے تھے۔ فائزہ بے جارگی کی تصویری انہیں دیکھ رہی تھیں۔ "میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی تم دونوں نے میں نے گھر کو پاکل حالہ بنار کھا ہے۔ وہ نفسیاتی مربض بناگلیوں" وازاموں میں چکرا با ہے۔" وہ کرج رہے تھے۔ فائزہ پر کیکی طاری ہونے گئی۔ لیکن ابھی بھی ان کی توجہ کا مرکز الراسيس تصور منورميزي سطير نظرس نكائي وقع ميس-الميراكما آب، ميرك مرون لرياب أورجمين بيدوكما آب ـ يغرت "سنعان كي غيرموجودكي اس برفائز الانعلى ايداز - بيشكى قرح ذكر إكا اشتعال برهي ويرسيس الى-الحج الرهم التحد تحديثي لول و تشكول ليے تھرے گا۔سب تهماری غيرومدوار تربيت كا بتيجہ ہے۔سب تهمارا ماداندگری 411

معکون می اداد و ۱۹۹۶ سے سوالیہ نظرین شمازے اور علیا ہ پر الیس السطلب بمسب في ويري المحرفودي جواب بمي ويدا - المحيحي كمدري تعين-كري بعاري كمال سنسال اسمی متنول بیول کو متنول ہی بیوبول کو بیارے ہو گئے۔ "شانز ہے اور علیدہ نے اس ڈرمیں خیال بر ذرا '''اور کران آپ کو ول جھوٹا کرنے کی مغرورت نہیں۔عاشر بھائی نہ سسی۔ میں ہوں نا۔ بس پانچ سال وے ویں۔ عاشر بھائی بھی بھول جائیں کی آپ۔ایسا تکھار آجائے گامجھ میں۔" "تمهارے ماتھ بوٹ كرنى ہے۔"علىد الى الرف التاره كياج بعرمليكم كن تحى-٢٥ حِمَالُو آبِ مِي أِن أَرْالَ إِن اللهِ المعدر بِسَالْما معلى ومن يُعلا على وال "بری والکل می نمیں ہے۔ اسسی روک کرمعید نے ملیک کیارے میں اعتمال کرنے جائے۔ ور الممريب كهاس كي الريلة تك من دو دوراغ بي بس كي دجه يه ميرا كزارا ممكن نهين-"عليزه تعلى تألهما الدارس ال أيمس سكور كرد كلما تفاجيك شازے مسكراري تھي-" مجھے الی جا ہیے جس کی امریکڈنگ خالی ہو۔" وہ مسکین بٹالولا۔علیز واب مجمی نہ سمجی۔ "جس کے دو تو کیاآ کے جی دیاغ نہ ہو۔" والومين كياكرول؟"عليزون في تسلق عنيك تأك مر تكاكر مندينا ما تقا-و المرس ما " وودل ولي آواز من چيخا-شانزے کي جسي جسوت مي -"ملیکہ کے اس جاؤ" عفیدہ آگر علیزہ کو لے کر پریشان تھیں تو سیح ہی پریشان تھیں شازے کو ان ہے بمدروى محسوس موتى-" مانان ان کے دو کو دماغ ہیں۔" وربة آلي بعي اس كمريس ربتي بن ؟ "عليزه في البيخ تنبَن عُي ست وكعاني جابي-المن كي تين تين إلى "معيد كرايا-"آپ کیا محصی بن-آپ کے چاریں؟" «كما؟» عليزه تحيك ثماك بون بن كي-ودنسي- اشايده اع كودى بناتااس كوسمة تعيده اس وقت عليده كي بن راى تتى-''تان سینس۔''شائزے کی قل قل کرتی ہیں اور معیدٰ کی دلی مسکر اہث علیدہ سے دماغ کا ڈ مکن ام ومن كما جاهر مدى الربلدك خالى ؟" ده تصفي محملا في صد مع يجي -" و کی لیس آب خود کمه رای بس بعد میں الزام جھر راگاتی ہیں۔" معین نے دوتوں ہاتھ اٹھاکر خود کویری الدیس قرار دیتا جاہا۔ کراب علید و کا داغ بے دار تھا۔ وہ ہے جھاڑتی معین کے پیچھے پڑتی صعید کوایے پورش کی طرف "ا يْدِيتْ كَبِينَ كَأْرِاسٍ كُوبِرْتِ جِمُوتْ كَى بَحِي تَمْيَرْ نَبِينٍ -"عليزه شّائزے كے سامنے ديرِ تك كلستى رقا وديول آس براء را تعاجي بيونك بيونك كرقدم المارابو-ما مامام كرن 40

W

w.

F

a

6

C

ı

8

1

Ų

•

9

اك سوسا في قلف كام كي الحالي Eliter Belleville

میرای نیک کا ڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤ مکوڈنگ سے پہنے ای نیک کایرنٹ پر یو یو ہر بوسٹ کے ساتھ اللہ میلے سے موجو و مواد کی چیکٹگ وراچھ پرنٹ کے سماتھ شبدیلی

> 🗘 مشہور مصنفین کی گت کی تکمل رہیج الكسيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان پر اؤسنگ 💠 سەئٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فا تلز ہرای نیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ی مہولت - ﴾ مہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف

سائرٌون ميں ايلوڙُ ٽگ ميريم كوالتيءنار ل كوالتي، كميريية ألوالتي 💠 عمران سيريزازمظېر کليم اور اين مفي کي ممل ريخ ♦ ایڈ فری گنگس، کنگس کو یمیے کمانے

کے لئے شریک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال بر کہا۔ ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کموڈ کی جاسکتی ہے

🔷 ڈاؤ مکوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں ے لئے کہیں اور جائے کی ضر ورت نہیں ہماری سائٹ پر سئیں اور ایک کلک ہے کتاب

ایے دوست احباب کو ویب سانٹ کانٹ دیکر متعارف کر انس

Online Library For Pakistan





کیاد حرا ہے۔ لوگ چوجوجو بچیال لیتے ہیں 'تم ہے آیک نسیں سنبھالا کیا۔'' وہ گرج رہے تھے 'یرس رہے تھے۔ اور فائز یہ جوں کی توں ہوش و خرد سے بے نیاز۔ جیسے زکریا کے غصے کاسب وہ نسیں کوئی اور ہویا جیسے زکریا ہول ہی "تم من ربی ہو؟" ان کی برداشت کی طنابیں جلد ٹوٹ جایا کرتی تھیں۔ فائزہ کا یہ اندازا نسیں اپنی اہانت کر محسوس ہوا تووہ حلق کے ال چیعنے فائزہ کی کیلی میں اصافہ ہو گیا۔ وقع نہیں من رہی ہو۔" فائزہ کو لحظہ بھر شعطے برساتی نظمول ہے تھورنے کے بعد انہوں لے دانت پہنے اور گلاس میں انی انڈیل کروہیں جینے میٹے وی ای فائزہ پر امپمال دیا۔ان کا سارا چرو تریتر ہوا تھا۔ ایک بے ساخت م جمر جھری انہوں کے لی تھی۔ چرے پر ہوئی اتی کی اوجھاڑ میں ان کے آنسوؤں کی برسات بھی شامل ہو گئی تھی۔ الزراع بازعورت سکون تباه کردیا۔"وہ بیسکن ہے اتحد ہو مجھ کریزبراتے کورے ہوئے ام سے ہی مرحاؤگ۔" فائزہ کے قریب سے گزرتے ہوئے انہوں نے کرسی پر ٹانگ ماری تھی۔ فائزہ کر کرتے بچیں۔ زکریا وہی زکریا تھے 'فارن ٹورے وہ شے نہیں آئے تھے۔ سین فائزہ نئی ہوتا چاہ رہی تھیں۔ وہ اس وقت شدت سسعان كي موجودكي خوابال موتمي-

اورود قد آدم شيشے كى كوئى سے لگاب سب د بليدر باتھا-فائزه روری تحیی- بلمرری تحیی-ده ازیت میں لگوری تحیی-بیٹینا "ان پرسے بے حسی کاخول اتر چکا تعلق یہ ٹوٹ رہی تھیں۔اور اس منظر کی کرچیاں سنعان کی آٹھون میں چیھتی اسے پیچھے کہیں بچین کی دہلیز کی **طرف** تعینچ رہی تھیں۔جب وہ اس کھراور ان دوانسالوں کے لیے بالکل غیر ضروری تھا۔ایک ان جایا وجود۔جس کی میں ڈیڈی آوکرتے ہی نہیں تھے مماہی نہیں کرتی تھیں کہ ان کے نزدیک وہ خود قابل رہم ہوتی تھیں۔جس حمالہ ے وہ شو ہرکے مظالم برواشت کرتی تھیں۔ شوہری بے اعتبائیاں اور نفرت سمتی تھیں۔اس کے بعد ان م زياده اس كمريس اور سي مظلوم كي ايميت وحيثيت شيس بيحتى تهي اس كي مجمي تميس إلا

ویدی کیا جائے تھے یہ وہ نہیں جان تھا۔ مرمماکیا جاہتی تھیں اس کی اے سمجھ تھی۔ ویڈی کی نفرت و تقاریب كاشكار مما بقينا "ان سے محبت كى طلب كارر بتى تعين-اور عزبت كى بھى-!!!اس كے برعش ديدى سے نظرت حقارت اور تشدو برواشت کرنے والی مما اگر ایسے تظراندا زیمے تحض ای بے عزتی اپنی دلت کاعم ساتی تحص خود کو مظلوم تصور کرتی تھیں تو کیا غلط کرتی تھیں؟ وہ اے یکسر بھلائے آگر خود ترسی میں جلا رہتی تھیں و ج

ان ڈیڈی۔ وہ کیوں ایسے تھے؟ وہ کیوں اسے تظرانداز کرتے تھے؟ وہ کیوں اسے لا تُق لوجہ نہیں سمجھتے تھے ا بداس کی سمجھے سے بالا تر تھا۔وہ تب سوچنا تھا اور جواب سے محروم رہتا تھا اور اب دیکھنا تھا تو سمجھ سکتا تھا کہ دیا گا ہزار ہا مزاج رکھنے والے انسانوں میں ڈیڈی بھی ایک الگ مزاج کے انسان تھے۔ انتہائی و بحیدہ اور مشکل مزا انسان جومماے برخاش رکھتے تھے تونہ جانے کس وجہ ہے۔اور اے اولاد سمجھ کرمجی نہیں جمجھتے تھے۔ بھین کے وہ کمرے ان مث نقش ابھی بھی ترو آند تھے۔

ویدی کی بیشکار۔اور مماکی ار- ہرود صور تول میں وہ مجروح ہو با۔الیے میں وہ شدت سے دعا کو ہو با۔ ''الله پاک انسیب کے می ڈیڈی کومیرے می ڈیڈ می بنادیں۔ یا پارون کے اما ڈیڈ میرے اما ڈیڈین جا تھی۔ میں الله بأك بليز-" كبحى دل من مجمى چعب كر "رات كوتكيم من تعمير عن اور باته المحاكراس دعا كاورداك

ماهنامه كرڻ 42

''ایا آیک تل دن ہوا۔''طلال خامیے سکون سے بولے بیجری تلملا ہے والنی ہو تی۔ ورآب كو جھور ترس تميس آرہا؟" ووول دل آواز من جيجي تھي۔ دسس کیے ترس کھاؤں تم پر مجھے بتاؤی طلال نے کاغذات ایک طرف کرے کویا ساری توجہ سحرر مرکوزی۔ وسیں جب سے دکھن بن کرانس کھریس آئی مجھے جلال کا منہ ویکھتا پڑ رہا ہے۔ مال قبریس موکر آزاد 'باپ کے مناهون كيوين ميري جان كوچمث كيا-" الكنابول كروين-"طلال في ابرويزها في سخر مجريز برولي-"ہاں سیس تو۔سسرصاحب اپنے زمانے کے کم تھے کیا؟ دوشادیاں آئھوں کے سامنے کیں۔ ڈھکی چھپی پتا "سحر-"جوش كي دجيرے سحري آوا زاونجي مو كئ تقي-طلال كوثوكنا برا-ان جائے اور کیسے کیے سبر نیلے وحندے کیے۔ جمرے والیاں تو بغرے گاؤں سے سامنے ڈیرے پر لائی جاتی معر..."طلال نے بے بیافت سحری کلائی بکڑ کردانت یمید بکڑنے کے بمانے کلائی تک مرو ڑڈالی۔ مرسحرلگا تقاحقيقتاً مماك تك بحريقي تحي "التخالوكال كرنوت بن مسرصاحب ك " به كالي كرنوت تهمار عياب اور بعالى بهي كرتے ارب بير- زبان سنبعالو-" "إِلَى لَكِينِ آبِ كَيابِ سے مم-اور اللي بكر الله ياك في مسى كى نہيں كى- جلال جيسى اولاد كسى كے كھريدا اليه سيركاكيا ہے جو آتھوں كے سامنے آیا ہے۔ويسے نہ سي ايسے جي عبدانار ان كورور نہ جيسي رعمن ان کے زندگی تھی۔ برمصابے میں بھی آیے ہے یا ہررہتے۔"اب کی بارطلال تھن ہونٹ جیسے سحرکو دیکھتے رہے۔ 'میں اب جلال کے ہوتے اس تعربیں نہیں رہنا جاہتی۔'' قدرے توقف کے بعد سحرنے اینا مطالبہ بھرے دو ہرایا طلال بھنویں سکوڑے عجیب آثرات کے ساتھ اسے دیکھتے رہے۔ ' کِمار، ہوگی؟'' پھرلوچھاتو آواز نمایت مرحم تھی۔ ''کِمار، ہوگی؟'' پھرلوچھاتو آواز نمایت مرحم تھی۔ ''کہیں بھی۔ تیمرایں حویلی میں شمیں۔''طلال نے کچھ دیر خاموش سے کسی ایک کاغذ پر نظریں جمائیں۔ پھر " پوری حو ملی جلال کوسونپ کر۔" کچھ تھاان کے کیچے میں۔ سحر کوجو مکنار ا۔ اسطاب المجرية مجي فيهد مجي-، ''تم نے اس حویلی کووارٹ دیا ہے۔ میں اس حو ملی کی واحد ہوش منداولاد ہوں۔ تنہیں تہیں لکتا اس حویلی پر میراسجاول کا تمهارا حق زیادہ ہے۔ حو ملی چھوڑ کر جانے کا مطلب اسے باتھوں سے کنوادیتا۔ اور میں وہ دان تہیں ر السف رينا جابتا۔ آئي سمجھ- "محركوكيمي سمجھ نہ آئي۔اس سم كے سبق وہ زرينے بھى ہردو سمرے روز سنتی تھی۔ عرشوم کے مندے مناایک الگ ہی تجرید تھا۔ الطی مجھ کی۔ اس کے مرے جیے ایک وم جلال نام کا بھوت اترا۔ وسين - جلال سے اس معاملے ميں خوف كھانے كى كيا مرورت ہے۔ وہ ذہنى معتدر الاج-اسے جائيداو نشن كي كياسمجه اور ضرورت و محمد اياجان كاب مارے سجاول كابى ب

اس شدت کیا تھا کہ اے بعض او قات لگیا اس کی دعا بوری بھی ہوجائے کی وہ منیزے جائے گا تو دہاں اس کے نمیں ہارون کے مام ڈیڈ ہول کے بے حد شفق محب خیال رکھنے والے اسکول کی ہر پیر تنس تیجرز میڈنگ میں بیشہ جا ضررہے والے اس کی ہر کامیابی پر اس کے ہم قدم کھڑے اسے ابوار ڈوز شیلاز اور سر ٹیفکیٹس کیتے محروت کررئے کے ساتھ ساتھ وعاکی شدت اور تکرار ش کی آتی گئے۔اس نے جان لیا اس کے می ڈیڈی اس کے می ڈیڈی رہیں کے۔ اور ہارون کے می ڈیڈی صرف ہارون کے۔ اس نے سدااس محروم احول میں رہاہے۔ جمال بستے تمین بہت قریبی تفوس جڈیاتی دوریوں کے ایسے مقام پر آجائيں سے كہ جمال فاصليا المشكل تر ہو اجائے گا۔

مما نوٹ نوٹ كر بلمررى تغير-اورود كھڑكى سے لگايك بلك انسين ديك اس كيفيت كاشكار مور باتفا-جو كسى ناني مماير طارى موكراشين است دوركرف كاسب ومعی اور صرف میری ذات "والا قانون مما روری ہیں۔ اذبت میں ہیں "اسمیں اس کی ضرورت ہے۔اسے ان كياس جانا م- الهيس اين بوت كالقين ولانا ب كر بحاف وہ بالکل انہی کی طرح خود تر سی کاشکار ہوا انہیں آور ویکھ ارباجی تک دھندلانہ کمیں۔اے لگ رہاتھا اس وتت دہ قابل رحم ہے ممانہ میں کو مظلوم ہے ممانہ میں۔وہ توجہ کا مستحق ہے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے۔ مماسين كرجيان أتميس زخى كروى تعيس شايد-وه تيز تيز جاناوبان سے بث كيا-فائزه يول اي محر بلمر كرروتي

سحرے میتی جیزے سامان سے آراستداس کیے چوڑے مرے میں مجمیسر خاموتی چھالی ہوتی تھا۔ بیڈی مخلف كاغذات بكهير مع مطالعه طلال جب بهمي أيك كيعددد سرا كاغذا لتت يلتح توليكاسا ارتعاش خاموتي كي عادر میں چھید کر آبورے مرے میں پھیل جا آ۔ آئینے کے سامنے میٹی ہاتھوں پر دکرد کر کر کرم ملتی سحر کیوں معی خیزخاموشی او ژمھے ہوئے ہے۔ طلال معموف نہ ہوتے تو جاننے کی کوشش ضرور کرتے۔ عمر لگنا تھا ابھی کاغذات کی جانچ بر آل زیادہ صروری می - سحرکے چرے برسوچ کے علس تھے۔ وطلال-"يول بي سويول من كم إس فيكارا-طلال بنوز مصوف رسي "كيااييانىيں بوسكانىم يمال ہے كيس اور جلے جائيں؟" اس كالحد كھويا كھويا ساتھا۔ "كون؟"طلال في ذرا كي ذرا نظرا تها كرا ي وكصالور بحر كاغذات من تم موت وميں يهاں تک بحرچکي ہوں۔ "سخت اكمائے ہوئے اندازے سحرنے اپنے تاك يربا تھ اركراشار كيا تھا۔ وم كاكيامطلب بهوا؟"طلال واقعى نه منجه سحران كے قريب أجيمي-المعطب مين اب تحك كئي- كعربين مروقت جلال جلال مو تي ب- جلال كويه كرو عبلال كوده كعلاؤ عبلال كودمال واساكريے علال تفكيم كون تھكري بوج اللال كاندازمزاحيد تھا۔ سحركوبرانگا۔ " وواور كنز كرر نبيس تص آب موج نبيس كتيميس في اس غلظ بليدانسان ك " محرف منه برما تقد و كاكر جھے ایکائی کورو کا ہو۔

ماماته کرن 44

طلال نے بیوی کوبات سمجھادی تھی۔اب انہیں کوئی تبعمونہیں کرنا تھا۔محض سربلا کروہ کاغذول کے ملیدے میں کم ہوئے۔جو یقینا سمان کی جائد اومیں اضافے کا باعث بٹی نئی زمینوں کے ہی ہوں مے۔

عالم صاحب کولک رہا تھا۔ان کے بستریر کا نے آگ آئے ہیں۔ کسی طور چین حسی آرہا تھا۔ طبیعت یوب بھی ہے کل تھی۔ سحری سحرطرازی اور برکت جاجا کے معنی خبر مشورے نے گویا اندر بھانبڑے جلاسید۔ نمیک نھاک خنکی ہورہی تھی۔ چربھی کمرے میں تھوٹن کااپیاجاں بلب احساس کدوہ یا ہر آ<u>گئے۔ کمب کم</u>ے سائس کینے ے بعد - طویل بر آمدے سے کرر نے کے دوران- سحری بام دور برباز کشت کی طرح برقی آواز نے تدم جکر لیے۔ الينير كمر ير مل وه طلال سے كمد ربى تھى-

'' جلال ہے اس معاملے میں خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ذہبی معندور 'ایا بھے۔ اسے نشین جائیداد کی کیا سمجھ اور ضرورت ؟جو چھ اباجان کا ہے۔ ہمارے سجاول کا ہے۔ جمعرجو تفتکوشو ہرکے سامنے کرچکی تھی۔ خوش فسمتى سے عالم صاحب كى ساعتيں اس كے اختابى جيلے س بائيں۔ واپس اپنے كمرے میں جانے كاسوال ہى تہيں تفا۔ برکت جاجا کی بیٹھک کی طرف کیے لیے قدم بربھاتے عالم صاحب مرور سوچنے جارہے تھے کہ سحرنے اس اختیامی تفیکوسے ملےنہ جائے اور کون کون بی مسیح پڑھی ہوگی۔

يركت جاجا كورات دير تك جاهيني كاعادت تهيء عالم صاحب كواحي ميشك مين ومكيم كرود بو كلاساكيا-"خان-اس ونت؟"عالم صاحب كاچروا تربوا تفا-ير كت جاچا پر پيشاني حمله آور موتي-

مطبعت تعيك بسائا المجلال تو "سب محکے میں مجھے نیز نہیں آری تھی۔" مشی کی بات جیس کاٹ کروہ مھے میں لیے میں بولے تصلفتی کی کمال کسلی ہونی تھی۔ نعیندنہ آنے پر خان اس کی بیٹھک میں کیو عمر آسکتے تھے؟

" خان آئيں آپ کے کمرے میں جلتے ہیں۔ میں آپ کو داؤل گا۔ نيبر آجائے گی۔ "بيرا يک آزمون نسخه تفا۔ تمراہمی سونا کون چاہتا تھا۔عالم معاحب منتی کی چاریاتی کے یائیں طرف رکھی چاریائی پر بیٹھے رہے۔منتی کو کڑبرڈ کا

"جي خان-"برڪت جا جا مستعد ۽وا-" بجے مشورہ دو۔" اتنا کہ کروہ جسے سوجنے لکے بات کیے اور کمال سے کریں۔ منشی بمہ تن گوش تھا۔ ومعی اپنی جائد اور کی تقسیم چاہتا ہوں۔" انہوں نے کہ کرسوالیہ نظریں پر کت چاچا پر گا ڈویں۔ جسے وقتی طور

يرسجه بي نه آما كيارو ممل و كعاب

وكياكية بوج "بركت عاما مسلسل جب ربالوعالم صاحب و مجرت كمنا يرا-بركت عام المرى سانس ليكروه

"وجد مت او چھو-مشور والا-"

" پر بہت جاری ہو گا اگر ہوا تو۔ آب ملامت رہیں۔ جیتے تی کیوں زمین کے گلانے کرتے ہیں؟" ورمش جیتے جی ہی کرنا جاہتا ہوں۔ نیہ جانے مرنے کے بعد کیا ہو۔ زمین حق کے ساتھ تعلیم ہوگی جمی یا مبير\_ بهان كالبحدير اسرار تها- بركت جاجا كو مجھنے ميں دفت ہوئی۔

ماهنامه کرن 46

«خان۔ ابھی بہت جلدی ہے۔ مسائل پیدا ہوجائیں گے۔ آپ جانے ہیں ایک بڑی جائیداد آپ جلال کے مے خرید میکے ہیں۔ تقسیم میں اور جی جمولی توجھو نے خان محسوس کریں سے۔ "برکت جاجا کا اشار وطلال خان می طرف تھا۔ عالم صاحب کی بیشان پر ہے شارشکنیں ابھر آئیں۔ سحرکے جملے من وعن کانوں میں کونے تھے۔ ائم جانتے ہو۔ جلال کی دجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ ہمارے خاندان میں بشتوں تک سمی سے محمر آمی اولاد ر انسین ہوئی۔ خدا نے پیدا کیا بھی او میرے گھر۔ میری رسی مینجے کے لیے۔ جھے عرش سے فرش تک لانے کے البيد من زنده مول- تو بحق ب سكون- أور مرول كانو بعي بي سكون- بديب جلال كي وجه سي موكا-"بركت جاجادم سادھے عالم صاحب کوسنتا رہا۔ خان کی بے سکونی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔وہ راتوں کوسونا بھول م خف ایک بے نام سااضطراب اسیں ہمہ وقت کمیر کر کمتا۔ اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی منتی سے بمتر کون

" خان- " کلا کھنکار کراس نے پچھے کہنے کی کوشش کی۔ اس کے انداز میں پچکیا ہٹ تھی۔" آپ کی جائیدا واقعی العاف كے ساتھ تقليم ہونی جاسے۔"عالم صاحب ہے اثرے مٹی كی طرف متوجہ تھے۔ " صرف مردار جل "اور مردار طلال بي من تهي**ن – سي اور من جمي ... "عالم صاحب كي پتليال سكر كنتي –** 

" جھو۔ جھوٹا منہ بڑی بات کر وی حان۔ میرے منہ میں خاک۔ معالی انگیا ہوں۔ "برکت جا جا ہاتھ باند سے كيكهاف لكام الم صاحب اس بن بى كمال رب تصوره الطيل اسى بيفك ينك آست يول لك ر ہت با ہر بھی جس اور منن نے قبعنہ جمالیا ہو۔ اسس اینا دل بند ہو یا محسوس ہوا۔ مادیر تعلی فصاحی رہے کے بعدوداب بسترير كرونيس بدلتے تھے۔ نہيں رہے تھے۔ان جائے ميں بركت جاجا كامشوره ان كے كفريدا مار كيا تھا۔ ان کی زندگی میں ایک وہی ووکسی "نہیں تھا جس کی طرف برکت جاجائے وحمیان ولایا تھا۔ ایک اور "و کسی" بمى تفا ـ جوان كـ زمـ وارى تفا-اورجو آج بالكل ا جانك يا و آيا تفالله

تمام دن استنال میں ایمرجنس کال نیٹائے کے بعد وہ جب کمر آیا ہیجے سوتے کے اور تحریم کجن میں جائے بناتی نظر آبی - معیمی اور قدرے برگشته-اس بر تظریر نے بی ساری معیوفیت ترک کردی-اولی جانبا تھا۔ابدہ اے ظراندازکے فوراسیمال سے جلی جائے گا۔ اولی کو ہرصورت اسے یو کناتھا۔ "ا کیک کب جھے بھی جاہمے۔"وہ آہستہ روی سے جاتا قریب آنے لگا 'تحریم کی بعنویں تن تکئیں۔وہ ایس کی راو مسدود کے ہوئے تھے۔ اس اور عقیدت سے محدود اول مدودی کے اولیں کو انتھے خاصے منظے براے محرم لے ائل دن سے نہ صرف بول جال ترک کرد می تھی۔ بلکہ اس کا سامنا کرنے سے بھی کترانے کی تھی۔وہ محرر ہو یا تودہ کمرد بند ہوجاتی۔ ہر ممکن کوشش کرتی اس کے سامنے نہ آئے۔وہ الی ہی شدت پیند تھی۔محبت کرتی تواپنا آب بھلادی ۔ اور ناراضی دکھاتی تواویس کے چھکے چھٹرائے مر آجاتی۔ سرین جاک رہی ہے اس سے بنوالو۔" اولیس کا برجما ہوا ہاتھ جھٹک کراس نے رکھائی سے کما۔ اولیس ہونٹ میں کرروکیا۔ ناراض رو کروواس کوئی شیں۔خود کو بھی تکلیف دی تھی۔اس کا قابل حسن اس وقت ہے وجي كاشكار بوربا تفاسيه خاشاكوري رتكت من بكي سي زرديان تعلق محسوس بوري مين-"في تمارك الحد كي جاسي-"اوليس شفكا-أي سامنه روك ركف كاكوني توبهانه جاسي تعا-جات كا

مامنامد كرن 47.

کماں تھی۔

استم جائے ہو۔ ہما کیے تا بل گئے۔ محروم اور مجبور۔ ہم برے بھی ہوگئے۔ "

دمیری جان میں سب جانیا ہوں۔ بچھلے پندرہ سالوں سے تم بیرسینہ جائے کنتی بار مجھے بتا بھی ہو۔ آئی سوئیم

دمیری جان میں سب جانیا ہوں۔ بچھلے پندرہ سالوں سے تم بیرسینہ جائے کتنی بار بجھے بتا بھی ہو۔ آئی سوئیم

مجھے حفظ ہوج کا ہے۔ تم بار بار بتا کر کمول خود کو تعلیف دیتی ہو؟ "اولیں سیجے کمد رہا تھا۔ ہردہ سرے مدفرہ توطیعت کا محاد جائی تھی۔

شکار ہوجاتی تھی۔

«بجر شہری کینیڈا چلا گیا۔ بجھے تم مل سے میں نے تمہاری شکل میں کسی رہتے سے اتنا شدید بیا رہایا۔ میری دفیا تم تک محدودہ و گئی۔

تم تک محدودہ و گئی۔ "

W

1

þ

k

K

-

r

.

П

6

Н

A

q

0

المين ص رماكشف كواراد كرغيد تكاليس-" ں ہیں۔ ''کشف کیا کہ رہی ہے؟''کشف حبہ سے چھوٹی تھی۔ آج کل نہ معلوم کن معموفیات بیں مکن تھی کہ تھر المول بولوكيا تمين كمدرى مريات كامند تو ژبواب دے ربی ہے۔ ال باپ ایک كر رہے ہيں۔ بيروس ساري مع التي رات كواس كمركى كوئى اور بيني كمر سے اجر رہتى تولور بن بيكم فے اينٹيں ہلاد بني تحميل كمرك - "
دور نہيں تو كيا۔ اب بند كمرے میں دانت بھنچ كريتى كو ڈانٹ رہى ہیں۔ اور بنی كا كها ہے وہ دوست كى شادى پر تھی۔ بنی كان لگا كرسب سنا۔ " نرگم نے بردا كام كيا تھا۔ صغوراتے اس كے الوقت كے سبھی تصور التنى اداس لك ربى تحيس تورين يتم إن كالمحد ميس جمودا-بزرك كى اليس ك-اس كشف كى وجهت ندوليل موتعي او كمنا-" "ائے لیے کڑھا کھوور بی ہیں۔ ہم کیا کریں۔" "ويسي مجمع كشف كسي حكر من التي ب-" زمس في برد يراسرارانداز من رائ فامرك-"حب بمفوراتے خوفزدہ تظہول ہے مہال وال ویکھا تھا۔ "جنے تم من آئیں۔ایے کوٹی اور بھی من سکتاہے۔" "چل نال-"زمس نے معی اڑائی "میرے جتنے کان اس مرس سی کے تبیں-" ''اجھالیں۔اب چھوٹو کن کی جان۔ نیٹو آرہی۔۔ "تم جاؤسونے-" زمس دروازے کی طرف جاتے جاتے ہولی۔ "مين زراكري كود كيد أول-جاك ري بول كى بے جارى-دوجار منٹ تا تلس داب لول كى-"زكس برايے ى بى كى بى كى كى بىدروى كا بىغار چرده جا تا تھا۔

جس دان سے عقیدت پر غصہ نکالا تھا۔ اس دان سے غیزیں بی اڑھئی تھیں۔ وہ پہلے بھی جاری تمیں سولی تھیں۔ اب لورات کانا محال ہوجا آ۔

ابحی بھی۔ فیرضوری معوفیت میں سر کھیا تے ہے بعد انہوں نے گھڑی دیکھی۔ ایک بچتے والا تھا۔ جہلہ کو سوئے دو کھنے ہوچلے تھے۔ اور عقیدت اسے غیز آئی اند۔ سب سے پہلے بسر میں ضور جا تھی۔ والا تھا۔ جہلہ کو سوئے اس فالا اور فظریں وہ جوائی پھر دہا تھی۔ جسے سے معنوں میں گناہ گار ہو۔ پکن اور داخلی ورواز سے سے مطمئن ہونے کے بعد دوائے کر میں آئی ہیں۔ بنی ماریک کرے میں ڈنل بیڈ پروہ سمٹی سمٹائی سوئی ہوئی تھی۔ مطمئن ہونے کے بعد دوائے کمرے میں آئی ہیں۔ نی مرحما کی سوئی ہوئی تھی۔ کہا میں کہا ہوں نے کیا ضوری تھادہ اپنا میراور ختل کموش دواسے نار کی بھی پچھے کہ کہا کہ ذائد سکتی تھیں۔ مگروہ سب کہنا۔

اور عقیدت نے کیا سوچا ہوگا؟ گئی مرحما کی تھی ہوئی ہورہا ہوگا کہ یہ سب اس کی امال نے کہا۔ اور عقیدت نفرت بحرے جملوں کو من کرا بھی مشکل ہورہا ہوگا کہ یہ سب اس کی امال نے کہا۔ بعد اللہ کھڑا کیا۔

المديماني آب كب المريك شرايل؟" "آپ شادی کب کریں سے؟" "اب نے اکتان کیوں موزا؟" "راخیل تاریخ آب نے یوری دنیا کھوی ہے۔" " محى آب الكيفر حياس كوكي توجو كا آب كالبنا؟" اے راخیل سے حقیقتا مردوی محسوس ہوئی۔ چند لحوں کی اوقات میں بھابھی صاحبہ۔اس کی بوری مسٹری جانے کی متنی تھیں۔ کول مول جواب ویتاوہ سوچ رہاتھا ہروم ساتھ رہنےوالے راحیل کابھی میں مشرکرتی ہوگی۔ درجھے بھوک لگ رہی ہے۔" وہیں ایک ریستوران پر نظر پڑتے ہی بھابھی بھی تواسے بھی خیال آیا بھوک "بيال ميس- حبيس طال خوراك كلا تا مول-" راجيل في مال خوراك ميول كما تعاجيبيالتوجاتورول ى خوراك كاكه ربابو لدف منه بهيركر مسكراب جمياني مي-"تم دو تول جلو- میں بیس ہول-"فدانوں میال بیوی کے کویا دل کی بات کمددی- بیس کسی الاک علی مخلف تعلیوں پر طلال کوشت کی دستیابی عام تھی۔ان اعلا ذا تعول پر مسلمان ہی نہیں۔امری ہمی مرحے تھے۔ راحل دلهن كوليحوين موانه بوا-اوراب ده تما اورچاچوندرو سنيول كاحمستي ده كلاب جروب وكياتم ميري تصويرا باروكيج "فلك كي بلنديول كوچيوتي عجوبه عمارتول كويلاا ران تكمايد چونكاكه ويسرماب كيمرا اس کی طرف بردھائے ہم کلام تھی۔ فدرنے خاموشی سے کیمرائے لیا۔وہ یقینا "کیلی بسال تھوم رہی تھی۔ فدے حسب خواہش اس کی کھے تصوریں الماری- اور کیمراوالس اسے حوالے کیا- وہ خوش ولا سے فشكريد اواكرتي مستراتي بونى البين دوستول كي تولياكي طرف يعما في محى اليني دواكيلي سيس آني تحق منظرے روئق ہو گیا تھا۔ اس کی دلچیسی کا سامان تمام ہوا تھا۔ اس برپوریت پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہوئی تھی۔ راحیل اور اس کی ٹی نویل ہیوی کی شکت میں وہ کمال تک دیکھی ہوئی جگہوں پر انجوائے کیا آ۔ ا**جیما** 

# # # #

خوار كروار باتعارا حيل-

عامنامه کرن عا51



فتلعي شول شد تعا-الفاقا" كسى لے أكر اسے اسلے مس مارىيد كمل" کرے کر مخاطب کرجمی لیا تو بے جارہ خود تا دانستگی میں بیہ جملہ کمہ کردن میں سوبار پچھتایا ہوگا۔ کم از کم مں مار بیہ کمل کے خیک اور اجسی کیجے کی نسبت توراہ ملية مسافر ابت كرنابهتر تعا-عبيب يوازك محم الي ومن من جلتي الساداد میں کام کرتی 'کیلن اینے وجود میں تمام تر اجنبیت کے ساتدائية كام من كلم محمدونت كيابند محم-زندگی کے نشیب و فرازے بے نیاز اس کا روپ سوائے اسے سینٹرز کے باتی ہے رو کھاہو گا۔ جھ ماہ بیلے ہی ماریہ کمال نے رفحان ایڈور ٹائزنگ ا جنسی کو جوائن کیا تھا اور جھ مادے ٹرجی پیریڈ میں ہی اس نے اینے آپ کو کامیاب ثابت کیا تھا۔ نہ صرف کامیاب بلکہ افسران کی تظہوں میں اس کی حیبیت بهت اہم ہوتی جارہی سی- یک وجہ سی کہ وہ ایل محنت اورسلس جدوجدے آج کری ایٹیو ڈیمار منث میں تھی۔ کمپنی کے میجنگ ڈائریکٹر فرماد خان اور ٹریا ما عراس کے قری دوستوں میں شار ہوتے تھے۔ بظامره كمصاحات توعمرك لحاظت اس كي وحى ان ے عجیب می لکتی تھی۔ شاید زائی تعلقات یا مجرب فرباد خان لگ بھک بینتالیس کے قریب تھے ہے مد كريس فل فخصيت ك الك تع كنيلول ك قریب بال سفید تھ موٹے شیشوں کی مینک لگاتے تھے جب کہ مسز ٹریا ماتھر آیک یارسی خاتون تھیں۔ بہت ملنسار تھیں مجربے کار ہونے کے ساتھ ساتھ رکھ رکھاؤان کی فطرت میں شامل تعالیوں اربیہ کمال کا بیشترونت ان دو تول کی محبت میں کزریک اس کے بارے میں سب کی منفقہ رائے ہے تھی کہ دنیا کی ہے شار الرکیول جیسی وہ شمیں ہے بلکہ زمن و آسان کے ورمیان کی محلول ہے تیز مزاج ہے۔ عجیب و غریب بے مقصد یاتیں کرتی ہے۔ ایس یاتیں جن عما فلسفيان رنگ زياده مو اب-ايخ آپ كوبت ال لول کرر کھتی ہے۔ زندگی کو برتنے کافن نہیں جاتی۔

خود پیندہے مختاط ہے اور نہ جانے کیا گیا تیعرے اس كى ذات نانوال يه بهوت ليكن ان تمام ياتول سے ب نيازبارىيە كىل ئى دنياش كمرىتى-تحبيك لونج كرباعج منث آفس كي سيرهمال يزهما اورائي مرع من قدم ركمن تك جمل كى "فحك ٹھک" اور بندرہ منٹ بعد مسزر یا احرے کمرے میں پیس منٹ گزارتا مجروایس ایج تمرے کی طرف '' تُعِکُ تُعِکُ " کرتے ہوئے آنااور پنج کے بعد قرباد خان کے کرے کارخ کرنا اور چرتمام وقت اینے کام میں الجحير رمثا-اس كي روز كي روثين من شال نفا-كُرْشته جِه مادسے دوائ وكرير قائم تھي۔وي اس کے بے نیازی ٔ وہی اس کا روکھا بن۔ یوں لکہا تھا کہ اے کی خاص مرکز کو حاصل کرتا ہے اور اس خاص مرکز کے لیے سب کی نگاہوں کا مرکز بنی جارہی ہے۔ اس کی تخصیت میں کریز کا پہلو نے حد نمایاں تھا۔ آئس میں کام کرنے والے اس کے تمام ساتھی اس ے الرجک نظرات کر کامل حلیم اس کی خاموثی کے تحركو توڑنے میں وہ تمام كر آزما باجو مارىيە كميل كوموم کرسکتے ہتھے۔ تمر کامل حلیم کے کسی جملے پر پھھلنا اور كسى ادابر تصرنا ماريد كي عادت تدهمي-ای روزود جب معمول کی طرح آفس پینی تواس کے قد مول کی مخصوص ٹھک تھک سن کرتہ جالے كيوب كامل عليم اس كو خاطب كربيضا والسيني آب اس كو احساس ولائے بغير يمال سے سيس كرد الكيامطلب؟"إس إاي تخصوص لبح من "مطلب واضح ب خاتون \_" كامل حكيم في اس

ايزيول كيل كحوم كريوجها ے انداز من کما اور بولا۔ سان مینڈلول میں آپ ماتنسو للوايت "افوه! آخر آب كمناكيا جائية بين اوران سينزلول ساتلسو بيكي فتوليات ٢٠٠٠ وديرى طرح الجه

الي لفنول إت مين ب آپ خود غور سيح آپ

لوجمعي مسى سے بات تك قبيس كرش فاموش رائن ہیں۔ کو چر آپ اٹنی ان سینڈلول کی بھی زبان بند كردير - يه كون خوا مخواه را زونيازي باتيس كرتي كزرتي

الاوه شف الب أنه جان أب الب من منم كي تعنول

"یار مکیا حمافت محمی مجملا اس کاراسته روکنے کی مرورت کیاہے۔" کمپیوٹریہ برد کرام فیڈ کرتے ہوئے

کی مائید کرتے ہوئے جیرت سے کہا۔

«بس اس بت خاموش کی خاموشی تو ژنا جابتا تھا۔ اس ہے ابھنا جاہتا تھا۔" کامل نے کی جین تھماتے موے بری ادات کما۔

المرسوال المموحرت الول الموحميس كيالما اس ك خاموشي تور كراس سے الجھ

" بجھے کیا طاہ ہے اور کیا گے گائتم نہیں سمجھو گی۔"

البات من كامل وه مختلف الركى ب- اس بريد داؤ وَيَجِ مت أناك فرازل مجمات وأله المأزم

"مب الزكيال أيك ى موتى ين - يس درا تائم لتي

"یارتم اینے مال باب کے اکلوٹے فرزند ہو۔اس کے مہیں شاید خواتین کی حرمت کا احساس نہیں۔" فرازنے اس کے انداز کو برداشت کرتے ہوئے بہت منبطت كما حروه أيك وعيث تفا

ماهنامه كرن ما م

خود كوسميد الرحلنة والى- وه خود كواتنا معيوف رنعتى كه لوگ اس سے بات کرنے کے لیے ہلو بھی نہ کمہ

ا تنی مهلت کمال که مختنوں ہے سراغها كرفلك كود مليرسكول اے گرے اتعال دانتوں سے جعيلتا جاؤل ريت افشال والت بيفامواب كروانام توا اجاراے الاول میں زندگ دے سے مجمی شیس علتے زندك كيرو قرض دينين مارىيە كمال بھى الىيءى تھى-دندىك كوكول يى

وة الني ذات من مم ميدور من أكسيس مسائ آسياس سينيازر الي-و آج کے دور کی اثری اور اتنی ممٹی سمٹائی-اوروہ

مجمی میڈیا ایج کی گڑگے۔" لوگ تیم و کرتے۔"ٹازک ہی ہے اسارٹ ہے۔

زره دره كريد باجادل

ورنس اب ہونے میں ملکہ ہے۔ صرف دوینا جاور کی طرح لتی ہے۔ موتول جسما مکھڑا ہے۔"

معنود کو بہت کھے مجھتی ہے۔ دور ای رہو اس

اس کے خلاف کروب بن کیا تھا۔ مروہ بمحری سوچیں' بلھری ہاتیں اور بلھرے خدوخال کے ساتھ اینے تصوص ساہرنگ کابیک کندھے پر ٹکائے جب آن کی سیرهمیاں چرمعتی تو آنس کا ہر فرداس کو پہلی تظرد يكيفي من مشال نظر آباك

وہ تھی ہی الی کہ نوگ اسے مزمز کردیکھیں۔ مر اس کی مخصیت کاسب سے برط المید بیر تھا کہ وہ الی ذات من تهاممي-اوربير تفائي شايداس كامقدر تمي-ایے قلندرانہ مزاج کے ساتھ نہ جاتے وہ کیوں ایس تھی اور زندگ سے کیا جاہتی تھی۔وہ اسنے کھردرے کیجے کی الک تھی مقابل کو اس سے بات کرتے ہوئے پیپند جھوٹے لکیا تھا۔ ملام کے بعداسے کلام کرنے کا

یا تی کردہے ہیں۔" اتنا کمہ کریو تھک تھک کرتی آئے بردھ کی اور کامل اس کوچاتے ویکھا رہا اور جب دہ اپنے تمرے کی جانب مری توده مسکرا آموانی تیبل کی ست برده کمیا

و إن واقعي كابل حتهيس كيا موا تحايه اس خاموش ہت ہے ایجنے کی کیا ضرورت میں۔"تمویے بھی فراز

ووذو معن الميح من بات كمد كران لوكول كارد عمل ديكين

الل-" واوطرے سے جمل کر سرکو جی کے لیے میں قرا زکے کان میں پولا۔

اك روما في قاف كام كي الحثول w quible deliberther

پر ای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایل لنگ ڈاؤ ملوژنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر ہو ہو ؟

ہر لوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو و مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ ک

ساتھ شہدیلی

💠 مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج الكسيش 💠 ویب مائٹ کی آسان براڈسٹگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ مپریم کوالتی ، نار ل کوالتی ، کمپریسڈ کوالتی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس ٹو جیسے کمائے کے لئے شر نگ مہیں کیا جاتا

واحدوبية سائن جهال بركمات أورتنف مجي واؤكووى جاسكتى ب

الا تاو مُلودُ تگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ ٹلوڈ تگ کے لئے نہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جوری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کمار

اینے دو ست احباب کو ویب سائٹ کا ننگ دیکر متعارف کر انتیں

Online Library For Pakistan





مند نہیں ٹولتی۔" دکامل علیم کے سامنے ہر پھرموم ہوجا آہے۔ مند کیا چیزہے۔" وہ بہت شان سے بولا توعالیہ اس کی آئید 

اور کامل بحربور قنقهه لگا کربنس پرااور دیر تک بنستا ای رہا جب تک ماریہ کمال تطروں سے او محل شہ

مارىيد كمال كيوي دُهب تصابيخ كام من مكن أ آئے بردھنے کی مجبو اے کھے سوچے کاشایہ موقع نہ رتی مر مردومرے تیرے روز کامل طیم کا اے مخاطب كرنا بلادجه تحرار اور پھرمارية كمال كالست سب رخی ہے نظرانداز کرکے آگے بردھ جاتا حاص اندازتھا مركال عليم ابني حكه مطمئن مسوراس يقركو مجھاڑنے کی مند میں ڈٹاہوا تھا۔

اس روز وہ ٹریا ماتھر اور فرماد خان کے ہمراہ جب میٹنگ ہال ہے باہر نکلی تو فراز کے ساتھ کھڑے کامل علیم نے اس کی طرف ویکھا اور غصے سے پیچے و آب

"بم ب بات كرت بوئ اس كى عرت يه حرف آیا ہے۔ ان لوگوں میں کیا ہیرے بڑنے ہیں۔" وہ اے اطراف ہے بے نیاز ان دولوں کی معیت میں تھک تھک کرتی کزر گئی تو فراز نے کامل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کما۔

"بس كروياراس كومعانب كرواور څود كومجعي معاث كدكب تكاس آناتے رہوكے وہ بالكل منفرداور الك الرك بيدوه تمهار الدام من آفيوالي سيس-" عاشر مثميته اور عاليه بهي اس كي طرف آحظ اربير كمال موضوع بجرزر بحث أثميا-

وسوال بی پیدا میں ہو گ۔ "كال فرانت مية ہوئے کما' <sup>9</sup> اتنے بڑے اوارے میں جاب کرتی ہے ، پھر

"و کمچه بار " میرے ساتھ حضرت ناصح نه بنا کر۔ زندگی کوانجوائے کر۔"وہ اس کی باتوں کو ہسی میں ا ژا کرعالیہ اور ٹمینہ کی طرف بربیھ کیا۔

''ہا میں' اس کو کیا ہوا۔ بیہ کیسی بے ربط اور عجیب باتیں کررہاہے۔" ثمونے کمااور اس کی طرف دیکھنے

'جہو بھی ہوا ہے' رکیھتی جاؤ۔ ان موصوف کے آنار کھ اور بی بتارہ بن اور کیا بتارہے ہیں میدنی الحال میں نہیں بتاسکیا۔ بچھے کام ہے اور تمہیں بھی۔" فرازنے تمو کو مزید سوال کرنے سے روکا اور آئے كىپدوٹرىر جىك كىااور تموجيرت كابورۋىي كامل عاليہ اور شمینہ کے قبقہول کوسٹتی ہوئی فراز کی باتول برغور

اور پر غور كرنے سے كيا مو اب اصل جزد تھے والی آنکه ہوتی ہے۔جو حقیقت کوافسانہ اور انسانے کو حقیقت بنادیتی ہے اور حقیقت میں مار پیر کمال کے ساتھ کہی ہوا تھا۔ آفس میں ہر فرد کی نظریں ایک ود مرے سے سر کوشی کرتی ہوئی ان دونوں کے چرول کو شولتیں۔ جو نہی مار یہ کمال کے آنے کا وقت ہو گا سب معتی خیزانداز میں سکے اربیہ کمال کواور پھر کامل حلیم کو ويمييت اور كامل حليم أن كي نظرول كومايوس نهيس كريّا أور بحربور مسكرابث كأمطا بروكريا-

کال علیم اپنی مشراہوں سے جال اس پر تھینگیا رہتا مروہ تظرانداز کرے آتے براہ جانی اس روزوہ تیزی ہے اینے کمرے کی جانب برمھ رہی تھی تو دہ عالیہ كو خاطب كرتے ہوئے بولا۔

"مند جاري ادا تھسري-" " پھر-"عاليه اس كامطلب سمجه كرشوخ اندازيس

' پھر یہ کہ مجھ کو ضدی لوگ اچھے لکتے ہیں۔ ضبری ادائين الحقيمي للتي بين-" وو مسلسل مارييه كمال كو تعاقب میں رکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے ہرا تھتے قدم پراس کی نظریں تھیں۔ الجمر كامل صدى لوگ ضدى ہوتے ہیں۔ان كي

كيے ن ہم الگ مولئ۔ آخرات ايباكياغرور ب جوہم میں معلق ملتی تہیں۔ ہمارے ساتھ کیج تہیں کرتی الاعائے میں بنی آخر تمیزے عالیہ۔ تموے ا مجى توجمے قريك بيں۔ بنس بنس كرياتي كرتي بيں 'آخر ماری لاسی ہے ہم شاینگ برساتھ جاتے ہیں۔ جائيز جاتے بس ساحل ير جاتے بي بوللنگ كرتے ہیں۔ بہت المجی دوستی ہے ہماری مہم زند کی کوانجوائے كرتے إلى - توب كول سب مغربتى إل كول زعم ب خودر ان ب خوب دوسى ب اس كاجو ر اس کی عمرے مطابقت میں رکھتے"اس کا واضح اشاره مسزريا اتعراور فراوحان كي طرف تقك الافوه کامل باربس کرواس کی مرمنی براژی ایک ی تهیں موتی مم نے تواس اڑک کو چینج سمجھ کیا ہے۔"

عاشرتے زچ ہو کراس کے آگے اتھ جو ژور ہے۔ "ویے کال سیح کدرہاہے۔"میند نے عاشرے کما"نہ جانے دہ اینے آپ کو کیا مجھتی ہے۔خوب صورت ب توائے کے کمے کم بالوں کو بلعرا کرتہ جانے خود کو کیا مجھتی ہے۔"

الموليد جائى باس كى دراز دلفول كے تصيدے رامع جاتیں۔" تموے توت سے کمہ کر تمینہ کی بات محدواب ش كما-

" بجھے تو لکتا ہے اسے خال و خدیہ زعم ہے۔اس کے نقوش عصے کے وقت کیسے زبردست لکتے ہیں۔ كول ثمينه-"عاليهك كمك

وارے بالکل سے کما۔ جبی تو ہروقت غصے میں ربتی ہے۔ اور سب اندیراند ارکر منے کے۔ "یاروه کسی شاعرنے مجھی اس موقع پر اپنے محبوب کے لیے کہاہے تا اور بہت خوب کماہے "شاہرنے

ان کو آما ہے پیار پر قصہ ہم کو ان کے قعہ بر بیار آما ہے کال نے ترتک میں آکردو سرامعربدائی مرصی کے مطابق لوقرانه انداز من رمعاأور بنس يزا-"يار تيراكوكي مسئله للآب تواليان ٢٠ تيراز

تے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ «مجھے تو لگاہے ، محبت اس کامسئلہ ہے۔ "فراز لے اس کو کلورتے ہوئے کہا۔ المار ہے تو محروہ بت خاموش مجھے تب نا۔ "كامل

"یارتم این طبیعت کو رد کو- تمهاری منگیتر کو خبر ہو گئی تو تمہاری خیر میں۔'

''اسے کیا فرق پر ماہے۔ محبت سے اس کا کیا تعلق مس في بيازي سي كما

''ویسے یار کامل' لفظ محبت کو اس قدر ارزاں نہ كرو\_ا \_ ابنى انا كامسئله نه بناؤ\_اس كالينا كونى ذاتى مئلہ ہوگا۔ حمیس اس کے راہتے میں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نوکری کرتی ہے۔ عمراس کے فرائفن من تم ے دوسی کرناشامل میں 'جبکہ محبت تودور کی

' فَوَ پُراس کو بھی ضرورتِ کیا ہے۔ اس اتنے ہوے ادارے ایرورٹائز تک اعجسی میں جاپ کرتے ک جب وہ ہارے ساتھ قدم سے قدم ملاکر جس حِلْ سَكِيْ تُوكُم بِينْهِ \_"

كال في تيزي الما "تو پر تمهارا کیا ہوگا بارے کم جواس کی ہے نیازی بردل بار بیتے ہو۔ "شلد نے شوقی سے کمہ کر باس أتك ديادي تواس كى حركت يركال كوبهت مزاتيا اورول تعام كراراسا كيا-اس كي في ساخته اواكارى ير سے کے قبقے برس برے اور کال علیم کا تبقیہ بھی ان قبقبول من شال ہو گیا۔سب کے بلند قبقے کو بج رہے تنے اور اس کوئے میں کسی کوئیا ہی نہ چلا کہ ٹھک تعك كرتى أيك خود مرمغمور عجيب وغريب لأكى ان کے پیچیے کوئی ہے جب تہقوں کی برسات معی تو مبات دیله کردم بخودده کئے۔ اس نے بہت مغبوط کیج میں کامل علیم کو مخاطب

كريتے ہوئے كما "بات صرف اتن سے مسٹرکہ برفرد کوائی دعمل صنے کا اختیار ہو اے مرہارے معاشرے مل بہ حق

وميس بنستا ميں جاہتے۔ آپ لوگوں کے ساتھ الك دوسرے سے چین لیاجا آہے۔ يمال ند مل كر رہے ہے بات بنی ہے اور نہ تھا رہے ہے۔ میری چائے تمیں بنا جاہتی اہر تھوم پر تمیں سکتی آپ غاموتی میری حب میری مجبوریان میں اور اسمی میں لوگوں کے ساتھ کونکہ کسی کا ایک جملہ ایک طنزایک میری نجات ہے۔ آپ لوگوں کا بنانا ضروری مجمعتی الزام میری ذات کوبه آسانی زخمی کرسکتا ہے۔ مول کرشدی کے ڈیرو صال بعد بی وقت کے بےرم میں اپنی بنی کے ساتھ ہستی ہوں۔ ایسے والدین کے ساتھ بہتی ہوں کیونکہ مجھے انہیں خوش رکھنا وي كياكياكمدرى بن آب الكامل حليم في انتها ہے۔ایے کمر کو سکون رہاہے کہ یہ میری مجبوری ہے۔ مجدوری کے اپنے رنگ موتے ہیں ہم مجسی ع تقتے ہوئے کیا۔ " آپ شادی شدہ بی اور محربوہ۔ حمال نعیب از کیال ہوگی کے داغ نمیں جمیا سکتیں و كاساكيا بالى سب مى سكتى كى فيت مى تق صرف جھیا سکتی میں تو زندگی سے محربور جذب سو ۲۰ تی کم عمری میں شاری مجربیوگی کا دکھ اور آیک ائنی جذبول کو چھیائے زندگی کی جدوجمد میں صرف معصوم س جي- كيا آب سيس جائے كد جوال عمر بور كو ا بن زبانت اور محنت کے بل بوتے پر اینے آپ کو

المول في محصيول كي جادراد رهادي -

ورجيال-"ووزخم خورده مسكراميث يولى-

ر معاشرو کس اندازے برتا ہے۔ اس کے اپنے کھر

میں خاندان کے اندر اور ماہر ہوں کی مخصیت گاایک

الك بى خاكد ذبن من يلتي لكتاب ال باب اس كى

بعائي اس كويوجه سمجه كراين بيوبون كي زيان كاسهارا

غاندان کی جمال ریده خواتین این شاندار بیژن کو

یوالی کے ساتے سے دور دھتی ہیں۔اس کعرش

انے ہے رو کی ہیں کہ کسیس نصیبوں جلی ان کے

بیوں کے دامن سے شروابستہ وجائے۔ اور باہر تھنے

توبير معاشرواس زاست كي واويول عي وحليل ديما إلى

چاور میں لیٹی ہے اڑکی جائے تو کمان جائے کمان ہے

جائے بناہ اور جب جائے بناہ کمابوں میں تلاش کی تو

ميكون مِلا أكيك خاموشي على و قار لما و <u>كدا جي ذات كاحمد</u>

سنے لیے معصوم بی سے ماتھ تعلمی سلسلہ دوبارہ

تروع کیا ہو کن کن دشواریوں کا سامنا کرہا ہزا۔ اگر

فدائے عزد جل کی مہانیاں نہ ہوں وہم کماں۔ مرخدا

مسٹر کائل میں یہاں تو کری کرتی ہوں کیونکہ ہے

میری مجبوری ہے۔" وہ س<u>ب</u>اس کو خاموتی سے بولتا

الله رہے تھے اور من رہے تھے تمینہ اور عالیہ کے

کے نامہان م بیسے بندے کسی کو بھی جس مجت

جوان يوكى يراس كى قسمت كوروت ي

منوار المامول-كسى تهمت كو أي وامن سے وابستہ جيس كرة جائتی کونک میری بنی کامستعبل میرے سامے ہے اور می سب سے بردی مجبوری ہے۔ "بمت مضبوط لبح مين الني بات ممل كرك وه أيك وقارك ساته ایری کے مل محوبی اور ٹھک ٹھک کرتی سیڑھیاں از منی۔ اور کافل حلیم اس کی مجبوری کے سحریس جکڑا جسے ائی قوت کویائی کھوچکا تعلد جمعی اولہوں ہر۔ طنز تھا نہ کوئی نشتر انسان بھی کتنامجبور ہو آہے۔ 🕾 🐞

W

W



چرے کارنگ تن ہوگیااوروہ کمدرہی تھی۔ ماهنامه کرن (59



گهنت سیما



ووسالوراحري حصته

وال "اور ماتھ ہی قون بند ہو گیا تھا۔ قون بند ہونے سے پہلے اس نے ناکی آواز سی تھی جو الل کا بلارہی تھی۔ اس نے آیک گرامانس لے کر رہیجور کریڈل پر ڈال دیا۔ "جیا نہیں اہل اس طرح کی یا تیں کیوں کریڈ ٹیں۔" وہ بریشان کی ہوگئی تھی۔ عیمنانے میدوے کہ کراس کے لیے کھانا بائے کو کما تھا۔ اور باہر آکر اہل کو فون کرنے گئی تھی۔ تیمری بار تمبر طائے پر انہوں نے فون اٹھایا تھا۔ ان کی آواند مم تھی۔ "الل آپ ٹھیک ہیں تا" وہ پریشان ہوگئی تھی۔ "ہل میں ٹھیک ہوں تیری ای ابھی باہر تکل ہے۔ اور بچیاں اندر آ۔ وی کے سامتے جٹھی ہیں۔ باہر تکل

### محكيلول

تب بن فون کا نما ہوئے کی تھی دویاس ہی بیٹی اسے نون اٹھالیا۔ دو سری طرف سائم تھا۔
" ہے کہی ہو عینا۔" وہی ہے تکلف انداز۔
" جی ہوں لیکن تم شاید بھول کئے ہوکہ می تم تقید لگا تھا۔
" نوہ ہاں۔ " اس نے تعقید لگا تھا۔
" نہو ہاں۔ " وہ مجرز در الدیا تو کیا اب میں حمین آیا کہ کر ہلاؤں۔ " وہ مجرز در سے بیسا۔
" بی کہ کر ہلاؤں۔ " وہ محرز در سے بیسا۔
وہ سال ہوا ہوئے کے بادجود تم جھے ہورتی تھیں ہو تھا تھا می سے بر آگیا اور سے وقت فر تی تھیں۔ میرا اچھا خاصار عب بر آگیا اور سے وقت ہی تھیں۔ میرا اچھا خاصار عب بر آگیا اور سے وقت ہی تھیں۔ میرا اچھا خاصار عب بر آگیا اور سے وقت ہی تھیں۔ میرا اچھا خاصار عب بر آگیا اور سے وقت ہی تھیں۔ میرا اچھا خاصار عب بر آگیا اور سے وقت ہی تھیں۔ میرا اچھا خاصار عب بر آگیا اور سے وقت ہی تھیں۔ میرا اچھا خاصار عب بر آگیا

آئیں آویات کرئی مشکل ہوجائے گی۔"
منگوالیں ہے۔ یہ بروس میں رشیدہ خالہ کا بیٹا
منگوالیں ہے۔ یہ بروس میں رشیدہ خالہ کا بیٹا
ہے بااس ہے کہیں۔ پھردات میں جب آپ سوئے
ہے جایا کریں گاؤود آبات کول گی ہجھے آپ کی
ہمت ظرریتی ہے ایل۔"
پھرتیری پیپیو تی ارشتہ کرواویں گی گئی آپ جگہ تو
اپنے کھر کی ہوجائے گی تو میں سکون سے مرسکول گی۔"
اپنے کھر کی ہوجائے گی تو میں سکون سے مرسکول گی۔"
اس بلیزائی یا تیں مت کیا کریں ؟"
منظفریا ظفر تو ہم کر ہم کرنہ آنا۔ بھلے وہ تم ہے کہ یمی منظفریا ظفر تو ہم کر ہم کرنہ آنا۔ بھلے وہ تم سے کہ یمی منظفریا ظفر تو ہم کر ہم کرنے آنا۔ بھلے وہ تم سے کہ یمی کی کی لیا نہ بتا ہیں۔ "

مادنامه کرن 60

ہیوٹی ہکس کا تیار کردہ 100 a 0 m روي المدار

### SOHNI HAIR OIL

CINSUMENZS & - = 15 (U) = B الون ومشيوط اور ميكمارية الي اردول الدائل ادريكال كما الح يمال غير 帝 براوم على استعال كيام اسكاب



قيت=/100 روپ

سويرى بسيرال 12 برى دغول كامركب عادراس كى جارى كمراحل بهت مشكل جي لهذا يتموز كامقداد ش تيار اوتاب إزاد ش يكى دوسر يشير على دستياب تيس وكرايك على دى فريدا جاسك عوايك ين ك قيت مرف = 100 مديد بادوم عثروا المني آلوني كررجشر في إرسل مع مكوالين وجشر في معكوات والمعنى آؤلال ا حاب سے کا کی۔

2 يكون ع 250/= 2 يكون ع 250/= 2 4 × 350/= 26 UF1 3

نون: الله الدي الله المادي المادي المادي الله الله الله

منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا ہتہ۔

عِولَ بمن، 33-اور ورائد عبدارك مكافظورما عبات والمرادك إلى دستی خریدنے والے حضرات سورتی پیلز آثل ان جگہد، سے خاصل کریں 🗠

يولى بكس، 33-اوركزيب،اوكيث، يكند طورما يجاع دود، كرايق مكتيده عران دا تجسف، 37-ادددبادان كرا في-﴿ الرَّبِرِ: 32735021

م باس نے جیسے خود کلائ ک۔ اور عینا کی طرف ميما بوابعي تك كفري يك-ودين يوضي آئي سي ارتم يعاني آب في دان ش المانانس كمايا حميده في بحص أبحى بنايا ب آب كى طيعت الرتحيك بالـ " ` " میں ہے عید اس بھوک میں ممی جھے اور اب میرے کیے بریشان مت ہوا کریں بلیز-ش عادي نبيس مول أس مرح ك التفات كال ويليزارهم بعاتى اس طرح اجنبيول كى طرح بات ے کیا گریں۔" "تو تمامیں آپ کے لیے اجنبی شمیں ہوں کیار شتہ " تھیک ہے میرا آپ سے کوئی دشتہ میں ارحم مالی کین آپ میرے لیے اجبی میں ہیں۔جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تب بھی آپ میرے ليے اجبى تهيں تھے۔ سحر آنی آپ کا اتاذکر کرتی تھيں کہ جب آپ گاؤل آئے تو بچھے بہت ا<u>چھے لکے تھے۔</u> لا کے بعد مہلی بار کس نے مجھ سے اس طرح بات کی تقى اتنى شفقت اوراتنى محبت ہے۔ ٣٧س كى آنگھول یں نمی کی کیا گئی۔ درمیں آپ کو بھی شیں بھولی۔ میں نے آپ کو

مجھے یادے جب میں یمال آئی تھی تو آپ مرکے الدررج تف اوران دنول آب كنف فوش رج تف اور آب نے مجھے کتا تھمایا تھا۔ آپ کویاد ہے تا۔" "منیں مجھے کھ یاد جمیں ہے عینا۔ من سب محول چکا ہوں پلیز۔مت دہراؤ وہ سب کرر چکا ماضی ين چا-" وه جو بونث مبني بيشا تعاليدم اس في عينا کی طرف دیکھا۔عیناکی ٹم آنکھوں کی طرف اور پھر عدم القرس جمكاليس-"أب جائم عينا بليزاور مجمع شاچعوڙديں-"

" اگ آب میرے جانے کے بعد ڈرک کریں

فعسیہ "ارتم نے چونک کراہے دیکھادہ اسے ہی دیکھ

میری منل ہے کہاں میرا تھکانہ ہے گا منع تک بھے ہے چراکر بھے جاتا ہے کی سویے کے لیے آک رات کا موقع رہے ہم جیسے شریل کتے ہیں سافر کی ا ائی اجموں میں چمار کے بیں جانو ہم ا ائی بلوں یہ سیا رکھ ہیں آنسو ہم لیا آج کی رات میرا درد محبت من ا کیکیاتے ہوئے ہونٹول کی شکایت من کے بموانا عی تھا تو اقرار کیا عی کیل تا وروازے بردستک ہوئی تھی اور محرعمنا فرا دروان محول كراغر جمانكا تعله اس كانون سي نون نکل کرعینای طرف دیکھااور سیدها ہو کریز كبياله لتيكن وواب بمي تنكتار بانقله بمولناي تعاترا قرار كياي كييل تعا صرف دوجار سوالات كاموقع دے دے ہم حرے حرص "آپ کی آواز میں بہت سوزے ارحم بھالید" عینادروازے کیاس ی معری می-"وہ مجی میں کہتی سی-"اس نے خالی خالی نظور سے اسے رکھاتھا۔

والون عالمل معناك لبول عدا القياراكا

"أب كمرى كول إس بيشه جا من عينا؟" والساوع الماسي بهت محبث محارتم مال ومم آب کسے جانتی ہیں عینا جاندنی کو-

حسوري آرحم بعائي جب آپ بيار تھے تو آپ ئى بار جائدنى كا نام لے كربات كى تھى۔ ميں في آئے گويتا يا بھى تھاشا مە-"

اس نے ایک مری سائس لے کر عینا کو ایک ويكحل جس كي آنكمول بين بكسف تغل وكه تغالل

" میرے کے کیا تی شاید میں مجی کا ایک ميس ياول كا- وه ميرے يوسي يوسي يوسي شي بي ال

والمحيح كدوا تفاعينا كيابول يرمسكرابه شدور وحور فيتروه مارے براور محترم كاكيا حال -كبين حلية نهين مختية" وسن اہمی توار تم بھائی ادھرہی ہیں اور ملے۔ ود کاش در میرے آلے تک رکے رہیں۔ جاتی ہو مجصاره مل موسخ بن ان عصط موسك

اور پرجنداد حراد حرك باغس كرك اس فرفان يند كرديا تفله ليكن اس كے فون فياس كى اداى كى حد يك كم كروى مى كمانا كاكراه اية كريش ألى مي اس في موجان محركو خط لكم جسب و كاول ش مى تومىينے دومينے بعد سحركو خط ضرور للصى مى -جس میں کردے مینے کی اوری تفسیل ہوتی می سحرفے اكرجه خط كاجواب بمي نهيس ديا تعاليكن ووخط منرور للستى تھى۔ يال سحراس كاخط ملنے ير أيك مختصر ما فون مرور کردی می بسب سے اے سخرکی فیریت معلوم ہوجاتی اس سے لو بھی کیماری بات ہویاتی تھی درنہ لمال سے بی بات کر کے وہ اول برد کردیتی تھی ۔اب تو تھ سات ماہ ہو گئے تتے اسے خط لکھے ہوئے۔اس نے فلم الماليا - ليكن محرجند لفظ لكه كرجمو روا - استفادا ہو کئے تھےاے یمال آئے آخر سحر آلی میم و کو توفن كرتى بول كاس ي محى توبات كرسكتى تحيل-مائم نے ہمی توبات کی تھی۔شایدوہ معموف ہوں یا چر میسیونے الهیں میراہایا تائہ ہو۔اورشایدان کی ال ہے ہمی بات نہ ہوئی ہو- چاوکل خط تکھول ک-اس كاب الحالي اوريد من الى-

وه كرى كى بشت ير سرد كھے الكھيس موندے فلام على كى غزل من رياتعا-ہم تیرے شریس آئے ہیں سافر کی طرح صرف آک بار ملاقات کا موقع دے دے

ماهنامه کرڻ ، 63

د دعم اس طرح بلكا نهين بو يا ارخم بعاني د كه تو كه<u>.</u> دیے ہے ملکے ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی سی کوائے ول كاحال منيس بنايا - ش جانتي بول-" مجھے تا میں آپ دیکھیں کے کرر دینے ہے..." "أي كيا جانا جائل جائ إلى عينك" ارحم كي أواز مارجن دے کراہے اس کسٹ سے نکال دیا تھا۔ الدسب جو آب کے دل میں ہے جو آپ لے کی ے سی الم-"عینامسرائی-" ده سبب" اس تے کیلے ہوٹٹ کو دانتوں تلے وہ سب جو میرے ول میں ہے آگر میں لے آپ سے کر دیاتو آب سمار سیس سلیس کی۔"

عینانی بحرفانوتی اسد بمتی رہی۔ ہے ایرنقل کئی۔ ''اجِعاجلیں آپ جھے جائدنی کے متعلق بتائیں۔'' ارحم نے اس کی بات کا جواب مہیں دیا تھا وہ م اس کا انداز برط دوستانه، قعاله ارتم کو جبرت بهونی ایسی تین دان ملے تو دہ اس سے ڈرتے ڈرتے او چھ وہی تھی میں آپ کے لیے سوب اور کھانا میحوادوں اور آج ات استحقاق ب بات كرداي ب يداؤكيال محميس اليے بى بوتى بىن دراى لفك كراؤلو لمبل بى بوجائى ہں۔اس کے اندر کڑداہث تھلنے گئی۔ الوارم محالى-"وورواز يسكياس ي جث كر

> " بنائنس نابه جاندني كون تعي اور كمال مي آب كو-" الميرى الندل مي آن والى سب عورتس مير کے کاغذ کی بٹی ہوئی کررس ہیں۔ یے قیص اور بے رنك جائدتي بعي اليي بي أيك تحرير معي أور بليزاب آب جائي ين محد دار آرام كرما جابتا بول-" نه جانے کیا کھ یاد آگیا تھا اور کیا کھے تکلیف دے رہاتھا۔ عینائے آیک نظراہے دیکھا۔اس کی آ تھوں سے جیے آگ نکل رہی تھی اور وہ ہونٹ جینیج جیے کسی اندت كويرداشت كرفي كوحش كررباتها-

وه ایک وم ائد کوری بولی. وتحيك ہے ارحم بعائي ميں جارہي ہوں ليكن يليز اہے آپ کو تکلیف مت دیجے گا۔"

وه دوباره صاف صاف نه که سکی تھی کہ دہ ڈر تک۔ لرب اس نے اوھر اوھر ویکھا تھا۔ آس اس میر کوئی بومل دغیرہ حمیں بڑی تھی۔ است ڈرنگ کر ہے والول سے تقرت تھی لیکن ارحم کو اس نے خود ہی ارحم بھاتی جائدتی کو بھلانے اور ایتا عم غلط کرنے ے لیے ڈریک کرتے ہیں۔ اور پھراتے دان ہو <u>گئے تھے</u> اس نے احمیں نیٹے میں زور زورے پولتے یا گالیاں دیتے نہیں ساتھا۔اور پھراس نے بیشہ ہی انہیں انہا لا سر کیا تھا۔ اس کے نزدیک وہ بہت اجھے تھے اور ان جيساكوئي نهيس تفاسنه مامول شه ظفر بعاتي نه مظفر - ظفر بھائی کا خیال آتے ہی اس نے جھرجھری کی اور تیزی

جمكائے میشا تھا۔ زخموں کے ٹاتھے کمل کئے تھے اور كللے ذائم تكليف وے رہے تھے۔ اور يا تهيں۔ كب ہے زخم بھرس کے کب میں اے اور اس ازیت کو بھول یاوں گا۔اسٹے سال کزر کئے اجبی سر زمینوں کی خاک تعانة صحرالوردي كرت ليكن وداذيت اسي طرح مان ہے اور وہ اسی طرح ول میں براجمان ہے۔ کاش وہ جھ ے کمدوی میں مجبور مول ار حمد تمار اساتھ تبیں وے عتی و میں خاموتی سے اس کے راستے سے ہث جاتکہ وہ بچھے کہتی میں اینا سر کاٹ کر اس کے قدمول من ركه ويتالمين وه ميرك ساته أيهانه كرتي

اس کی آ تعسی جل رہی تعین ادرایک مرادرداس کے ول کو جیسے محصل رہاتھا۔ بہت دیر تک دہ یو حتی جیٹا جیے اس درد کو جملنے کی کوشش کر ہارہا۔ بہت در بعد وه انهااور كمرك كياس أكر كمرابوكيا

با ہر خاکجااند معیرا تفاشام کمری ہورہی تھی۔ادراس تحمری ہوتی شام میں در ختوں کے بیے تیز ہوا ہے مرمرارب تصبح بن شاموں میں ۔ ایک شام میں وبال آکر تھر کئی تھی۔اس شام دوباں کھڑی تھی کیمول کے بودے کے اِس اور اس نے کیمن کلر کاسوٹ بہنا

مخصلے لان میں حملتے رہے تھے۔حی کہ شام کمری مولی بواقل جس برميرون كرهاني اورميرون بي ستارول كا محی-ادراس شام دونول نے ایک دو سرے سے ساتھ المم تعااس شام ووعبهوت سااست ويغماره كياتها اورده مبعالے کے عبد کیے تھے عمر بھراکھٹا دہنے کے لیکن شام اس کی زندگی کوسب سے خوبصورت شام تھی م ملے آی شام وہیں کھڑے کھڑے اس نے اعتراف بحركيا موا تعله بحج راسته مين اس في اينا باتحد جهزاليا تحاريري فيوروي اور حم میں تم سے بہت محبت کرنے لی دول۔

بت شدید- محت-" اس سے ملے اس نے

I love You

میلی بارا قرار کیا تھا۔اور سیوہ بات می جودہ جاہت کے

ملی دواس ہے نہ کمہ سکا تھااور اس کے بہت آسانی

ے بلیس جھکتے ہوئے کمہوی می اسے بھین مہیں

آیا تفاکہ جو چھاس نے سنا ہے دوج ہے۔ وہ بس اسے

تکھیے جارہا تھااوروہ میکدم اواس ہوتی تھی۔ پچھو دمر مسلم

وفتم كياسويخ لكه بوارخم بن شايد تهمار ع قاتل

الميزاور کھ مت كمتال "اس نے ترب كراس كى

البين تؤسوج رما تحاكيا بين واقعي اتناخوش قسمت

"بال ميں تمہيں بهت جاہتی ہوں ارتم بجھے خود

میں پاکب لیے تم میرے ول میں از آئے "اس

ے درخت کے تنے ہر کے اس کے اتھ پر اینا ہاتھ

ركعا تفااورارتم كولكا تفاجيه وداس ونت وتباكا خوش

قسمت زمن آدمی ہو۔جسے مہلی تطریحے بیتد کیا تھااور

جو چینے سے اس کے دل میں اثر آئی تھی دہ اس سے

محبت کرتی تھی۔ اور ڈوٹی ہے مرشار ہو کرا*س نے* 

تعلیں بھی تم ہے بہت محبت کر آ ہوں کمیلن مجھے

ہمت ڈر لگا ہے۔ محبت کے چھڑجانے ہے۔ تم بھیے

بحى جمور كرنه جانا زندكي ورنه من عي تهيس يأون

اس شام باتعول من باتحد ديئے وہ بهت وري تك

ال كياته براياد سرا بالقدر كودا تعل

لیں ہوں۔ تم ایک امیریاب کے بیٹے اور میں آیک

لليم غريب لزكي بمول ول توبيرسب منيس ويلمآ ناوه

مول كر تم جصر جابو ...

كے چيكتے چرے يرجي يكدم بالل جما كئے تھے۔

اس نے ایک کری سائس فی۔ اندر برسات ہورہی ممى كيكن بامرآ تعميل ختك معراني تحيي-اس نے آ جموں کو رکڑا اور کھڑی کے یاس سے ہٹ آیا۔ اور آرام کری پر جھتے ہوئے اس نے سر يتھے رکھتے ہوئے آتھ میں موندلی میں۔اور ماضی ای تمام تر آنیت کے ساتھ جیے اس کے اندر ڈندہ ہو کیا

الیتی جس میں خوتی اور مسرت کے معیمے تو بہت کم تے سین بارہ سال ہے وہ ایک انب ایک دکھ کے ماتھ جینے کی کوشش کررہاتھا۔اسنے کتنا جاہاتھا کہ دہ مب ولجه بمول جائے این اجہا برابھلا ماضی سب بھلا وے اور صرف حال میں زندہ رہے سکن شرافیت کم ہوتی تھی نہ ماضی بھول اتھا اور یہ لڑکی عینااسے کمہ ربی تھی کہ وہ اس ہے اپنا عم شیئر کرے۔اس لڑکی ے جو۔ اور اگر دورنیا کی آخری انسان بھی ہوئی تو بھی دو اس سے اینا دیکھ شیئر شہ کر ہا۔ اس عینا جلال سے جو بيكم راحت كي بينجي تهي-

جب دوبير سوج رما تعالو مركز حس جاسا تعاكد أيك روزوداس عینائے سامنے اینادل کھول کرر کھ دے گا ادر ن سارے آنواس کے سامتے ہادے گاجواس تے مرقاب کرکے اپنے اندر آ آرکیے عصر دوائعی نہیں جانا تھاکہ اندرے وہ کس کھے کمزور پڑا تھا۔ جسيدهاس كے سربريثيال ركھ رہى محى ساجيده اس کے ساتھ اسپتال کئی تھی۔ اور اس کے لیے بریشان مورس سی۔

یا جب وہ اس کے لیے سوب بنوا کر مجھوا آل تھی یا جب دہ اے ڈریک کرنے ہے منع کردہی تھی۔ حمیں بكداس وقت جب اس في اس كم اقد سه مشروب كاكلاس في كركم في تصابر كراوا تعالم

ماهنامه کرن 65

مامناهد كرن 64.

المحرض آب سے وہوں کرلوں کہ شی ڈرنگ می ودلهيس أرحم بمانق بش آب كويه زهر فهيس ينفي وول كمدال كااورين بحرجمي ذرنك كربار مول وراست ك وكداور عم أس طرح ليس بعلائ جات ومس طرح اس في حراف الصالب وعماقل دن من مى وقت جب آب شرمول يا جب عن ما ے جلا جاؤل گاتے۔ الاوالاسكے بے اختيار أثر آنے والي مسكرابث ومجمعے لیفین ہے ارتم بعائی آگر آپ نے وعدہ کرا کو سرجماکر جمیائے کی کوشش کی تھی اور پھر لھے۔ بمر ے تو مر مرور بورا کریں کے "اس کی آ محمول مے بند سراتما كراس وكما تقاس كى آتكس مكين التابقين تعالثا اعادكه وجرت زوره كياب باندن سے بحری تحیں اور وہ بلکیم بھیک جمیک کر " آپ کو جمہ پر اتا لیٹین ہے عینا مالا تکہ میں آم شايدالهيس روكنے كى كوشش كردى تھى۔ ے اٹی زئد کی میں اس سے ملے صرف ددیار ملا مول الموري ارحم بماني آب كويقية "اجمالسين لكا موكا تب آب ي مس آب يحف كتناواني بن-" غصه آربابو کا جحد پر کیلن ار حمیمانی ۔۔۔ آپ کو نسیں العمل آب کو جتنا بھی جائتی ہوں ار حم بھائی جھے باكريه صحت كميلي كتني تعمان دوي آب أيك تھین ہے کہ اگر آپ نے جھ سے وعدہ کیالواسے بھ لڑکی کی خاطر خود کو کیول تباہ کردہے ہیں۔مت کریں میں توزیں کے منفرض کریں عینا اگر کوئی آگر آپ ہے کے ک این ساتھ ایل مت سرا دیں خود کو۔" اور رکے موت أنور خمارول يروحلك أت تصدوري ارهم كس عليا في بينالي راب اوري تھی۔ دوار تم فراز خان کے لیے رور ہی تھی بتا نہیں اس کی آواز ٹوئی ہوئی می معینا لے اسے بات اس کے آنسو سے تنے یا جموٹے لیکن وہ تھاجب اوری منیں کرتے دی تھی اور فورا "کما تھا۔ ارحم کے ول میں اس کے لیے موجود غیبہ آبول آپ ومنس بالكل يقين حبيس كيول كي ارتم معاتي بالكل تم ہو کیا تھا۔اس سے دواسے وہی عینا کی تھی کمیت مجی میں ش اس سے کول کی کروہ جموت بول م کی مندر پر جمعی اے دکو سکے اس سے شیئر کرتی ہے۔ار تم بھائی بھی ایبانسیں کرسکتے بھی نہیں کو تک البول في محمد معده كياب." اس كي أيمس جلنے الى تحص وہ يك دم كمزا موا معصوم بي عيناجو مجمعتي تحليجن كالإحميل بوت الهیں کوئی شرارت حمیں کرنا جاہے۔ اوررخ مور كركمرى يهايرو يمين لك والمرك عينا آب روس ومت تعكب أتناه اور انہوں نے اس کالقین نہیں کیا تعلہ وہ جواس كوستش كرول كاكه ورنك بنه كرول." الرامس"دارة مكرادي تحي-كاين تعاس ك ديدى اورود تهين و اوخوداس وراے كاليك كردار تھى اوراس اس نے رکیں ہے اے دیکھا تھا۔ اور شایر ہی د یے خود عی تو بیکم راحت کے ساتھ مل کریہ سارا ڈرا لحد تفاجب واس بهت معموم بهت ماده في تمي ر تیب رہا تھا۔ کیوں ... وہ آج بھی اس کا جواب میں اوراس روزاس لے عیناسے دوستی کرلی تھی۔ لیکن جان اتحااوراس روز کھڑ کے سے باہر بیکھتے ہوئے اس ماته ای اس فی است تنبیم می کردی می کدوداس ے اس کی زاتی زعمی یا جاتمانی کے متعلق کوئی بات « کیکن انہوں نے میراانتہار خمیں کیا تھاعینا۔" مع نہوں تے ہے" اس نے مڑ کر دیکھا اس کی "إلى تبيل كرول كى ليكن آپ بھى ڈركك نبيل المصيل مم جورتي ميل-كرس كم "وروه كملكمال كريس والخل " پلیز عینا بچھے تنہا چموڑ دیں۔ پرامس میں

ورعي نيس كول كالورش مرور كسي مدد آب سيده تك تهين بنايا تحا-الد اب يمال بن ريس كى جارك كمر يمال شير كرن كاجو آب جاننا جابتي بين ليكن اس ردصن آنی بین- گاؤل می انتها اسکول اور کالج نمیں عنافاموش ہے انکسی سے حلی کی تھی اور اے براطلاع بمى است مسائم في بى دى محى أوراس این می کی افظول پر جرت ہوئی می اجمی دودان ملے ایک اور اسلی میں اگر اس دنیا کی آخری اور کی جمی اور اس دنیا کی آخری اور کی جمی تے سرسری انداز میں ساتھا۔ اس نے ایک دوبار بیکم راحت سے سالو تھا بی بھابھی اور بھیجوں کاذکر کرتے اوروه بمى كبعياران سيسطنه كادل بمي جاياكرتي تعيس آی می سال لے کون کوئی کیاں ہے ہث لکین وہ لوگ بھی ادھر نہیں آئے تھے اور وہ سحرکے تعلق کھ جنیں جاتا تھا کہ وہ کئی بڑی ہے اور کس یا تماادر ماسی آیک بار تجرائی بوری جزمات کے ساتھ كلاس مس يرد هتى ب-خودوه بواي في مس يرده رما تحا-اس كے سامنے تھا۔ اسے بیلم رافت کے ماتھ مجی کوئی مسئلہ نہیں بوا تعان این دنیا میں مکن رہتا تھا۔ اپنی پڑھائی اور اینا كم ليكن صائم ہے اسے بہت محب تھی۔ و کتابھی معرف ہو امائم کے لیے وقت ضرور فل ليا۔اس كے ساتھ كيمز كھيانات تعمالے كے حالا اور اس سے یا تیس کرنا۔ زندگی بس ایسے ہی گزر ری تھی۔ چھٹی والے دن توصائم سارا وقت اس کے ماترای رہاتھا۔ ڈیڈی بیٹم راحت سے بس کر کہتے۔ الكاعية شيس ارحم صائم كى ال كاكروار اواكروا ے۔"اور بیکم راحت بھی مسکر اوق محیں۔ "دونول بھائيول كى محبت ويكھ كر بچھے بہت خوشى ہوتی ہے فرازاللہ کرے یہ محبت پیشہ قائم رہے۔ محرك آنے كى اطلاع اسے صائم لے تى دى سى-ایں روز صائم اس کے تمرے میں ملے اسٹیشن پر کوئی کیم ممیل رہا تھا کہ اچانک اس نے ارتم کی طرف البماني آپ سحر آبي ہے۔ اس نے کتاب سے نظریں اٹھا کر صائم کی طرف مواليه تظرول ست ويكحا تفا

"المارك المول كي بني اور كون-"معاتم بساتها-

اس کاموتلا بھاتی ہے۔ شایہ بیکم راحت نے اسے تب

تب مهائم النّا چھوٹا تھاکہ وہ نہیں جاتا تھاکہ ارحم

ن الجيئر بنيا جابتا تھا اور ڈیڈی نے اس کی خواہش کو ابميت ري تھي حالا تك وه چاہتے كے وہ ايم ل اے کرے 'لیکن اس کے ذہن میں تھا کہ اے انجینئر بنا ہے شاید جب وجموناتھا آواس کی اماکماکرتی تھیں میرا بیٹا برط ہوکرایے اموں کی طرح انجینئرے گااس کے اكلوت المول جو الجيئر تصريك التج من على أيك رود ایک بلت من وقات یا محقہ تصلیا کوان سے بهت محبت محی۔ اس نے ایکے دن ناشتے کی تیل پر مرسری انداز میں اے دیکھا تھا۔ وہ بیکم راحت کے دائیں طرف وديثا المجى طرح ليشي ميتى المحاس كي تظري جمكي مولى "نيه سحرب أرحم-" بيكم راحت في تعارف كرد أياً والسلام عليكم\_"ووسلام كرك جلدى جلدى تاستا كركے چلا كيا تھا۔ اور پرانے جو ماہ تك اس كى يمي روثین رہی تھی۔ کھانے کی تیل پر وہ لو تھی سر جمكائ بيتى مولى تحى-دد صائم يا ديدى سے باتي كرنابوا كماناخم كرك جلاجا اتفاأس في بهي دهيان ہے اس کی طرف میں ویکھا تھا اورینہ ای بھی براہ راست اس سے بات ہو آل سی۔ چروہ میں بھی لاؤج میں جیمی تی دی دیمی یا بیلم راحت اور مائم سے باتیں کرتی نظر آنے کی تھی کیکن تب بھی اس نے

تظراٹھا کر مجھی اس کی ملرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ آگر سامنے بھی ہوتی تو وہ تظریں جھکائے رکھتا تھا۔ بھی وانتهاس كى طرف تهين ويكها تقله اس وبال آئے تغریا "سال ہو کیا تھاجب آیک روز صائم نے اس کے ہڈیراس کے قریب کئتے ہوئے مرکوشی کی تھی۔ معلی یہ جو سحر آنی ہیں نا وہ کسہ رہی تھیں' تهارے ارتم بعانی بت اجھے ہیں۔"

"ن او خرش مول-"اس في صائم كو كد كري كى

"بل تو مستر بھی ہی کما تھا" کیکن وہ کمہ رہی میں کہ آپ اس بی برت ا<u>چھ کنتے ہیں۔</u>" والمحمالة المواس والمحال

وساولے رنگ کا ایک پر کشش لڑکا تھا۔ اس کی ساہ آ عمول میں بلا کا محرقیا آور اس کی مخصیت میں ایک خاص مغناطیسیت محی اس نے بوغور شی میں أكثراثيكون كوخود كي طرف متوجه ببوت ويجصا تعالميكن اے ان سے کوئی دلچیں نمیں تھی دولیٹے آپ میں من رہتا تھا اور یہ بے نیازی اسے اور بھی اثر یکٹو بناتی تعى اورب بات مه جانبا تقل

"كياتم اجمع مي للتراني سحراني كيساس

كال يرچش ليتے ہوئے و مسكرا الحال ونعي وخربت احمالكا بوب انهيل آب يجي ا زياده اوربيه بات مجيمي يا ہے۔ ليكن آپ كو تميس بتاكيہ آب انس اجمع لكتے بن اس كيے انهول <u>ترجمه كما</u> تحاكه ميس آپ كومتا دول اوراس نے اسپے دل میں سحر کے لیے انتقائی تاکواری محسوس کی معمی اور معواسے مہلے ہے بھی زیادہ اکنور کرنے لگا تھا آگر وہ بھی اسلی لاؤ کے میں میمی ہوتی تو وہ اس کی طرف دیکھے بغیر آور وہال رك بغير كزرجا بالخلاوريه توجان تفاكه ودأيك خوش شک لڑی ہے لیکن میہ نہیں جانیا تھا کہ وہ اتنی خوب صورت ب كروه مبهوت بوجائ كان يمشرائ آب كولاية من اليمي طرح ليف مرجمكة بيني رائي محی کیلن اس روزان می سفید تفرعی متارول -

ہے لیاس میں ملبوس وہ اسے کوئی آسان سے اتری حور

لك دنى تھى- وہ كوئى ايسرائھى يا\_ائے يقين قبع آرمانفاكه ووسحرتى ب

اس مدزاس كافي جاباتماكه ووات دوياره ويحميل و أس كي والبسي تك لاؤرج مين بي بينها أن وي والمماريا تعله وه دل بيمينك نهيس تعااس كي يوتيورش ميس ايك سے ایک خوب صورت الیکی تھی الیمن ان میں اولی مجی سحرجلال جیسی نہیں تھی یا اسے نہیں تبی تھی اس رات ملی بار سونے سے ملے بہت در تک یہ غيرارادي طوريرات سوجنار بالتعااور مجر بركزر تحط ے ماتھ دوایک دو مرے کے قریب آلے گئے تھے وه جوائے آب كوردسي كيكل من عميائر متى تم اب منول اس سے بے تکلقی سے اتی کرتی ور مائم کے ساتھ کھیل رہا ہو تا تو وہ بھی اس کے یا صائم کے لمرے میں جلی آتی اسے تو یا ہمی نہ چلا تھا کہ کمپ و اس کی محبت میں مبتلا ہوا اور کپ اس کی رفافت کی جاو اس کے دل میں بیدا ہوئی ہاں جس روز اس لے اعتراف محبت كياس مدزات لكاتفاجي ارتم فرازينا كاخوش تسمت ترين انسان موكه ول في جس كي جاء لی می در می اے جاہتا تھا۔ اس اعتراف کے بعد و زىركى اور بھى خوب صورت ہو كئى تھى۔ پھر كتنے عمد يان موت تح

عمر بحر ساتھ بھانے کی تشمیں کھائی تھیں۔ ق اے جذبوں کے اظہار میں بہت ہے باک می-اس كياب بي شار لفظ تح اين جذبون كے اظهار كے لية ليكن وه بميشه جحك جا ما تعله وواس كي طرح الي محبول ادر جذبول كاظهار سيس كما بالقله ويسجمنا تغا شایر لفظ ان مدروں کے اظمار کے لیے بہت تعوام اور حقیریں جو جذبے وہ اس کے لیے اپنے مل میں ر کھا ہے۔ پھر بھی اس کے ہر عمل ہے اس کی محب اورجذب جملكا تعااوره ان شدتول كوجاني محى اورقل باراس نے اس مر گخر کا اظهار کیا تھا کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے کہ ارتم فراز کے دل میں بہتی ہے اور ہ اے اتی شد اول ہے جاہنا تھا مکی اس سب جانے کے باوجود اس نے اینا راستہ بدل کیا تھا اور ک

ڈیڈی مماکو متالیں سے مجھے بقین ہے میری جاندتی تہیں کچھ بھی نہیں کمنارے گااور ہاں سنوان خوب صورت أتحول من أنسو نه أتمن بالكل ممي نهيس" اور آج اتنے ساول بعد وہ سمجھ سنسا تھا كہ وہ اواس یا بریشان بالکل نه تھی صرف اواس ہونے کی المينت كروبي تعي

سحر کو تواس نے سلی دے دی تھی الیکن خور بست تواسے کچے سنجھ ہی سیس آیا تھاکہ کمیا ہورہاہے۔

تعدیدی آب کب آئے۔"اس نے ڈیڈی سحراور بیکم راحت کو خیرت ہے ویکھا تھا۔ پاس ہی صائم بھی

م\_م ارحم... ويدى اس كے قريب آئے

الیے سب کیا ہے۔ "انہوں نے تیمل بر بردی بول کی طرف اشارہ کیا تھا جو آوھی خالی تھی اس ہی گلاس تفاجس ميں چند كھونٹ تھے۔ ایک خالی ہوس كارہٹ ير كرى ہونی تھی۔ ولكياب ذيرك "ووسمجونس باياتما-

بيكم راحت كي تظرون من كياتها ايماكه وه چونكا-ں نے سب کے جروں کی طرف باری باری دیکھا

ومم كرست بيرمب وديري مجهة بحد سجه مس آراكه آب سباوك یمال کول اکتھے ہیں اور سے کیا ہے۔ یہ او تلیس کس تے وطی ہیں میں ۔۔۔"

والیا نہیں ہوسکتا' میں خود مما سے بات کر ما اقلیں کھیجو کے کسی جھی ٹیصلے کو رو نہیں کر سکتی۔ المارا مران كاحسانون مع جماكم واب تم ولحد نه كرة الحرصرف ميراساته دينا- تمهاري وائے ہو چی جائے تو میرے حق میں قیملہ ویتا۔ بس وراواس مت موماريشان مت موما ذيري و تين روز ملے کرا جی سے آجا میں تو میں ان سے بات کروں گا۔

احیاسی نمیں ہوا تھا کہ دوبدل رہی ہے۔

وہ خود ان دنوں بے صد معموف تھا۔ تعلیم ختم سرسے دہ ایک کنسٹرکشن کمیٹی میں تجربے سے لیے

جاب کردیا تعیادر کمریس در تک دیدی سے اس کی

مُنْقِلُو وَلَى تَصْ- وِهِ اللِّي أَيْكَ كَنْسِرْكُمُن كَمِينَ بِيانا جِاهِ

ب منے ڈیڈی کے ساتھ ڈسکس کرتے ادھرے

او حرجاتے وہ اسے ویکھا و تسکین سی موجاتی ون بحر کا

تعكا بواه جودير سكون بوجا بكوه أكراتنا مصوف نهويا

وشاير جان جا ماكروه بدل ربى بهدوه تواس كي نكاه كى

جبش ہے اس کے ول کا حال جان لیں تھا محرکسے نہ

مان يا الكين وي منح كا فكل شام كو كمر آ ما تقا-اس كى

والبيب بمت لف محى سائث ير جاكر كام كروانا خاصا تمكا

ريد دارا تفا- فراز خان ميس عائد تم كيه وه جاب

كرك الكن ووجارا فاكد آج يمال جو تجردات

مامل ہوگادہ کل اپنی مین میں اس کے بہت کام آئے

ان دنول سحرائے امتحان سے فارغ ہو کر گاؤل کئ

مولی تھی اور وہ سوچ رہاتھاکہ اس پروجیک سے قارع

ہو کردہ ڈیڈی سے سحرکے متعلق بات کرے گا لیکن

اس سے پہلے محراس کے سامنے کمیڑی تھی۔ دہ آپ

اص کے لیے دو تین جگہیں دکھ کر کھر آیا تھااور سخرگو

ولَدِيرَ جِيهِ إِس كَي ساري حَقَلَن حَتْم بوعَي تَقْي -

"بال-"ود سرجماك كفرى تقى-

التجهیمومیری شادی کردهی ہیں۔"

"ميس-"اسي يقين فهيس آيا تعا-

بے چین بہت مضطرب تھا۔ اسے بھین تھا پھر بھی بورى دوراتي اس نيتر حس آني محى اوروه ميح الم کرسائٹ پر چلاجا یا تھا۔ پر اجیکٹ سخیل کے مراحل میں تھااس کے کام بہت تھا۔اس روز بھی وہ بہت دہر ے آیا تعااور سرکود کھنے کی خواہش ال میں جمیائے وہ ڈرا در کے لیے ہی بیٹر پر لیٹا تھا اور اس کی آنکہ لگ تی تحى دو در الول كاجا كاموااور تحكاموا تعااس كي سويا تو بجرأ نكية شوريرى ملى تحى اور پحر كمرے كامنظر جند لمح

"نشف سابحی کس"

تریک دم اٹھ کرائیلس کے دروازے <u>علم ج</u>ھوڑ ما لکل کمیا۔ عینا نے اپ ٹیمر*ی سے اسے تیز تیز* ہوئے کیٹ کی طرف جاتے دیکھااور آوازدی المیکری اس کی آواز سے بغیر کیٹ سے اہر نکل کیا۔ # # # وہ بونیورش سے آئی تولاؤر جس مظفر کوور وح رے مظفرتم کیے آئے۔" مظفرنا صرمامول كابثا تعله عمرض أس يحمو ال مي كوئي اليس بيس سال كابو كالميكن قد كاثھ بروا تھا اج عمرے برط لکیا تھا۔ ود تمہیں لینے آیا ہوں بھیروٹے بھیجاہے۔"ال كے بار بار ٹو كئے كے باد جودوہ اے آبا يا إلى تعين كتافا بلکہ نام ہے مخاطب کر ماتھا۔اے ہی مہیں اپنی منول برى بهنوں كو بھي دواس طرح مخاطب كريا تھا۔ معادی ہے سامان بیک کرلواور چلومبرے اس ڑیاں ٹائم سی<u>ں ہے۔</u>' وال تعيك بن-" '' ہاں تھیک ہیں بھلا کیا ہوتا ہے انہیں۔''انی ا ارے شاید اے کوئی خیال آیا تھا کہ اس نے خود قل الى بات كى ترويد كردى هى-"وه که باررسی بن اس کیے بلایا ہے کھے ایک میں ہے تو بیار مال کو چھوڑ کراد ھر آمینھی ہے۔" ومعظف ن ملحد کتے کتے رک کئی تھی اے آیک ومياد آيا تفاكد الل فاست كيا ماكيد كالمحى-معلدی کر اب کب ہے آیا بیٹھا ہوں تیرہ انتظار میں۔ لویتا نہیں کمال سیرس کرتی مجرمانی وليكن مظفرهن أبعي نهيس جاسكتي فيصيحو ككم منیں ہیں وہ آئیں کی تو میں خود آجاؤں کی گنا-ساتھ ۔ اور ش یونیورش کی ہوئی تھی۔ وولين على حميس لي يغير مين جاول كالم تساملاً الل في كما تقا برصورت في كر آنك"

ودليكن مين نهيں جاسكتي مظفر۔ حمهيں آگر جلدي ے او ملے جاؤورنہ کھانا کھا کر چلے جاتا۔" "كَمَانَا مِن كَمَا حِكَا مِولِ" وَهِ أَنْهُمْ كَمِرًا مِوا أُور أَيكِ عصلي نظراس يردالنا وروازي كي طرف يرمعك عينا ے رل کو چھ ہوا تھا اور دل امال سے ملتے کے کیل الله تفا غيرارادي طوريرواس كي يحصيا برسك آني-وال كوميراسلام كمنا مظفر اور البيس بتاتا كهيس بالكل تعبك مول اورخوش مول ماس في يكسوم مر کراس کایاند پکزلیا تھا۔وہ بر آمدے کی آخری سیر حمی المرض حبس يمال سے زروستی کے جاؤل او كون روك كالمهير ومين روكون كالتمهيل جمولاداس كالماته-"ارحم واتیں طرف ہے اجاتک نمودار ہوا تھا۔ شایدوہ کیٹ کی طرف جارہاتھا۔ الرحم بيمالي-"عيناكي أتكسيس يك دم بي إنيول "م كون بو-"مظفر كي إلته من اليمي تك عينا كا دسیں جو کوئی بھی ہول تم ... الار تھے نے قریب آگر ایک بھٹلے اس کا ہم عینا کیا زدسے مثایا تھا۔ و منکل جاؤیمال ہے۔ "مظفرنے ایک عصیلی نظر ارتم اور پُرعینا بر ڈالی تھی اور جیز تیزچ<sup>ن</sup> ہوآگیٹ عیناوہیں بر آمدے کی سیڑھی پر بیٹھ کرروئے کلی یں۔ اس نے اپنا سر کھنتوں پر دکھ لیا تھا اور رورہی مينا عينا بليزمت روتس اور بتاس كون تفا يه محص اوراس كى جرات كيے ہوكى كدوه آب كويمال ے زیر تی لے جانے کی کوشش کرے۔ عینائے روتے روتے مرافعا کرارحم کی طرف ويكحاس كاجهو أنسوؤك بميكابواتعك "دهيدوه مظفر تحاك"

"بامول كابرنا تواجع لين آيا تعله" المحاور آب شميس جانا جاجيس كيونك يهال والي لا تف اور للزري كاول من توسي بي يهال بداتي آسائش والى لا يُف "أيك زبر خند مسكر ابث ارحم کے کیوں رائی سی-وحالاتكيه آپ تواي ال كوچھوڑتا نہيں جاہتي مس اکیلالیکن طاہرے جب اتنی بر آسائش زعر کی سلمنه بوتوامال معارور میں ہے ہے یہ راسائش زعر کی ہے۔ اور میں جاہے تھی جمعے یہ راسائش زعر کی ہے لگڑریلا نُف "ق ایک وم چین تھی۔ " معیں الی کے ساتھ کانٹول کے بستر پر سوسکتی تھی بحو کی روسکتی تھی کیلن۔۔" وديك دم محوث محوث كرردة محمى تقى اوتى آوازش-ارحم ایک دم طبرایا تعا-الهليزعينا مت روتي سوري من أيع القاظ والبس ليعامول-" ورسيب تميس جائت ارحم بعائي بالكل مجي تهيس جانة بجف كسى جزى فوابش فهين نه اليقع كمان كى ندایتے کروں کینہ اس بوے کری۔ آپ کو کیا ہائی يمال امال كے بغير كنتي ناخوش ہوں۔" وہ روت روت روت العيس يمال شرير مصنية أني مول شريح يعوي إس یر آسانش زندگی کے لائج میں۔ جھے تو ایال نے جمیحا ب بمال زروس مجور كرك فتمين دے كراور انہوں نے بھے فون کرکے کما تھا کہ اگر کوئی جھے لینے آئے تو میں نہ اور جاہے کوئی جھے ان کی موت کی خبر النائدوك فيرجى سي اور آب مجدرك إلى كديس یماں کسیلائی میں آئی ہوں۔ "اس نے آیک شاکی نظر

الزنب كوكيايا أب كي اس تحل من ميراكتنادم

تحتتا ہے ول تھبرا آہے بھی مھی میں سوچی ہوں کاش

میرے پر ہوتے لوم از کرامال کے پاس پہنچ جاتی۔"

اس کی آواز بھرا گئی اور آنسو پھراس کے رخساروں بر "آب جائی ہیں اے۔" ارتم اسے ہی وکھ رہا

اس نے جاتی آ تھوں کو تی بار کھولا اور بند کیا اور ماهنامه کرن ال

الرحم تم جھوٹ بھی بولوکے اب سب کچھ تو

اس فے وارڈروب کے ساتھ بی موجودالماری کے

ورنسیں مجھے ان کے متعلق مجھ نہیں معلوم۔ جس

میں جانا المیں سے یہاں رکھاہے۔ ڈیڈی بلیز

ایں طرح مت دیکھیں مجھے کیا آپ کو اپنے بیٹے پر

" نسس ہوئم میر بے میٹے ایک ہی بیٹا ہے میرا۔" وہ غصے سے باہر لکل گئے تتے اور ان کے بیچھے ہی

"مائمہ" اس نے بے ہی ہے اس کی طرف

ويكحا تحاله ودصائم تعااس كابعاتي ووجهونا تحاصرف إره

مال کا کیکن جیننس تفار و آکثرات کسی نه کسی

الصائم تهس ولينس عاك "اورصائم محى بنا

و نہیں۔"وربے بھنی ہے صائم کو جاتے و کم مرباتھا

"جاعمل" ووب ال ال اس كى طرف برهاتما-

اور ان کے لیسن کو اگرے اگرے کرے جلی کی

تھی۔ وہ ساری رات رو ماریا تھا اور کوئی پاتھ اس کے

و الب كب بحول إول كاب مب جوول من لسي

انی کی طرح کڑھا ہے اور مسلسل اذبت وسید جا کا

ہے۔ کاش۔ کاش کوئی جھے بنا سکتا کہ اس نے

میرے ماتھ ایسا کیوں کیا اور یہ لڑکی عینا جو <sup>ہ</sup>ی سحر

جلال کی بمن ہے کول جاہتی ہے کہ شل اپنے عم اس

ے شیئر کروں آور کیا ایسا کرنے سے واقعی میہ جلن

موجائے کی جو ہارہ سالوں ہے تربیاتی اور جلاتی ہے۔

طاق کووا دیکھا تھا اور تیزی ہے الماری کی طرف برحما

تعاوال شراب كى كئ يو تعمين بري تعمير-

سامنے ہے۔ تمهاری المباری میں اس خبیث چیز کا

اشاك كياسي اورت كرد كهاب"

بيتم راحت بعي على تي تعين-

منجو کے ڈیڈی کے سیجھے چلا گیا تھا۔

آنسو یو تحصے کے نمیں پڑھاتھا۔

اس کی آنگھیں جل رہی تھیں۔

بال وه کعری تھی تحرب

اورآب كوبموك بمي الى بوك-" التحميده في تنبيل بميجا آپ کو-" وهي في خود منع كروا تفك" ومسكرايا-وريسے محص سوچ رہا تھا آج اسے ہاتھ كى كى ہوئی کوئی چر کھاؤں۔"اس نے قریزدے ملسجز پیکٹ نکالا اور عینا کی طرف دیکھا جو ٹن ہاتھ میں لیے است المدري مي العن بيرسب جيرس يأكستان آتے ہوئے لے آيا ہوں۔"اس نے قریج سے دو تین ٹن اور نکالے اور ين كى طرف بريد كميا جولاؤر كجے بمحق تعل "آب بهال بينعين اور ميرا كمال ديكمين-" المرحم بعالى۔"وواس كے پيچيے بى چن تك آئى۔ " بجھے بتادیں میں کرتی ہوں۔"اس نے ارحم کے بالهداسيكنهي كاليك ليتاوال المول\_ مول - "اس فيات يحم كرايا-در آب آج میری مهمان ہیں۔" الارتم بعاني من آب سے جھونی مول جنب آب جھے آپ کر کرمائے میں وجھے اجمالیس لکک الرحموث مونے کوئی فرق نہیں بر<sup>د</sup> ماعینا بھے يادب ميري ما الجصيف آب كد كرالاتي تمين-" الانکن آپ میری ما آو تهیں ہیں تا۔ "عینا کے لیوں سے بے اختیار نکلا تھا اور پھروہ خودیں جیبنے کی ومورى ودايسي منه اليالي وحو چرکیابول آب بیادی-" یانی البنے کے لیے رکھتے ہوئے اس لے دلیسی سے و آبار حم بعانی بین-" اسم آپ کا بھالی سی موں بلکہ میرا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ سیں ہے آپ جاتی میں الے" وہ بريشان ي موكرات وطعني الي-معجب دوا فراو کے درمیان کوئی رشتہ نیہ ہو توان کے درميان دومتي بهرردي خلوص يامحبت كالعلق يارشته بوسكما ب- ان من عن على ما تعلق بارشته ب محدور بہلے بى اوندرش سے آئى ہيں عينا

ونو کانی مچر سہی آپ اینا مرو کرام خراب نہ ورسیں میں تے اپنا ارار مبل <u>وا ہے۔</u> آ<u>ئے۔</u> ادراس کے ساتھ ساتھ جلتی دانیکی میں آگئ اور اے بھنے کا اثبارہ کرکے ارحم نے فریج کھولا اور ایک ان نکال کراے کھول کراس کی طرف بردھایا۔ ومع جب تك كافي اور اسبيكشهي ينا بأيول آپ اسے لطف آندوز ہول۔" وه أيك دم يجهي الله-ورنس وید "اور اس کے جرے کی طرف ویکھتے ہوئے ایک وم ارتم کے لیوں سے تعقید نکلا۔ "بے وقوف لڑی میہ شراب میں ہے۔ میر برحوش ر کیالکھاہے۔" عیناشرمندہ ہوگی۔ " كچر كمنے كى ضرورت تهيں-" ن سنجيده موا-"جانیا ہوں میں بیر ڈس انغار میشن کمان سے آئی ہوگی میںنے بھی کسی کے سامنے وضاحت شہیں گی۔ اس رات کے بعد ہے میں نے بھی تردید میں کی جو كوئي جو مجمعتار ہے بھين آپ کوعينا صرف آپ کوتا رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں شراب پینا تو در کنار بھی أيك كلونث تك نهين چكفك حالا تكداس رات ميرا بى جايا تفاكه من بول-انا يول كدم وش موجاول اور خود کو ایسا ہی بتا کر پیش کروں جیسا ڈیڈی نے سمجما بربري مفي سوچ تھي۔عينابت جلد مين اس کے مصاریے نکل آیا کیکن میرااندر جلتاہے۔ آگ بحرائي ب بھي بھي اور تي جابتا ہے سب چھ مس مس كردول-"ودجو نكااورش اس كى طرف بريهايا-عینائے ٹن لے لیا۔ ٹن پر فرلیش جوس لکھا ہوا المجارية أمن آب كويندين السيكية.

"پلیزار تم بھائی آپ رہے دیں۔ میں بس کائی ٹی

اسمنی کرنے میں لیے رہے ہیں۔ لوگ ساتیوں کی طرح بیں انسانی شکل والے سانب نیرسب بہت قائل تفرت بیں۔ یہ تماری مای اور " تمهارے آیا جیے لوكول عدرا بحرى مونى بسس"ودا يكسدم مح بواتحا-الي وجد ہے كه ميں ان سے جھاكما يول بجھے لكما ہے جسے کمری دیوارول اور فرش میں کانے جسے ہیں ياؤل اوربدن سب ميل جائے إلى-" و مراثقات ارتم كود مدري مى-و منیں ارحم بھاتی سب لوگ ایسے مبیں ہوتے۔ مچھ وہے لوگ بھی ہوتے ہیں تامیت کرنے والے ج بنوا ل كتاخيال ر متي بن دوهارا -" و پھیو جیسے."اس کے آبول پر زہر بلاسا مہم اب کیا مجھتی ہیں اپنی چھچھو کو اپ کو کیا جا کتا زہر بحراب ان کے اندر خیر۔"اس نے مرجعتا ورآپ منه وحولین اور آئین میں آپ کواچھی سی كانى بلوا يا مول، بدراند آپ جيم كمانا مجواتي بي آج من آب كي واضع كر مابول-" واليدوم كمرى مولى مى اسى بست اليمانكا تقا-ارحم كاس طرح اس كى بات سنااوراس سے بات كرنا وسيس تے آپ كاشكرية تو اواكيا بى شيس ارحم بھائی۔" دویے ہے جرواتھی طرح او کھ کردواس کے میسی مل دی گی-وكسيات كالماحمة مؤكرات ويكحاب وي مظفر كو بمكان كار آب ند آت وكيايان ہے بچ جھے زروسی لے جا افدائش چاچا ہی گرث بر س<u>س جھے۔ ویسے تو</u>ویہ عمریس مجھے ہے جھوٹا ہے ملیکن وہ نہیں کرسکتیں" کیکن میں پھیھو کے پاس ہول او وہ « وه ابیا نهیں کرسکتا تھا اور آپ کو بھی اتنا کمزور لوك زيروسي منيس كرسكتے-"وہ باتھوں كى بيت -

سیں ہوناجا سے کرورجا میں۔

"جي ويے آپ سي جارے تھے"

"بان خالد کی طرف جار ہاتھا۔"

اس روانی سے منے لکے بھے اور وہ اس طرح شاکی ارتم کواس ہے وہ وہی توسل کی چی تھی تھی ملیت کی مندر رہ مینی برے تھین سے اسی مولی کروہ بعي الى الى كوچھوۋكر تىس جائے كى-والحك اوك عينا الله آب الاتابة كريس محر مجھے بتا میں کہ کول آپ کی المائے آپ کو ممال جمیحا ہے میں واقعی میں جاتا عیا ۔ وواس کے قریب ہی وحمال كاخبال ہے كہ مامي ميري شادي زيروستي ظفر بھاتی سے کردیں کی جیسے بھی ممکن ہوا۔ ظفر بھائی کو تو "بال دوجو کھے تھوڑے ابنار ال سے ہیں۔" بميس كمرس نكال وإاور زهن كمرسب يرقيعنه كركبا اس لیے الل مای اور ماموں کی کسی بات سے انکار

"ہاں ملین شاری کے لیے ہروقت ای کے بیچھے یڑے رہے ہیں کہ ان کی شادی کرادیں۔ مان جانتی ہیں کہ گاؤں میں کوئی انہیں رشتہ نہیں دے گااور مجھے توان سے بہت ڈر لگتا ہے اتنی غلیظ تظمول سے دعمے بير- بير جي من وال بي رمناع ابني محي ال كياس ميان وه كمتى نمين وه بهت كمزور جو كني بين بجهيم بجيانسين سلیں گے۔ پھروبال وہ الس چوبدری ہے کسی زمیندار کا مِنَا بِ ساتھ والے گؤن سے جارے گاؤن آنا ہے سی دوست کے پاس اس نے بھی آیک بار واست روك ليا تعاله وه لوالان يحص أرى تعين توجث كميا" لیکن ایاں کو اس کا بھی ڈرہے اس کیے انہوں کے میں و کہا کہ وہ جھے ساتھ لے جانیں۔"اس کی منہم اموں کے مردیتے ہیں۔ایا کے بعد مایا نے

میاں اس دنیا میں خون کے رشتوں میں زہر بھرا

نظرون اے اے دیموری می-

آ\_\_\_\_قريكها تفانات-

ب اول ایول کے لیے اثبت تکلیف اور بریشانیال

 چرای نیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ۋاۋىلوۋنگ سے پہلے اى ئېك كايرنث ير يو يو

ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے ہے موجو و مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ ک

♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ بركتاب كاالكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ ميريم كواتى بنارال كواتى، ميه يبذ كوالتى 💠 عمر ان سيريز از مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایدُ فری لنگس، لنگس کو چیے کمانے

کے لئے شرنگ مہیں کیاجاتا

واحدویب سائك جهال بركتاب تورنث سے مجى داؤ نكودى جا كتى ہے

اؤ نلوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضر ورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتا

اینے دو ست احباب تو ویب سانٹ کا نناب دیر متعارف کر امیں

## WHINGPAKSOCHOOM COM

Online Library For Pakistan





اب کو کسی کی حوصلہ افرائی کی کیا ضرورت ہے۔" ودوائری توبہت کی ہوگی ارحم بھائی جس سے آپ مبرے اتھ من شادی کی کیرشیں ہے عمنانی " بير مت كبير ارحم بمائي زندگي مرف اس أيك ائری پر سم میں ہوجاتی ارجم بھائی جس نے آپ کو رموكاريا آب سے دفائی كامل مل اس لے آپ ت محبت كى عنسي كلى-" و من من مو تم كيا تهيس الهام مو يا إلى في التي مجهد محبت سيس كي سي-"تو چر آب اپنی زندگی کیول ضائع کردے ہیں۔ بھول جا میں اسے۔" اس نے بے حد کمری تظہوں سے اسے ویکھا اور مجر مُ كرايبيٍّ كام مِن معهوف بوكيا- عينا ديوار بر باتھ

رکھے پڑن کے باہر کھڑی ہی۔ "آپ نے کہاتھا آپ جھے بتائیں کے جھے شیئر كرس كے ووسب جس نے آپ كوسب وور كروا ب-ووركه جوالدر بى اندر آب كوار راب-" عیناار تم کود کمی رای تھی جواب ٹرے میں پلیش كالمنفوغيور كدرماتهااورساته الاكتكارماتها روداد محبت کیا کہتے کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے وو دن کی مسرت کیا کہتے کچھ یاد ری کچھ بھول سکتے جب جام ریا تھا ساتی نے جب دور چلا تھا محفل میں اک ہوش کی ساعت کیا کہتے چھے یاد رہی کچھ بھول کتھ اب وقت کے نازک ہونٹوں پر مجروح ترنم رقصال ہے

بروايا عينانے رے كرايا-احساس کے مخافے میں کماں اب ظرو تظری تنطیعی آلام کی شدت کیا کہے کچھ یاد ری کچھ بھول سم ور آب بہت محبت كرتے تھے نا جائد أل سے كاش وہ

برداد مشیت کیا کہتے کچھ یاد ری کچھ بھول کھنے

اس نے ہوئنی کنگناتے ہوئے ٹرے اس کی طرف

آپ کی محبت کی تدر کرتی۔"

آب كاميرے ساتھ۔ "اس نے المحتیال من تعور اسا آئل ۋال كراسىيكىلىي ۋايس-"ارم بعائي يه آپ ليسي اتيس كرتے ليكے بن-" وه اس طرح بریشان ی موکراسے دیکھ رہی تھی۔ و الوك أب يريشان نه موعينا "وه مول س

معجنيرسي تعلق يارشية كي بعي بهم أيك دومرك ہے بات کر سکتے ہیں بے تکلفی سے دو اجبی مسافروں ي طرح... آپ کواچھانہيں لکتا توجس آپ کوتم کمہ كرياالول كا-اب آب ريليكس موكر بيتسين من اينا

عینا واپس ای جگه بر آگر بینه گی اور جوس سے ہوئے ارحم اور جائمانی کے متعلق سوچنے لگی-ارحم نے کبھی شراب نہیں گی۔ یہ سچ ہے مکیکن مچھپھو کا الزام اورده جائدتي والي كماني يتالمبير إس من كتنامج ہے اور ارتم بھائی نے کما تھا کہ وہ مجر کسی روز مجھے بہائیں مے جاندنی کے متعلق اور۔

جوس کی کراس نے خالی ٹن ٹیمل پر رکھا کچن کے ملے دروازے سے اے ارحم کن میں اوھ ارھر جا ما اور کام کر ما نظر آر ہا تھا۔ وہ آیک بار چرا تھ کر چن کے

وردازے تک آئی۔ وہ کاؤنٹرر بڑے کنگ بورڈ پر کھے کردیا تھا۔ وہ سلسعيز كے بيسر كررہا تفااور ساتھ ميں كنگنا ہي رہا تھا۔ کیلن اس کی آواز آہستہ تھی وہ سمجھ نہ یائی تھی۔ دورهم بھائی۔"ار حم نے مر کرد کھا اور چو لیے بر قرانی مین رکھ کراس میں آئل ڈالا اور کنٹ بورڈ سے ملسعز اٹھا کر قرائی کرنے کے لیے فرائی بن جس ۋاكاورجواب ديا-

ودخمهیں سکون خمیں مل رہا وہاں۔ آرام سے جيمو- تعوري ي اورور ب- يمال اس جموت -پی میں میرے جیے کیے جوڑے بندے کے ساتھ کوئی دو مرا فرد کھڑا نہیں ہوسکنا درنہ تم ہے کہنا کہ تم يهال كوري جوكر ميري حوصله افزائي كرتي رجو-" "آپ تو بوری سکمز حسینه لک رے بین ارخم بھائی

رُے شیل پر رکھتے ہوئے عینائے آہتی ہے ۔ "پر بھی آ کرا۔ اوجم نے اسپیکٹھی کی ڈش شیل پر کھی اور عینا ۔ "تم جو کی اور عینا ۔ "تم جو کی اور عینا ۔ "تم جو کی طرف و یکھا۔ یک طرف و یکھا۔ یک اور عینا ۔ یک میار جن اور تم نے کہا ہوں گا ۔ اور تم نے کہا ہوں گا ۔ اور تم ایک اور تا تا ہوں کی کھی بھول کئے ۔ اور تم اور گا کے اور انہوں نے ۔ اور تم اور گا کہ کہ کہ میں ہے ۔ اور انہوں نے ۔ اور آئی کی میں ۔ "اور تم ہوئے ۔ اور انہوں نے ۔ اور نے ۔ اور انہوں نے ۔ اور نے ۔

> کانٹوں سے ہمرا ہے والمن ول عینم سے سکتی ہیں بلکس پیولوں کی سخادت کیا کیے کچھ یاد رہی کچھ بعول کئے اب اپی حقیقت بھی ساغر بے ربط کمانی لگتی ہے دنیا کی حقیقت کیا کیے کچھ یاد رہی پچھ بعول کئے دنیا کی حقیقت کیا کیے کچھ یاد رہی پچھ بعول کئے ددیا کی حقیقت کیا گئے گچھ یاد رہی پچھ بعول کئے ددیا کی حقیقت کیا گئے گھھ کودیس دھرے بیٹی

عینا سوچ رہی تھی ہے ارجم جمائی کی آواز میں کتا سوز

"ارے تم لے شروع نہیں کیا۔ شروع کمواور بناؤ کیسی بن ہیں۔" اس نے خود ہو ایلیٹ میں ڈال کر کائٹانس کی طرف

اس نے خود ہی پلیٹ میں ڈال کر کاٹٹا اس کی طرف مایا۔

" و بھی شروع کریں جھے تو سخت بھوک گی ہے۔ کتے دنوں بعد میں ذرا کچے مزے کی چیز کھاؤں گا۔ورنہ وہ تہمارے بھیچے ہوئے سوپ اور یختیاں لی کی کرتومنہ کامزاہی خراب ہو کمیا تھا۔"

"ویسے آپ کو کھانے میں کیاپیندہے "عیناول میں آتے خیالات کو جھنگ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔

وي نهيل جو ملي كهاليرا بول-"

" پھر بھی کچھ تولیند ہوگا آپ کو بچھے بنائیں نارات کووئی بنوالول گی۔" "مرجو کچھ بناؤگی جھے اچھا کئے گامنٹی لڑکی گھر سے

''تم جو پھویتاؤی جھے اچھا گئے گا سمی کرتی گھر ہے یہ کھانوں کاذا تقدید ہے ہوئے بھول چکا ہوں۔'' ار جمنے کوئی السی بات نمیس کی بھر بھی عینا کامل اندر ہی اندر گدا ز ہور پاتھا۔ وہ خاصوشی ہے سر جھکائے کھارتی تھی۔ ار جم کی پر سوز آواز اس کے کانول شیل سر کوئے دہی تھی۔

وجم اتن اداس كول موعينا-"ارحم في برتن سمنت موت اوجمال

۳۰ ارخم بھائی پلیزر ہے دیں میں اٹھالیتی ہوں اور و**سو** کرر کھ دئی ہول۔"

وونبيس آج تم ميري مهمان مو اور من تسارا

من مجینو میں فارغ ہو کر آ نا ہوں کو پھریا تیں کرتے ہیں۔ بلکہ گاؤں جانے کا پلان بناتے ہیں۔ میں تہیں امال سے ملوالاؤں گائیست دل جاہ رہا ہے نا تمہمارا امال سے ملئے کو۔"

وہ مسکرایا اور برتن اٹھاکر کچن میں چلا کمیا ہے اوجم جو آج اس کے مرامنے تھا۔ اس ارتم سے کمنا مختلف لگ رہا تھا۔ جس سے وہ پہلے روز متعارف ہوئی تھی ا سخت آکھڑاور تلخ اور سے وہ ارتم بھی نہیں تھا بجس کا خاکمہ سخت آکھڑاور تلخ اور سے وہ ارتم بھی نہیں تھا بجس کا خاکمہ سخت آکھڑاؤر تلخ اور سے افلاق ' پر کردار۔

یہ تواکیک نزم دل 'مخلص انسان تھا۔ وہ بول ہی سوچول میں کھوئی رہی 'چو کی تو تب جب گرم کافی کے کہا تھائے ارحم کچن سے انگلا۔ ''کہائم فلاسفی پڑھ رہی ہولڑ کی۔''

"بال سرنيل-" عينانے جونک کراسے و کھا۔

الم ردوس أردوش المركردي مول وراصل شل فيرائيويد في المسائل الماس في الماس مير م باس مي مضاعين تصاملاميات أوراردوس" ايك مبهم مي مسكرابرث ارم كي ليول يرتمودار

پور معدد م ہوئی۔ اور زندہ ہوتے تو شاید میں ڈاکٹر بنتی۔ایا کو بہت شق تعاکہ سحرامیں کوئی ایک ڈاکٹر سبنے وہ تو چھچھو کو بھی ڈاکٹر بنانا جائے شھے لیکن چھچھو کو ایڈ میٹن مہیں مل داکٹر بنانا جائے شھے لیکن چھچھو کو ایڈ میٹن مہیں مل کاتھا میڈ بنگل کالج میں۔"

ور دنیا اسی ہی ہے سوئٹ کمل بہاں کسی کو اس سے جب فشا نہیں ملتا۔ تم خوش قسمت ہو کہ نم اسٹر کررہی ہو۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہاہت کے بادجوداً کے لفظ نہیں پڑھیا تے دووقت کی دولی ان کا نصیب نہیں ہوتی۔ میں بہت ملکول میں گووا ہوں اور میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس طرف برجھایا اور بیٹھ کیا۔

'' دنیا میں صرف بدنمائی ہی تو نمیں ہے ارتم بھائی نیں صربہ تی ہے۔''

خوب صورتی بھی ہے۔"

"اں بھی میں بھی ایسا ہی سمجھتا تھا کیکن اب
نیس۔ بھی میرے نزویک زندگی بھی خوب صورت
منتی کیکن نہیں یہ بھی بھی خوب صورت نہیں
خمے۔"

"آب نے مجھی اسے خوب صورت بنائے گی گوشش بی نمیں کی ایس ایک بی نام کی الاجیتے رہے اورسہ"

"تم كيا جانوعيها جلال اس في مجعه اتناب بس كريا تفاكد اندريا بركسي روسرت نام كي منجائش سيس "كي تمي-" ود كوساكيا تفا-

الکاش بھی وہ بچھے ملے تو میں اسے پوچھوں۔ تم نے یہ ظلم کیوں کیا۔ استے اجھے انسان کی زندگی میں ٹرائنس کھیرویں۔ اس نے کیوں کیا ایسا ارتم بھائی وہ بچھتائی توہوگ۔"

"ثم کول میرے زخم کرید ناچاہتی ہو عینالی لی-" " میں آپ کوخوش دیکھنا چاہتی ہوں ارحم بھالی۔۔ اس کے کہ آپ بہت اجھے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ

عائدتی کو بھول کرنٹی ڈندگی جنٹی۔ آپ یمال جناانگسی میں دہنے کے بجائے اعدائے کرے میں رہیں صائم اور انکل فراز ان سب کی محبت کی خاطر جنااور کریں 'خود کو ۔۔ آیک لڑکی کی محبت کی خاطر جنااور اکیلامت کریں۔" مرف آیک لڑکی کی محبت کی خاطر۔"اس کے لدار مرف آیک لڑکی کی محبت کی خاطر۔"اس کے

لیول در تلخسی مشکراهه شابعری-در تهمیں عینالی فی صرف محبت کی خاطر نہیں میری تمام از تندین عین سرمیسی سیریوی از میت مشتقال کا

تمام افتان میں عینان مرک حبت می حاصر میں سیری تمام افتان میں ہے سب سے بری اذبت رشتول کا بحرم ٹوٹ جانالور ۔۔۔ انہ میں میں میں میں مصرور ا

وہ سب میرے آپ تھے جنہوں نے جھے مصلوب کیا۔ رشتوں کا اعتراب وہ دھوگا ہے جو اجانک کھل جا یا ہے اور جب رشتوں کا بیر اعتراد اور مان کسی پھٹی پر انی اور ھن کی طرح دل ہے آ مار کر پھینکٹارٹر یا ہے تو انسان خلا میں چکرائے لگا ہے اور سماری عمر چکرا ماہے۔ ان رشتوں اور محبول کے بحرم تعلیم تو اندر سے اتی بالا میں اور خوفناکیاں پر آمد ہوتی ہیں جو جھیلے جائے کے بالا میں ہوتی اور یہ بھی ختم نہیں ہوتیں مراحیہ برھتی ہیں۔ دنیا میں کوئی دشتہ نہیں جاہے وہ محبت کا رشتہ ہوجا ہے خون کا۔ "

وہ ہوئے ہوئے کہ رہاتھااور وہ ساکت بیٹی من رہی تھی۔اس کی پلکیں باربار پھیک جاتی تھیں۔ کیا کسی نے کسی کو اتنا جابا ہوگا۔جتناار تم بھائی نے اپ



مادنامه کرن اوان

المال كرن المالا





بجول كي مشهور مصنف

## محمودخاور

کاکھی ہوئی بہترین کہانیوں پرمشمل ایک ایسی خوبصورت کیاب جے آپ آپنے بچول کوتھندویٹا جا ہیں گے۔

### مركاب كرماته 2 والكرمفت

قيمت -/300 روپ ڈاکٹری -/50 روپ

یڈر بعد ڈاک منگوائے کے لئے مکتب ہو عمر ان ڈ انتجسٹ مدر کی مقد میں مصصورہ

37 اردو بازان کراچی فول: 32216361

اس نے خالد کو بیضنے کا شارہ کیا۔ عینایا ہم چکی گئی تو خالد نے ارحم کی طرف و کھا۔ اکریا تم نے اسے رالایا ہے۔ انشاید۔ ''آہ سنگی سے کمہ کرار حم بیٹھ گیا۔ اندیکھو میری جان ہم آیک کو آیک نظر سے مت وکھا کرد۔ یہ لڑکی مجھے بہت مخلص لگتی ہے۔ ''ارحم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا اور کانی کے کیا اٹھا کر پیکن میں نے گیا۔

"دو کت ..." خالد نے پر سوچ انداز میں کما۔ دربینی آئیٹھے بیٹھ کر کائی ٹی گئی۔ بھریہ آنسو۔." "فضول اندازے مت لگاؤ۔ چلو کمال چلنے کا کمہ سے تھے۔"

"بار کیاون تصوره بھی اکتفی بے فکر ڈندگی تھی۔" "کیا سب دوست ممال ہی ہیں۔" ارقم نے

ہے چھا۔ '' اور نہیں صرف احمراور سعید ہیں۔ان سے ذکر کیا تھا نہارا۔"

"کیسے اس دانوں۔۔" "خوش آئی اٹی اندگی میں گمن۔" دور ترب یا نمی کرتے ہوئے انکیسی سے نکل گئے۔

وہ بارہ سال ہے جس State میں ہارہ سال ہے جس State میں ایک ہی کا State میں کہ تھا۔ اس کا کررہا ہوں۔ وہ آیک ہی دات میں کیو کر معملے کے دوستان کی میں نے آپ سے اپناد کہ شیر کیااور آج میں سب پڑھ ہمول جاؤں۔ "ارحم قوار نے کی دایوار پر میں تھا اور عیما پر سب کی جنج کی پشت پر ہاتھ در کھے میں تھی۔ کو دوستان سب کی جند کی پشت پر ہاتھ در کھے میں تھی۔ دوستان سب کی جند کی ایک میں اس می

او تنمیں ہے ہے۔ شہیں کماار تم بھائی کہ آپ آیک بی رات میں سب کچھ بھول جا تمیں۔ میں جاہتی "شایدوه محصے زیادہ خوب صورت تھا اور مجھ سے زیادہ دارت مندسے"

"ہوسکتا ہے وہ آپ سے زیادہ دولت مند ہول ہے۔ لیکن وہ آپ سے زیادہ خوب صورت توبالکل بھی نہیں ہیں۔ چینے سفید سکتے شاہم۔" اس نے انھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے

ہوئے ارحم کی طرف ویکھا۔ ''آپ ان سے زیادہ خوب صورت ہیں۔'' ''جی رمٹس کہ ان شہر مصدر یہ جواری کالا کا وٹا ا

وح رے میں کمان خوب صورت ہوں کالا کلوٹا۔" رہو لے بے بنیا۔

"به تمهاراحس نظرے انہی کڑی درند."

وجی نہیں آپ خرم شزادے زیادہ سین ہیں اور اجب سحر آئی کی شادی ہوئی تھی 'تب میں نے سینول اور اب سحر آئی کی شادی آپ سے ہوئی ہوئی۔

وہ تو جھے پہلے دن ہی ان تھے نہیں گئے تھے۔ اگر دے اور میں تو آپ کو ڈھونڈ رہی تھی اور آپ سے پوچھناچاہتی میں آئی سے شادی کیول نہیں گی۔

تب سائم نے جھے بتایا تھا کہ آپ گھر بر ہیں۔"

تب سائم نے جھے بتایا تھا کہ آپ گھر بر ہیں۔"

وہ تیز تیز بول رہی تھی اور بلکیں جھپک جھیک کر آنسو روکنے کی کوشش کررہی تھی جو پھر آنکھول میں جمع ہورہے تھے اور ارتم دلچیس سے اسے دیکھ رہا۔ تب

ی خالد تیز تیز بولتے ہوئے اندرداخل ہوا۔ 'میں دہاں تمہارے انظار میں سوکھ سوکھ کر لکڑی ہوگیا اور تم بہاں بیٹھے ہو۔ تمہارے دس منٹ ابھی

پھراس کی تظرعہ ناریزی تھی۔ ''اور آپ پمال۔ کیسی ہیں۔'' ''ٹھیک ہول ڈاکٹرصاحب آپ کیسے ہیں۔'' وہ کھڑی ہوگئے۔اس کی بھیکی ملکیں رویا رویا ساچ ہو

ڈاکٹر خالد نے معنی خیزائدازش ارقم کی طرف دیکھا۔ "نیس اب چلتی ہوں ارتم بھائی سوری میری وجہ

\_\_\_\_\_ ''کوئی بات نہیں۔ ہیں توبس یوں ہی ٹائم گزار نے خالد کی طرف جارہاتھا۔'' ور سحر مقی محر جلال اور میں اسے جائدتی کہتا "

میں۔"وہ بے لیٹینی ہےاہے دیکیورہی تھی۔ و کیا کسی کمنام کال پر کسی کوموت کی سزادی کمی آج تک کیا کسی پر فرد جرم عائد کی گئی ہوتو بیناصفائی اے قابل كرون زوتي تهمرايا كياب مهين نايه ليكن بجهم... بجھے انہوں نے صفائی کاموقع نہیں دیا۔ جھھ پر فرد جرم عائد کی اور موت کی سزا سادی- انسول فے میرے باب اور سحرنے جن برمن دنیا میں سیسے زیادہ اعتماد كر القاميه سارامنظرنامه اى في محرر كمياتعك كول من شين جانا- آج تك شين جان سكاوه اکر کمہ دی جھے کہ وہ خرم شزادے محبت کرنے کی ہے اور مجھ سے شادی شیس کرسکی وہ سے بول وی توم کیا کرلیتا۔ پیانہیں اس لے بیہ سب اسلے کیا تَمَاياً بَيْكُم راحت بهي اس مِن شامل تحيي- مِن سين جانيا... ليكن وه المليج بيرسب تهي*س كرسكتي هي-اس* ڈرامے کی خانق یقیناً "وہ ہوگی اور معاونت سیکم راحت نے کی ہوگ۔ ڈیڈی کی طروں میں جھے کراکر اسیس بھی توفائدہ تھا۔"عینا کے آنسو پلکول کی ہاڑ تو ڈکراس

کے دخساریاں بر پھسل آئے تھے۔ مسوری ارقم بھائی۔ " "آیے کیل سوری کروہی ہیں۔"ارحم تے جیرت سے میں۔"

الم سلے کہ آپ کو تکلیف دیے والی میری پسن مخص۔ کاش میں ان زخموں پر مرجم رکھ سکتی۔ گاش میں اس میں ان زخموں پر مرجم رکھ سکتی۔ گاش میں اس سب کا مراوا کر سکتی۔ "آٹسو زیادہ روانی سے اس کے رخساروں پر ہنے۔ تکھے۔

"آپداوآگرتوری بین-"

ار حم نے اس کے مبتے آنسووں کو دیکھا۔ و میری بات من کر جمھ پر نقین کرکے 'آپ کے آنسو بتارہے ہیں کہ آپ نے میرا یقین کیا اور میرے کیے وکمی ہوری ہیں ۔ ''

ہورہ ہیں۔ اور تم بھائی کیوں۔ کیاسحر آئی نے ایسا ایسا کیا تھا خرم شنراد میں جو آپ میں نسیس تھا۔"

ماهنامه کرن 79

ماهنامه کرڻ 8

-

رسارت - ن

ہون آب دوسب کھے بھولتے کی کوشش کریں اور اپنی ذندی نے سرے سے شروع کریں۔ آپ لے اپنی زندک کے بارہ سال مناتع کردیے تھی ایک اڑی سے لیے۔ مت کرس ایبا \_ وقت ابھی گزرا نہیں ہے۔ کہیں نہ کمیں کوئی نہ کوئی ہاتھوں میں پھول لیے آپ کا منظر موكا ضرور..." ارحم مونث يسيح عينا كود ميد ريا تفا۔اس کی آ کھوں کی سرخی اس کے رتعجمے کی کمانی

آب رات بحرسوے جیس تا۔ سوری میں اے آب كاعم اله كرواسي في آب كوومب ادوا دواجو آ کے تکلیف اتھا۔"

میں دوسب بھولائی کب تھا۔میرے مرے سے شراب کی یو تکوں کا نظینا شاید... انتا اہم تہیں تھا میں بعول جا آاليكن من وه تظرير كمي بعول سكما بول جن تظرول سے دیدی نے جھے و کھاتھا۔

اور جب جو سحرنے جھوے کماتھا۔ وہ سب میری ساعتول میں الله بعد آب کیول دھی مولی بن ميرے ليے اور كيول مجرم مجھتى ييں خود كو مر محص اینا ممال کاخورزے دار ہو ماہے۔

جوسم نے کیااس کے لیے آپ ہر کر تصور دار نہیں ہیں۔ پلیز بھول جائیں سب کھے جو میں لے کہا جو آب نے سا۔ اور آپ عالیا" بوٹھورٹی جارہی

دونہیں مجھے بونیورشی نہیں جانا۔ آگرم بھائی آج چھٹی پر گئے ہیں اور بچھے راستوں کا نہیں یا۔ کون ک بس کون ک وین کمال سے جاتی ہے۔"

وميں تيھوڙ آيابوں آپ کو۔"

ورنہیں... آج نہیں جاؤں کے... پول بھی آج کل ہفتہ اسٹوڈنٹ چل رہا ہے۔ آپ نے ابھی ناشنا نہیں كيابوكا-كب بيتي بن يمل-"

"چلیں۔ پھر آپ کے پکن میں جائے بناتے ہیں اور "ارحم چند کے اے ویکمار ہا پھر کھڑا ہو کیا۔ "رات الل سے قون بریات ہوئی تھی۔"اس کے

ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس نے بنایا۔ انہت معبرائی ہوئی تھیں۔ میں نے مظفر کا بنایا تھا اور آپ کا بھی کہ آب کے ساتھ ملنے آؤل کی الیکن ان کی وہی آیک عمد که کسی صورت نه آول-" والوك اليه ورغرب بي عيناكه جن ك واثت

اور بوے بوے تاخن و کھائی مہیں دہیتے اور تم بست ساده اور معصوم مو- تمهاری اما*ل تحیک کمتی بین-*\*\* اس لے اسکسی کاوروا زہ کھولا۔

"كل سے من بير موج رہا ہول كر آخر من بمال کیوں رکا ہوا ہوں۔ کیا بیکم راحت کو چڑانے کے ليم مرف اس لي كدوه جائي تعيل كدي مال ے جلاحاول۔

د نہیں ارتم بھائی آپ اینے ڈیڈی سے ملنے کے کے دے ہیں۔ آپ بقاہر کچہ بھی کس سالین آپ کے ول میں ان سے ملنے کی حب ہے جاہ ہے۔ أب أن سے بی ملنے آئے تھے نا پھر بغیر ملے کیسے

وبيس سيح مج جاريا تھا عينا\_ ليکن بعض اوقات انسان کے ذہن پر ایسے احساس سوار ہوتے ہیں جو بے مد ایمریا و اور کھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا out way سیس موآب way ابتوں کی زیادتی اور سازشوں کے سینج میں آیک وم rage اوچاتی بن اور ائس Develope ImpulSive بھی\_اس کے کتے ہیں کہ انسان اس زہنی حالت میں کھے بھی کرسکتا ہے۔ میں نے تہارے ساتھ بھی اس حالت میں زیادتی کی۔ سخت رويه ركما- مهيس برالكا بوكك" وجيدايا تجربه كروما

ومنسي انتازيان براميمي تهيس لكاتفك افسوس مواقعا

« چلیر بسیتا تس ناشینه میں کیالیں کے۔ " وه ناشتا خود بی بنا با تفاله صرف دن اور رات کا کمانا ندرے آرہا تھا۔ 'جس وقت صرف جائے ہوں گا۔

میں میں سرف الحجی جائے پیما ہوں۔" "هور اگریش آپ کی لیند کی جائے شامنا سکی تو۔" ورز میں خود برتا ما جول \_ تم بیتھو\_" اس فے الكذك كيدل من ياني وال كرسونج آن كيا واور آب تے کھر کیوں چھوڑ رہا تھا۔ ارجم بھائی آپ کو بمال ہی ربناع ہے تھااور یمال رہ کر ٹابت کرنا تھا کہ وہ سب

''اں۔ شایہ کیکن میں جب اسپتال سے کعرآیا وجمع لک تفاجیے میں کی اجبی جگہ اجبی لوگوں کے ورمیان ره رما مول به میری نظر بیکم راحت بر براتی تو مجصدوا بنامسخراران نظراتني ويذي محصيات او كرت ليكن مجھے ان كى آنھوں من آپ كيے السف وكاور جلف كيا محمد نظر آلك ميرے روس رک ڈاؤن نے شاید ان کے ول کو زم کیا ہو۔ کیلن ان کی آنکھیں مجھے لیے بھٹنی سے ویکھٹی مھیں۔جیسے مير بيه من أيك غير ملكي لميني من كام كريا تقاله انهول نے بھے باہر بھینے کی آفری اور س نے تبول کرلیا۔ د آتی خرم شزاد کے ساتھ بغرورے اسمی کرون خوشی ے جہلتی آ تکھیں۔ لاؤ کے میں موجود وہ ہستی لیے اس کی جس کی توازیں اینے کمرے میں سنتا جھے لکیا

مجھے کند چھری سے دیج کیاجار ہے۔ اس فرنی بیک کیوں میں رہے۔

"ور بول میں نے آیک دان بغیر کسی کو بتائے کمر

اس نے دورہ مکس کرے کب عینا کی طرف برهلاا ورخوداس كے مقابل بیٹھ كيا۔

'میں ملکوں ملکوں محومتا <u>پرا اور میں نے امیدس</u> بالدهنا أنسي زنده ركهنا جهوژويا اور پيجھے مؤكر نسيس معا- مسلسل جارسال مي اس سب كو بعوالے كى كوشش كرباريا ليكن جو كانت ميرك بدن أورياؤي میں ازے ہتھے ان کی جلن اور چیمن کم نہیں ہوتی گ- چھر جھے یا جلا کہ ڈیڈی کا بارث بائے یاس ہوتا

الندن كى ايك كر آلودشام بس وو في يدى كے دوست

الارحم تهمارا باب تهمارے کے بہت تربیا ہے۔ څود کوان ہے دور مت کرد۔ تمهاری جو محی تاراضی اور غصربيدوحم كرو-"

اس شام میراول می جیے مرد تقالاندان کاس شام کی طرح اور ش فے ڈیڈی سے بارے میں ان کی ہر بات کواس طرح ساتھاجیسے وہ نسی اور فرد کی بات ہو۔ کین رات کوجب می بستر راینا او مجھے بہت سارے لحات باو آ<u>لے لکے جب ماریو تھیں۔</u>

جن ڈیڈی میرے ایک آنسور بے چین ہوجاتے تھے۔ میرادل کدانہ ہونے لگا اور ش رات کے دویج اٹھ کر خالد کو قین کردہا تھا۔ بورے چار سال بعد اور خالد مجص بتاربا تفاكه تحيك تين ون بعدان كابائياس

عینافاموش سس رای تعی-ار تم کے چرے بر

الار ویدی کے آبریش سے صرف چند محتے ملے بیں ان کے پاس کھڑا تھا۔وہ رورہے تھے۔انہوں نے بجصط بمحل كاياتعا فحالجهي كياتعك

العيس تمهارابك مول-ارحم كيا يجهيد حل تعين بهنچا تفاكه من تم من كوئي غلط بات ويجمول تو تمهيس

وہ آج بھی جھتے تھے کہ جو چھان کی آ مھول ائے ویکھا وی کچ تھا میں لے تردید سیس کی عینا اس خاموتی ہے ان سے الک ہو کیا۔میری استحمول میں أنسومين أيتيه بين معيامين ميراول كدازتهن ہوا وہ ایسان سخت تھا۔مرد بخر۔

العين في آج تكسير مب يحد كسي ميس كما بالمين تم سے كول كر را-شايد بيد وجو شاالحات الفات تحك ميا تقل لين عينا من بهت Reactionary اور Agrassive ادخ ہوں جو شاید اس کے حق دار خمیں ہ<u>و ت</u>ے میں لے تهبين سب بتأريا- تم جو جاننا جابتي محين جان لياتم المستخدة رب على الماد المبيل بي الماد المبيل بي الماد المبيل الماد المبيل بي الماد المبيل بي الماد المبيل الم

«نسوری\_عینا\_ام رینی دیری سوری-<sup>\*</sup> "آپ في مت علط بات كي ميت بي علط-" معسوری \_ کر تو رہا ہول اور ویکھیں صرف آپ سے سوری کرنے کی خاطریس نے بارہ سال بعد بہاں قدم رکھا ہے۔ میں جات ہوں میں نے غلط کیا۔ لیکن مِين أبيا ہي ہون عينا من آب كو بنا چكا ہوں۔ بھي بھی میں بہت کھردرا اور سخ ہوجا آ ہوں۔ جھے خود پا ہیں چک<sup>ا</sup> شایر یہ حالات کی دجہ سے سے کہ میں ایسا ہو کیا ہوں۔ بچھے دوٹوک بات کرنا پیند ہے۔ میں اپنی شدید سوچیں اور احساسات مجمی بھی ملفوف کرکے جیش خمی*س کر سکتا۔* بیہ جیری شاید انچھی عادت نہ ہو<sup>ا</sup> «كونى بات حبيس ارحم بھاتى<u>۔</u>" ''کوئی بات نمیں تو پھریہ آنسو ممن کیے۔ ان آ تھون كورد \_ كى عادت بےكيا "اور مسكرايا \_ عیناتے جلدی محدیثے کے بلوسے اینا چرو اور "مجھ سے دوستی کی ہے تو میرے ردیوں کو بھی برداشت كرنا موكات عينات مريلايا-سن مدم من وسننگ كرتى حميده كے كان اوھرنى لكے ہوئے تھے ليكن اے مجھ سمجھ نہيں آرہاتھا۔ "عینا میرے پاس دو سرول کے لیے بہت جگہ ہے۔ میں دو سرول کا حق اللہ عرب نفس خودسے زياده معجمتنا بول-مجصود مرول كاحترام كرتابت يبند ب- سي بهي اختلاقي مئله من سب سي ملك من اينا قىمور دەھوند ئے کی کوشش کر ماہول۔" "ارحم بھائی۔ بی جائتی ہوں آپ بہت التھے ودنيس عينا آب يجه نيس جائن بي- يجه ور ہے کہ میں اپنے روپے اور اپنی اتوں سے کمیں آپ کو زحمی نہ کردوں۔ آپ تو میرے زخموں پر مرہم ر منا جابتي بي- كيس اس كوسش مي آب خووز حم زحم شه

ہوجا میں۔ آپ بہت انجی ہیں۔ میں اپنے دل کی ہر

بات ہر کسی ہے جمیں کہنا۔ لیکن آپ سے میں نے

استے چرے کی جمک اوٹ آئی تھی۔ وجب سحرے لئنی مختلف ہیں عینا۔ آب کو من کر الما مكان جي مي معندك سي مهان موسم ت الحل عميد رما مو- جيد ول يرمزهم لك جاست ليكن میں بہت ڈر یا ہوں میت ڈر لگا ہے بچھے ان کموں ے بب آپ کے چرے کا قاب از جائے گااور جب مديج بنائم عينا آب كول مكول مهوان بن مجهر اتی۔ "وہ مل کے مل پر تما تھا۔ ولا بلم راجت في كما ب آب سے جھ سے قریب ہو کر آیک بار پھرای اذبت ہے دوجار کریں۔ اس کی آنکھوں میں شک تھاآور جرو کسی چٹان کی طرح تحت إور مرد مراجى چند مح يسلم المحول من يشيماني کے وہ کتنی ٹری سے بات کررہا تھا۔ "ارحم بِعالَى-"اس كى أنكصين أيك وم أنسوول المياسمجيمة بن آب مجهه" آنگيس زماده دير " نمبو سبار ند سکیس اور ده رخسارول *بر بهر آستگ*وه ليدم الشي اور تيزي سے اہر تكلي طي كئ-ارحم خاموش ببیشا تھا۔اس نے شاید اسے خفا کردیا تف-اس معصوم اوربیاری می اثری کوجس کی سازه اور بريا أنكهون سے فلوص جھلكما تھا۔ كميكن بتا نہيں كوروه باربار شكوك كاشكار بموجا باتعاب وہ آیک دم اٹھ اور الٹیسی سے باہر نکل کیا اور تیز تیز جتن والورج تك آيا- سيزهمان چرجيته ويشوه أيك سے و رکا۔ کتنے سالوں بعد وہ آج کھرے اندر جارہا تفا- دوسرے ہی محے اس نے وروازے بر دستک دی۔ حميد ف دروازه كحول كرجرت الماسي ديكما اوروه ال کی جہت کو نظرانداز کر تاسید هالاؤنج میں آیا تھا اوراس کی ہ فتو کے عین مطابق دولاؤ کے میں بطاہر تی وی کی طرف دیمچه رہی تھی۔ لیکن اس کی مستحصیں

المناسب بمرى مونى تحيس اور المحصول كى كور تك

نے ۔ ۔ آئسو کورہ انگی کی بوروں سے بوچھتی جالی

" تجھے جتنا نقصان بہنچتا تقاوہ پہنچ چکا۔اب اور کہا نقصان ہوگا میرا'' اس کے مسکراتے لب بھنچ محکے الاور آپ جن زخمول پر مرہم رکھنے کی کونشش كردى جن وه بھى بھرنے والے سين- آب كيااس سب کا کفارہ اوا کرنے کی کوشش کردہی ہیں جو سحر جلال نے کیا میرے ساتھ۔" وہ ایک دم ایکریسو موا ونسيس عينا جلال مجھ ايسے من مرجم كى جاء نسين اس کی رنگستهاند برومنی تھی۔ العیں توجائتی بھی نہیں تھی کہ وہ سحر آلی تھیں۔ جب من تے جا اتفاکہ آب اس دکھ کے مصارے نکل آئیں۔ جس میں بارہ مال سے آپ کھرے ہوئے ہیں۔ صرف اس کے کہ آپ میرے کے وہ ارتم بُعانَى تَحْ جو بجھے بہت آئے بهدرد اور استھے لگے تقے جنہیں پچھلے ہارہ سالوں میں سیکروں ہار میں لے باو اس کی آنگھیں تم ہو تیں۔ المحرآني في آب ك ما تد جو يحد كياس كاجلاكيا کفارہ ہوسکتا ہے۔ میں چھ مجی کرلوں کیا میں آپ کے بارہ سال والیس لاعتی ہوں۔ وہ خواب جو آسے حرانى كے حوالے سے والم ور محت جو آب فان --ایا-ای-"سورىعينك"

وو شرمنده بوا-النس نے آپ سے کما تھا تا کہ میں آپ کو ہرت لردول گا۔ آپ بچھے میرے حال پر جھو ژویں۔ کا نے جننے کی کوسٹش نہ کریں۔ اپنی انگلیاں زخمی کرلیں

وہ دلکرفتہ ساوایس آگر پھراس کے مقابل بیٹھ کیا۔ الأرميري الكليال زحى مولي أي كيادل کے کانے نکل آئیں کے تو بچھے بردا نہیں بیطے دمی

کردوں گا اور میں حمیس hurt تہیں کرنا جاہتا۔ اس کیے بلیزاب تم..." انعی hurt نہیں ہول کی جمعی بھی تہیں ارتم بعاتی آپ جتنا مرضی غصہ کریں مجھے پرانہیں گئے گا اور بچھے جانے کومت نہیں۔"اس نے ارحم کی بات

المين عينا ميس ميس جابتاا تهيي لژكي ميري وجه ہے آب کی ذات پر کوئی آئے آئے بیکم راحت پچھ

الآلب كى دجه ہے بچھے کچھ نہيں ہو گاار تم بھائی۔ وہ میری چھیوس میں جاتی ہول وہ بھے آپ سے بات كرف سے منع كر على بي- ليكن كوتي الي يات میں کرسکتیں جس سے میرے کردار ہر کوئی حرف

ان برایک کے متعلق اتی ہی پر بھین ہولی ہں۔"ارتم کی آنکھول میں حیرت ھی۔" ہرایک کے ستعلق نہیں میلن دہ جو مجھ سے متعلق میں کسی سر کسی رٹتے کے حوالے ہے۔"ار حم کی آنکھوں کی حیرت ستانش شبدل-

" آپ بهت عجیب بن محرت انگیز..." و آب کو لکتا ہے۔ ورنہ میں توعام سی کڑی ہول۔" ار حمنے خالی کمیا تھائے "اور جائے ہوگ۔"

"توهن الي ليه أيك كب حيات بنالول-" "آب چائے بہت پنے ہیں۔ اتن چائے نہ برا

الله تمن شراب بريابتدي لكاني اب جائد براكا ربى موسم كه زياره بى دخيل ميس موتى جاربى موميرى

وہ بھی اے آپ کم کریلا آاور بھی تم۔اورعینا کواس کانس طرح نے تکلفی سے بات کرنا اُجھالگا۔

ودارتم كي طرف ديكي ربي تفي- دمين توجاجتي بول آب کھالیانہ کریں جسسے آپ کو نقصان سے۔"

مامنامه کرن [83]

اینے دل کی بریات مرسوج کمہ دی۔ جاہے وہ انکھی تعني معقول محى يأغير معقول- آپ ميري تندكي مين لهلي بستي بين جواتنا لجحد جان الني بن بيه سب بحصرا تيما لگا۔ آپ سے انی بات کمنا ملین میں جاہوں گاکہ اب آب مير عيال مت آئي - جه عددرول-ش آپ کے احسامات کی قدر کرہ ہوں۔ آپ نے مبرے کے اجھاسوجا۔ میری بات کالفین کیا۔اس کے کیے عیں آپ کا ممتون ہوں۔ ہمیشہ رہوں گا۔ کم اڑ کم آیک ہستی ایس ہے دنیا میں جو میرا بھین کرتی ہے آور جو وہ سب ولیمہ جاتتی ہو جو میرے علاوہ کوئی اور مہیں جانا۔ میں این عجیب وغریب روسے آپ کو تكليف پهنجاريتا ہوں اور میں آپ کو منظیف سیس پہنچانا جاہتا۔ بھی بھی تہیں۔اکین سوری۔

ں جتنی تیزی ہے اندر آیا تھا آئی ہی تیزی سے یات کرکے باہر جا کمیا اور دروانہ بند کرتے ہوئے حمیدہ لے كندھے احكائے اور بلند آواز ميں سوجا- محاللہ جائے اتن درے ارتم صاحب عینالی لیے کیایات کردہے تھے اور کمال ہے آج اندر کھریش بھی آگئے۔ مردر انہوں نے بی کما **ہوگا ک**ھر آنے کو۔ کھانا بھی تو مجمواتی میں نا پروزانہ۔"عینا نے اس کی بردیراہٹ کو واضح سناتفك كيكن اس في مؤكر حميده كي طرف نهيس ويكها فقادوارحم كى بالزل يرغور كروري صى-

مدارتم بحالي في اس طرح كي اتيس كيون كيس-وه عاہتے میں کہ میں ان کے سائے نہ اور ۔ ان ہے بات نہ کروں کیا صرف اس کے کہ عن محرطال کی

اندر پھر کن میں ہوئے گلی تھی۔ ادر يهال لاؤرنج من بيير كرحميده كي كلوجتي تظرون كا مامنا کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ سودہ اینے کمرے

جنوري كي اس منج مين خاصي دميند تھي اور وہ اس دهنديس با براان من ممل ربا تفك تعوري تعوري ور

بعد چرو تم بوجا کے جیب سی خشک سردی می-اس نے ہاتھوں کو رکڑا اور در فتوں کی ادث سے جھا تکج سورج کی کرنول کود مکھا۔ دھوپ میں حدیث سیس تھی أوراجي سورج نظيرزيا وه دير بهي تهيس موني هي-وقت تفاكه رينك رينك كر كزر ربا تفا- تين دن سے دہ نظر نہیں آئی تھی۔ رفت کھانا دے جا کہ وہ خاموتی ہے كماليتا \_ نمين كل دن كالحامّا اور بحررات كالمحاما بعي اس نے والیس کردیا تھا۔ یہ جمیں کیون دل یو جمل ساتھا اور اداس منمی که ممر کی طرح ول برجی تھی۔شاید ہے اس موسم کا اثر ہے۔وریہ تو پرتوں سے اس نے دل کو ب حس كرو كما تحاف ف عم ف خوشي مراحساس است چھوے بغیری چلاجا آتھا۔ کیلن اب یہ کیسااحساس تھا جو ول کو مصطرب کیے ہوئے تھا۔ کوئی احساس احماس زيان جيسا

"كياس فاسيمت زياده فقاكرواب-" میں تواس سے سوری کرتے اس کے بیکھے بھاگا تفاله ليكن بجريتا تهيس كيا كميا كمدديا - منتجح بي تو كما تعاكه "- 120 - B.W

تب بی دردانه کھلا لورسیاه شال اینے کردا ہی لمرح بيتى دويا ہر تھى اور لائن ميں آتے ہى اس كى نظر ار تم بریزی سی دو یکدم اس کی طرب برخی سیان م قوراتنى يتي بث كررخ موثر كر كمزى بوكي-ارتم بے افتیار اس کے قریب آیا تھا۔

وسبت باراض میں کیا۔" وہ سر جمائے خاموش

"عینامں لے جو کھ آب سے کما آپ کی خاطر كما\_من آب كود كمي شين كرنا جابتك" "آپ جانتے ہیں کہ کیا چر جھے وکھی کرتی ہے۔" اسنے یکدم مرافعاکراہے دیکھتے ہوئے اس کیات

المجمع آب كالنمار ماد محى كرياب مجھے یہ چرد کمی کرتی ہے کہ آپ خود کو سزا یے رہے مجھے آپ کی اواس و تھی کرتی ہے۔ ہی و فل ہوتی ہوں اس بات ہر کہ آپ نار مل زندگی حسیس گزام

ے۔ آپ کا atitude آپ کی گئی آپ کا غصه مجر بھی بچھے دھی میں کریا۔ سنا آپ نے میں اس بات بروهی جونی جوال آب نے خود کو بالکل بدل والا ب أب وه ارحم به الى تهيس ب اصل بين خود مر خول جڑھار کھا ہے آپ نے اور آپ اس خول کے و المراس سے چھے تھے ارتم کونہ دیکھ کے جوائدرے بہت حال بهت زم دل ہے۔ جوائے دیڈی سے بار کر آ ي جي صائم سے محبت ہے۔

اورجے بیکم راحت بھی نفرت نہیں ہے اور جو اج بھی سحر جلال سے محبت کر ماہ باوجود اس کی

اس کی آواز بحرا کی تھی۔ لیکن اس نے فورا "بی التي آوازير قابوياليا-

المراتب بھلے جھ سے بات نہ کرس۔ میری طرف مت ديميس ليكن ابني زندگي كوضائع مت كريس-ونيا بت خوب صورت ہے کسی بہت اچھی اڑکی ہے شادى كرليل جوكرچيال يضنه كابسرجانتي بو - "ارخم ایک برمسرت ی حیرت سے اسے و کھے رہا تھا۔وہ دو قدم آھے بروہ کراس کے قریب آیا۔

''اور کس کس بات سے مہیں دکھ ہو تاہے عینا'' وہ اس کے بالکل مقابل کھڑا تھا۔

" بجھاس بات سے دکھ ہو آے کہ آب آئی دھند اور سردی میں بہاں کھڑے ہیں۔ حالاتکہ آپ اس ے سلے بیار رہ سے ہیں اور آپ کودویاں بھی تمونیر کا

"تم بهت التجي بونبهت كيوث "اس في الكوتي اورا تفی ہے اس کی ناک کوبالکاسادیا کرچھوڑویا۔ دوسوروستي كريس-"

است باتھ آگے برحایا۔عینائے جھجکتر بويئاس كي طرف إلته برهايا اور پير فوراسي اينا الته

"البيكية معندي بوربين آب كم الحد-" "اور تمهارے کتنے کرم اور فرم-"

ورمخلص لوگوں کے کرم ہی ہوتے ہیں۔ تورا" جائس جاكركرم كرم جائيا كالى يئين-"آج تمهارے باتھ کی جائے پول گا۔اس دوستی کی خوشی میں اور پرومس اب تم پر عصبہ سیس کروں گا اور تم جی ناراص میں ہوئی۔ اگر عظمی سے پھھ غلط

) میانو۔ "محکے ہے۔"وہ مسکرائی۔" آئے اندر جیلیں۔" ودهبين ميري اليكسي مين..."

الم يها من زرا غدا بخش جاجا سے كه دول كه وو اکرم سے بچھے ایک کتاب منگوا دیں۔ میں کتاب کے کے بی باہر نگی تھی۔ کچھیال پین بھی جا ہے تھے۔" "توچلویا ہر علتے ہیں کہیں یا ہر چل کر جائے ہیے ہیں۔ تہمارے ہاتھ کی جائے پھر سی۔ پیمال قریب ہی يك كيف ب- اس كي جيشري أور جائے بهت مشهور ہے۔ پھر تمہاری کتاب خرید لیں کے۔" اس نے ایک لمحہ کے لیے سوجا۔ ارحم نے بغور

" تحيك بي حكت بيس- من حميده كوتبايدال-" وہ ارتم کو ناراض سیس کرنا جاہتی تھی۔اس کیے حمیدہ کو بتاکراس کے ساتھ گیٹ سے باہرنگل آئی۔ رحم كاول جابا وواس كاباته تعام لے اور اس وهند بحرے موسم میں اس کا اتھ تھامے چاتا رہے ہولے ہولے ہاتیں کر آاور پھراہے خود ہی اپنی سوچ پر ہمی

«کمیابوا۔"عینانے اس کی طرف دیکھا۔

يون بي أيك بات ما د آئي تھي۔ بيلے لاہور ميں اتني دهند سيس مولي هي-'''اجِعا\_اس م<u>س منت</u>والي تو کوئي پات سيس-'' "ہاں ہمی تو مجھے کسی اور بات پر آئی گئی۔ جب میں پڑھتا تھا تو ہم دوست بھی بھی تیز بارش من بعيلت اس سيع من كان يا جائي يخ آت ہے۔" وہ بتا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جلتے

ويصلي هن جار داول من انهول في المامي الإيرام أج اتنارس الع برم وجانه كى تھيں۔ ارتم نے اسے مختلف ملكول ميں رہے كے عيس-" ارتم نے سكراكر عيناكى طرف ديكھا- ده ووران مونے والے واقعات بتائے تھے۔عینا مردوز اس وقت البلسي کے بر آمدے میں گھڑے تھے اور ي مجددرك ليارم كياس آتى مى-ددلول ال بارش برس رس سی ك جائ ين سف اور باس كرت سف أن لو "میں بارش کے بغیر مجی تورکی ہوئی تھی۔" عیا سنڈے تھا۔ ارحم کی ضدیر اس نے کھانا ای کے ساتھ نے ہاتھ آگے بیعا کر بارش کے قطروں کو اپنے ہاتھوں کھایا تھا اور کھانے کے دوران ہی بارش شروع ہوگی صى كانى يعتے موت وہ اسے مندولاكى كانيا كا حوال وخهيں بارش كيسى لكتى <del>بعد نا</del> بتانے لگا جو بری طرح اس کے چیھے بر کی تھی-بری مجيب لڙي صيوب "آپ آئی از کیول سے مطے ارتم بھائی تھی کسی اد کی شد سے است " دہاں یو اے ای میں بار شیس بہت کم ہوئی ہیں تجصوبال لا موركي ارشيس بهت ياو آلي تعين-"وواندر ئے اثر یکٹ شیس کیا۔" ے فولڈ تک چیئرزا تھالایا تھا۔ ورنبیں سحر کے بعد سی نے نہیں۔ یج پوچھولو بجھے ورتم معموييال من المحي آيا- كروارش الجوائ عور على - "
ورعل - "
ورعل ارتم بعالى - "
ورمي ارتم بعالى - " كرتي بين -" كي ي در بعدوه جمال ا داني كرم كرم كانى كے كب الله الله الله عيناني اس كابات كلث وي-جنوری کی بارش انجوائے کرتے کرتے کمیں ہماری " ال ... كمين ميرا مزاح بي مجمد ايسابو كيا تفاكه **مي** مجمى فلقي شاجم جأي عورتوں ہے بھا گا تھا۔ بہت بے انتہار ہو گیا تھا۔ " و تهریس مردی لگ ربی ہے۔" کیل بھی نہ بھی مسی نہ کسی پر توانتیار کرنا پڑے گا وه فولدُنگ تبيل ير كب ركه كر پيم اندر كيا-واپس تا۔ زندگی بول ہی تو تہیں کررتی۔ انسان کے دل میں آیا لواس کے بازو پر اس کا کرم کوٹ تھا۔ محویہ پین بروی مختائش ہوتی ہے۔ آیک کے بعد دو ممری محبت وسمايدانيا بوامواس فيغورات وكمها وارے یار میں لو۔"اس تے بے تکلفی سے کہا۔ "م موسم بدلے ير قدرت رضى بوعينا ميرے " پھر کرم کرم کالی ہے ہوئے یاتی کرتے ہیں۔ ش اندر کے موسم بدل رہے ہیں۔ خراتمیں رخصت ہوتا تہیں دو مرے مکوں کی مزے مزے کی باتیں بتا آ چاہتی ہیں۔ سین پھرٹیں ابھی بہار کی آمہ کو بوری مکرح محسوس بھی مہیں کریا ماکہ فزال پھرے بنگھ پھیلائے وجھے کافی کچھ زیادہ پیند نہیں آئی۔ میں نے زندگی مرے اندراز آل ہے۔" میں پہلی بار کافی اس روز کی تھی جب آپ نے بنائی "وقت أو لكما ب أرحم بعالي سي جمي تبديل عم-ایک دم ہے سب کچھ تبدیل میں ہوجا آ۔"عینا کا '''نهمارے کیے جائے بتالوں۔" "اب آپ نے بتال ہے تو مجبورا" کی لول گ۔"وہ لیجہ ٹرم تھا۔ ہولے ہوئے بات کرتی دہ ارتم کوا تھی ''نے اعتباری' بے وفاق' منزل کھوجائے کا دکھ' ودتم منت ہوئے اچھی گلتی ہو "کیکن میں لے تمہیں منتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے۔ بنستی ریا کرنے۔ " کرب اور عدّاب انسان کو ریزه ریزه کرے بلعیردیے

سے کے کانی ہو آئے اور آپ ممتی ہیں میں سے
سرے سے زندگی شروع کروں شئے کل بوئے
الگاؤں۔ تہام کر داور جالے صاف کرووں۔ "
د'اں۔ " وہ مسکر الی اور آخری کھونٹ نے کر خالی
سی کمیں پر رکھا۔
دندیرے ول میں ہے شار جھید ہیں عینا۔ پتائمیں
سمی دو بھر بھی یا تیں سے یا تہیں۔ آپ نے ان

آدمیرے ول میں بے شار جھید ہیں عیدا ہے اس سمبی وہ بھر بھی پائیں کے یا تھیں۔ آپ نے ان مارے منے دلوں میں جو کھ کہا۔ جھے اچھالگا۔ بہت مور بوگیا بچھے کیکن جھے تو جسے سراپ کے پیچھے ہا گئے اور ریت اور دحول پھائے کی عادت ہو گئی ہے۔ دن میں وعدہ کر آ بول آپ سے خود سے کہ آنے والا دن وسرے دلول سے مختلف ہوگا۔ لیکن جب ب وار ہو آ بول تو ول میں وہی وحشت ہوگا۔ لیکن جب ب وکھ وہی عذاب بھرسے ذائدہ ہوجاتے ہیں۔ " فہ لیل تی یا تیں کرتے کرتے اواس ہوجا ماتھا۔

معیں عجب وغریب موسموں سے گرر رہا ہوں اور سمجھ نہیں یار ہاکہ کیا ہورہاہے۔"

بھ یں وہ یہ یہ بورہ۔۔ ''میں بتاؤں۔''عینائے شوخی ہے کہا۔ ''آپ کے اندر تبدیلی ہورہی ہے۔ آپ کواحساس زیاں ہورہاہے۔ بنتے بارہ برس ضائع کرتے کا۔اگر بارہ برس پہلے آپ شادی کرلیتے تواس وقت آپ کے تین'

"فداكا خوف كوائى - أيك و مسى تين عار-" " اور آپ كى مسزاس وقت واكثر خالد كى بيوى كى طرح آپ كوبار بار مس كال وے راى موتنس-" وہ اس رق تقى اور ارحم اسے مبسوت سا و كيد رہا تھا۔ يارش رك تنى تقى اور موسم كال كيا تھا۔

المناس الله على مول ارتم بعالى المجم كل المندرس بهي جاناب كي نوش تيار كرف تصا النيس بهي جانا مون اخالد كي طرف جادل كا-مهمارے ساتھ بالوں ميں وقت كزرن كا پيائي شيس چانا تم جلي جاتى ہو تو وقت كا فے شيس كنتا " اس نے كون الكرار حم كي طرف برسمايا -اس نے كون الكرار حم كي طرف برسمايا -

مائل پر ممکن ہے کہ میں عمر بحراوں ہی تمہارے مائل چاتا رہوں اور تم اپنے مخصوص کیجے میں دھیمے دھیمے سے میرے اندر خوشیوں کارس قطرہ قطرہ ٹیکاتی

یہ کیبی سوچ تھی۔اس نے گھبراکر عینا کی طرف دیکھا کہ کہیں اس نے اس کی سوچ تو نہیں پڑھ کی۔وہ معصوم سی لڑکی جو صرف اپنے خلوص و محبت سے مجبور ہوکر اسے نار مل ڈیم گی کی طرف لانا جاہتی ہے۔ جو جاہتی ہے کہ وہ سب بھلادے جو اس کے ساتھ ہوااور ملسی اچھی لڑکی کی ہمراہی میں ڈیم کی کا سفر شروع

کیکن وہ اپنے دھیان میں مکن انگیوں سے شلوار کیا تنجے او نچ کیے نیچے دیکھتے ہوئے چل رسی تھی۔ ''یہ لیسی سوچ میرے دل میں پیدا ہور ہی ہے۔''وہ خوف ڈدہ ہو کر تیز تیز چلنے لگا۔

" ارتم بھائی پگیزر کیں میری بات سیں۔ وہ۔" ارحم گیٹ کے ہاں پہنچ گیا تھا اور وہ پورچ کی میڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ تب ہی گیٹ کھٹا تھا اور کوئی اندر واخل ہوا تھا۔ نیلی جیئز پر لیمتی لیدر جیکٹ اور وہ ٹرال میک تھسیٹیا ہوا اندر آیا تھا اور پھراسے وہاں ہی چھوڈ کر ارخم سے لیٹ گیا تھا۔

الم الم بحاتی ارحم محاتی بیش بول صائم یوپاتا شیں مجھے "

ارحم ساکت کھڑا تھا۔ جب آخری بار آرحم کے اے دیکھا تھا تو وہ بارہ سال کا تھا اور اب چو بیس سال کا او نچا لسبا جوان اس کے چرے پر عینک بہت نچے رہی تھی۔

" المحم بھائی۔ آپ ناراض ہیں جھے سے ابھی تک آپ نے دو مرول کی مزاجھے کیوں دی۔ آپ جھے بھی چھوڑ کر چلے کئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ہیں کتنارویا تھا۔ گننے دن رو آرباد آپ کویاد کرکے راتوں کواٹھ اٹھ کر آپ کے کمرے میں جا آن تھاکہ شاید آپ

ماهنامد كرن (87)

مع الله تشب أمي كساعينات سربلايا-مبرے اس ایک اور خبر بھی ہے۔" واليا \_ كونى اور بھى أرمائي تمهارى الكريز بيوى لو ''ایا۔ ''اسٹے قبعیہ لگایا۔ دييا نسيس كيون مجب محمى كوني كورى ول كويها أي اور سوجاكه دل اته برركه كراسي پيش كردول توايك جمعوني

مرقی ی داوسی شرمیلی می الرکی بدے سے دویے میں خود کوچھیائے سامنے آئی اور کوری کاساراحسن ماتد بر

و الله المسال المحدد الما المحدد المساقة

"بتادیں محرکسی مناسب موقع پر-"اس تے بہت ممى تظروب عيناي طرف ويكحب " تم بت بدل محت بوصائم ملكية تم برے سجيده ے ہوئے تھے بقراط سے تنہائی بیتد اور پچھ اکرو ے۔"صائم نے شنے ہوئے اس کی بات کائی۔

"بات بہ ہے کہ جسیار تم بھائی کھر<u>ے چکے گئے</u> تو كرمين سائي كوشخ لك التي خاموش اور سنانا بويا تھا کہ کھراکر میں کمرے سے نکل آیا اور خود ماتیں كريك اونيحا أونيحا بنستك ذيذي اور ملا كولطيف سأبك ورستوں کو تھر ملائے لگا۔ حالا تک اِس سے مہلے میرے لاست منتے ہی تہیں صرف ارحم بھائی تنے میرے دوست اور پرعادت بی مو تی اور بردیس می او تنمائی بوں بھی کاٹ کھانے کو دو ژقی ہے۔ ہم چند دوست کسی نه کسی دیک اینڈیر مل جیٹھتے تھے اور خوب ہلا گلا کرکے ول بهلات تقصيه

"اجمى اور كتاره ماي وبال-" اليك مسترره كياب بس-"صاتم في ريموث مص أن كيك

"كھانا مكواروں صائم المجمد درے كھاؤ كے۔" الارحم بھائی کب تک آجائیں سے۔ وس تو بج وب ہیں۔ آجا میں تواسطے کھانا کھاتے ہیں۔" تھے"مائم نے اس طرح اے دکھا جے کررہاہو سی وضاحت کی ضرورت نہیں مب جانتا ہول كيث كي طرف قدم برمها إادر عينا بعي اس كمات

عینا کی میں حمیدہ کے ساتھ معرف تھی۔جب

"تم جاك كية مو-"عينانے مؤكرو كھا-وہ قراش

"جب من جھوٹا تھا تاتو بھی ارحم بھائی کو تل*ک گیا* تما أو وه كمت تصح جلواب غرول موجاؤ- أوا زنه آت تمہاری اور میں سوجا آ تھا۔ یہ ارحم بھائی جمیں آئے اجمی تک ش ان کے کمرے میں و کیو آیا ہول۔" "تم چلولاؤر کچ میں چل کر بیٹمو' میں آتی ہوں۔" عينات صابى سياته بوقي اورجيده كو بحديدايات

''ارے انہیں کیے یا جلا۔ میں نے توسوح**ا تماک**ہ الهيس بھي سررائز دون گاھيمان آگرديكھيں گ-میں نے قون کرکے بتایا تھا' نمیں تو ماراض

"الما برسول آئیں گی کل ان کی کوئی شروری میننگ ہے۔ کسی ارائی کے ساتھ اور ڈیڈی بھی پرسول

مساكرم كوسائن اندرلان كاكمه كراس اعربط

"فردے مزے کی خوشبو کس آربی ہیں۔"

المبت تعلاوت تقى بسترر كرتى عُرُول.

دے کریا ہر آئی۔وہ لاؤر بی میں صوفے پر بیٹھار یموٹ

وو مجميهو كا ودبار قون آج كاسم يسك أن سيات كرنو بجرش كحانا لكواتي بول-

معیراسادا سربرائز خراب کردیا تم نے "صائم نمبر د ص

عینااس کے دائیں طرف دانی صوفہ چیئر پہٹے

" وه دراصل صائم "ارتم بحال أوهر تهيس ريخ-وه الميسي من رسية بين-ان كرشته مالول من ده جنتي بار بھی آئے وہاں ہی تھہرے۔ اینا کھانا بھی خور بناتے ته "عينا تحيه جيكتر موت برايا-''کیول'' مجھے تو کبھی کس<u>ی نے نہیں ب</u>تایا۔ نہ مامانے'' نہ ڈیڈی ئے۔ میری موجودی میں آووہ مجی تمیں آئے

یماں۔ میں یا ہرچلا کیا تھا۔ تب وہ آئے تھے اور اس سے پہلے وہ ڈیڈی کے بائے پاس پر آئے تھے اور تب میں ایے اسکول کے طلبااور تیجرز کے ساتھ کاغان کیا موا تعاادروه ميرے آئے ہے بہلے ہی حلے محتے تھے۔ تبوہ مرف أيك بفت رہے تھے يمال- من ان كوبلا كرلا ما ول-"وها في كفرا بوا-

ودمينموصائم من حمهيل مجهد بنانا جابتي مول- سيلن پلیزار حم بھاتی ہے کچھ مت کمنگ" صائم بیٹی کیا کو عينائے بولے ہولے اسے وہ سب بتادیا جوار حم تے

دولیکن تب اس مبحے۔"اس نے کچھ یاد کرتے بوئعيناكي طرف وكمحا

ومعس ڈیڈی کی بلند آواز س کر کمرے سے باہر آیا تحاله ارحم بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ ہی ہے بلدروانه كملا تفامي البحي يوري طرح جا كالسيس تعالم تجعے تو بوری مرح کوئی بات ہی سمجھ میں آئی تھی۔ ہاں ارتم بھائی جھے دیکھے رہے تھے۔ سیکن ماہ بجھے بازد ے پکڑ کریا ہرلے آئی تھیں۔ بخداعینا میں نے بھی نہیں سوچا کہ میرا بھائی شرانی ہے۔ میری تو کئی راتیں اورون ان کے کمرے میں کروتے تھے میں تواکٹران کے کمرے میں ہی سوجا آتھا۔ جھے تو بھی سمجھ منس آیا كدود اجانك بم سب كوچمور كركيول عِلْم محتف من كم عمرتفا مرف بأروسال كالسيكن بجيها تناينا تفاكه ووسحر آنی ہے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے سحر آنی کی شاری کا اڑ لیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد جب بھی ڈیڈی نے اس بات پر دکھ کا اظہار کیا کہ ارحم نے شراب بی اور ہرارش نے تردیدی بورے تھین سے کما کہ ارحم بھائی ایسے ہر کز نمیں ہیں۔" دہ ایک دم

"وراصل ارتم بھائی سی منروری کام سے جارب

آكت بول- آب فيهت علم كيا جهير مخودير-"وولا

صائم کومشوطی ہے اپنے ہازوؤں کی کرفت میں لے

اس کے نیچے کرے ہوئے اتھ اسمے اور اس لے

وصائم..."اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور خنگ

مجھے آپ ہے ہاتیں کرتی ہیں اور بہت سارا اڑنا

ں نے آئیس یو نجیس اور عینا کی طرف دیکھا

"بيه تم ہو عینا او تکی لڑک۔ آج مجی ولسی ای لگ

معاوريدتم مويره عاكومهام آج بحي ديسية بي لك

"چیس تا اندر بهای می کفرے رہیں گے؟"

الاربير آپ نے اپنے آنے کی اطلاع ہی نہیں

"بال... بين مررائزن عاجابها تحا- يرسون منع ميراً

آخرى ببير فغااور آج من يهال ہون۔ جھے ڈر تھا کہ

میں پھرارتم بھاتی کو تھو نہ دوں۔"اس نے مسکراکر

ارتم کی طرف و بکھا۔ول کا گداڑ پھر پھر شرش ڈھل ممیا

"بان تعیک ہے۔ تم چلومیں پھر آیا ہوں۔"ار حم کا چہوسپاٹ تھا۔وہ آیک دم ہی گیٹ کھول کریا ہرنگل کیا

چلیے تا اندر ... چل کر بیٹے ہیں۔ بیں بہت

رہے ہو بڑھاکو ہے۔"عینالب دہبارہ سال پہلے والی

عینا میں کی جو صائم سے بات کرتے ہوئے

جهج يكتى مى-سائم في اختيار مسكراريا-

جوقريب آكر كمزى موكي مي-

عيناكوي خيال آيا تعا-

أتمول مين مي تهيلتي جاربي تفي اور عيناتم أتلمول

ے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پچھ در بعد صائم انگ

رہاتھا۔ار حم کے ساکت وجود میں جبتی ہوئی۔



♦ پيراي تبک کا ڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ہے ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کاپر نٹ پر ایو ایو

ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

ساتھ تبدیلی

♦ مشہور مصنفین کی گت کی تکمل رینج ♦ ہركتاب كاالگ سيكشن

💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی کھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کو الٹی فی ڈی ایف فائلز ہرای کا آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈانٹجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ مپریم والتی ، تارال کوالتی ، نمپریستر کوالتی

💠 عمر ان سيريز از مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رہیج

ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شر نک تہیں کیا جاتا

واحد ویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے مجی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے

📥 ڈاؤ ملوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تیسرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہبیں اور جائے کی ضر ورت تنہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتا۔

ایتے دوست احباب او ویب سائٹ کا نناب دیر متعارف کر انتیں

# MANAGER SOCIETY COM

Online Library For Pakistan





''ار مم بھائی۔۔ آگر آپ میرے ساتھ نہیں چلیں کے تومیں بھی بمال ہی رہوں گا آب کے ساتھ۔ آب کویادے نامیں بچین میں بھی ایسا ہی کر یا تھا۔ میں زبردستی آپ کے کمرے میں ہی سوجا یا تھااور اگر آپ میرے ساتھ آکر کھانا نہیں کھائیں کے تو میں بھی مہیں کھاؤں گا۔ مالا تکہ بجھے بہت بھوک کلی ہے اور آپ کو بتاہے کہ میں بھوک بالکل بھی برداشت نمیں كرسكما ليكن من كرول كا-"وه بيدير بيني كرجوت الاسف لكاتفا ارحم متذبذب ساكمزاا سيدمجه رباتحا صائم نے جوتے اٹارے متھ اور بیڈیر لیٹ کر کمیل مر تك مان ليا تعا- ارحم جمنجلايا تعا-

ودكميا كررب موصائم عاؤ كهانا كهاكراين كمريه میں آرام ہے سوجاؤ۔"لیکن صائم نے کروٹ بدل لی

امونے سے بہلے لائث آف کردیجے گا۔ آپ کویا ے تاہجے روشن میں نیٹر جمیں آئی۔"اس نے کمبل مِي منه وسيه وسيه بي كما تقا

"اورجب بييك من جوب دور رب مول او مر بالكل مجمى شيس آتي\_"

''اور میں کمال سووں گا۔انھومیرے بیڑے۔'' "بير بركاني حكد ب صوف بهي بي جمال جي جاب سوجاتين-"وولحد بحروبان بي بيد كي باس كمرا سوچتارہاتھا۔ پھراس کا تمبل کھینچاتھا۔

الم تعور چينل ہو 'تم بلیک ميلر\_ بميشہ مجھے بلیک میل کرتے ہو بحین ہے۔"وہ اٹھ کربیٹھ کیا تھا اور بیڈ رِ التي انتي از \_ جيمتي آنڪھوں سے اسے ديکھ رہا تھا۔ وكأش بجهاس ونت باجل جا مآكه آب كمر چھوڑ كر جاري بن اور چرياره سال تيك من آپ كي صورت ندو مکھ سکوں گا تو میں کسی نہ کسی طرح آپ کو روك ي ليتا عاب بلك ميل كرما عاب حيث "صائم پلیزید بهت بات برا کیا ہے۔ اب سب كجه ويسائنس بوسكنا عيساميلي تفا- دل يقربوجا أور

روح نے بے حسی کالہادہ او ژھر کیا ہے۔'' ''ہاں سب مجھ بدل گیا ہوگا۔ کٹین صائم کا دل تھ

اثھ ھڑاہوا۔

وسم كھاتالكواؤىمى آيابول-" عینا کی من آنی تو مق نے بنایا۔ ارقم صاحب نے کھانا کبھوانے سے منع کردیا تھا۔ کمہ رہے تھے اہر ے کھا آیا ہوں۔"

عينا مريلا كروًا كُنْك روم من آئن-شازيه تيبل لكا رہی تھی۔وواسے ہدایات دینے لگی۔حالا تک وہ ٹرینڈ معى الب كريدايت كي ضرورت مد معي-

وسلاو تهين ركها تم ي--" وربس باجي انجهي لائل-"شيازيه چلي تني تووه يول عن کھڑی ہو کر تیبل کاجائزہ کینے گئی۔

<sup>وو</sup>کیا کمیا یا ہے بھی۔ "صائم جیکے سے ڈا کمنگ روم میں آیا تھا۔عینائے *مڑ کرو کھ*اتواس کی آنکھیں آیک وم جَمَعًا الحيس-صائم ارتم كم بانديس باندواك

"ار حم بھائی آپ آئےنا۔" '' يأر من نے كما بھي ہے كھانا كھاكر آيا ہوں۔''

ارحم نے عینا کی آنھوں میں اڑتے ڈوٹی کے جگنو و لمچہ لیے تھے اور اسے نگا تھا جیسے اس نے صائم کے ساتھ آگراچھار کیا ہے۔اس نے صائم کی ساری بات

" د جوگرز گیا سو گزر گیا۔ صائم میں بھول گیا سب المجص کچھ یاونسیں رہا۔ میری این آیک دنیا ہے اور میں اس میں خوش ہوا۔ تنها النبے رہنے کا عادی ہوچکا ہوں ہر رہتے کے بغیر جھے سی سے کوئی گلہ نسين ... ندن كوئي شكوه ب- برأيك في ايخ ظرف کے مطابق جانااور سمجھااور میں نے اسے قبول کرلیا۔ میں یمال صرف ڈیڈی سے ملنے آیا تھا۔ صرف اس کے کہ روز محشرمیری برسش نہ ہو۔"کین اس کے سامنے بھی صائم تھا۔ جس نے بارہ برس کے بروان السير بإدكياتها-

وجور میں اینے بارہ برسول کا حساب مسے لول۔ صائم ہررات میں نے رئے کراری "اس نے سوچا

مامنامه کرن اول

اور چھوٹے جھوٹے لھے لیتے ہوئے اس کا دھیان نہیں بدلا ارتم بھاتی۔ اور بیہ بھی بھی تہیں میں بدلا تھا۔ صائم اورعيناكي طرف تهيس تقل اس ول میں ارخم بھائی صائم کے واحد دوست ہیں آج الارے صائم مم کوئی اور خبر بھی دینے والے تھے۔ بھی۔صاتم نے ان بارہ سالول میں ہررات سوتے سے كياخر محلوف "عيناكواجاتك ماو آيا تعا-ملے ارتم بھائی کے لیے دعا ک۔ان سے مٹنے کی دعا۔ "وه سحر آنی آنی مونی بین-" جب جب بون کیا پہلے ہی ہو جما کہ ڈیڈی ار ہم کا فون آیا ارتم بوائی کا کھر ہا جا۔ آپ کو ماماسے گلہ تھا۔ سحر وبفته بحريهك ميري بات موتى تحى توانهول في يتاما آنی سے شکوہ تھا۔ بھی سے کیول منہ موڑ کیا۔ میں تو تفاكه وہ باكستان جارتی ہیں۔ان کے مسرال میں كسي آب کاایناتھا آپ کایاراصائم۔" محاور ان دولول سے ہی لو مجھے شکوہ نہیں تھا کی شادی ہے۔ اس میں شرکت کے لیے آئی ہیں۔ الشمادي في مصروف بول ك-تب بى توفون تمين صائم۔"ب افتیاد لیوں سے مجسلا تھا۔ کیا ملنے نہیں آئیں۔" «اور چرکیا جھے اور ڈیڈی سے۔" اس في جيم خود كو تسلي دئ-ورند أيك لحد ك المبيده ال كياما اكرمال ان الدوتول --" لیے جیسے کسی تے اس کادل معنی میں کے لیا تھا ارحم کا الإارزيج مت كرد-صائم بجهيم سولے وو تعينو آربتي وصیان ان کی باتوں کی طرف سیس تعلدوہ ماضی میں وموسوجاتیں۔ "وہ مجر کمیل مکن کرسونے کی تیاری اورم بوائی آب کھے لے شیس رہے۔"عیناتے چور تظمول سے ارحم کی طرف و کھا۔ کیااس نے سحر "صائم" اس في وانت يني تنع اور اس كا باند کے آنے کاس لیاہے۔ يكور كفينيابوابابرك آياتها-وسي في تايا تعاصاتم كوكه من كما آيا بون ليكن محيشو بليك ميار-" وه بردرها يا تو تعبل يرسلاد بداروس کے آیا ہے۔ "ار حملے چو تلتے ہوئے عینا ر من عينانياس ي طرف ويما-"مجھے کچے کما آپ نے ارتم بھائی۔" المحيماكياتا بهت الجمالك ربائ بحصرك آب " فيس بيد" اس ية صائم كي طرف ويكا-حس آ کے بیر خوتی جواس وقت آب کے بمال آئے۔ کے لیوں پر مسکرایٹ می۔ صام کو اور جھے می ہے آپ نہ آتے تو یہ خوشی کے الب جمعو بھی اشکل کیاد کھے رہے ہو متمهارے کو الحات مارے باتھوں سے میسل جاتے سے محل بيت من يوم بوزر به تصر جمار تم يرا بواقط لوث كر نمين أت- جب بمي آب ان محول كو "إل تودد أرب بن تا- "صائم في لول بريدهم سوچیں کے تو آپ کو اتھا گئے گاکہ آپ لے صائم کا ی مسراہٹ کے کری صبح۔ توار تم بھی اس کے الورميرا مان كس في ركما تفاعينا من في عينائياس كى طرف وشيرهائي-تسي ١١ رحم في الرفتي سي سوحااور كمرا موكيا-الأرهم بعاني بير روست ليس أور صائم تم محى لونك" الرب من جاول صائم-" ومم فيهايا ب "مام في اوجوا-وكمال "ماتم في منه من برياني كاليجيه والتي ودمين ميدويه ماتماورعه ناباتس كردب ہوئے ارحم کی طرف کھا۔ تھے اور ایک خوب صورت منظراس کی آ تھوں کے

دم تيكسي بيل-"

سامنے آرہا تھا۔ وہ صائم ٹویڈی ما اور سحرو ، کھوسا کیا تھا

الكيول بآب في اوهراي سوناب جيب تك مر ماں ہوں آپ اوھرہی رہیں کے۔ اپنے کمرے میر اور میں آپ کے کمرے میں۔ مجرور تک باتی کریں مع بيها باره برسول كى باتيل وليه آب سائے كا-تنجير ميں سناؤں گا۔ حِکامِت دل کميں مسلمہ پچھ حيول مبينول كاذكر موكا اور دات كشجات وصائم تماري باتمل مجيح بضم شيل جوربي المن المرتم المجيد كاست استومكي رمانقك ومیرے تصور میں تم ایمی تک وہی یادہ سال کے واليكن حقيقت يهاكم من اب باره سال كانسين

ہوں۔" وہ مسکرار ہاتھا۔عیباتشوے ہاتھ **سان** کرلی

ور آپ جیشوں تا ارحم بھائی۔ میں نے باداموں کا طوہ بنایا ہے۔ اس سرو موسم میں بہت احجما کیے گا' چھیں و۔ "اس نے دروازے کے قریب جاکر شازیہ

العلود لے آوشازید۔"اور پھرخود بھی امریکی گئ-وصائم ١٠٠ م ح الحجد كمناجا باتفا

"اس أرحم بعالى \_ أب أور يجير مت كمبير كا-سیں تو میں نے وحاری ارا ار کر رونا شروع کروسا ہے۔"صائم نے بے حد سنجید کی سے کماتوار حم نے بے بی سے آسے کھااور بھے کیا۔

"عینا صحیح کہتی ہے ارحم بھائی یا ہرہے اخروث کی طرح سخت میں اور اندرے ترم-"

صائم نے چرو جھاکرائی مسکراہٹ چھیائی تھی۔ وہ ارتم كودالس لاناجابتا تغانس كمريس اس كے اختيار میں ہو آلو چھلے ہاں سال زندگی کی کماپ سے مجاو کر پھینگ رہا۔ جھلے سال اس نے ڈیڈی کوار حم کے لیے ردیتے ویکھا تھا۔ وہ اس سے ملنے پوسٹن آئے تھے۔ بوغوری ہوسل میں اس کے تمریے میں بیٹھے بیٹھے انهول في ارهم كي بهت سي اليس كي تعيير-

عينا حلوه في كر آنى تودد دول كبنيال ميزير تكافية مولے ہولے ایجے کمہ رہا تھا اور ارحم کی آ محول میں ایک رم سایار تقاعها عیناطوه میل پر دکه کران کی

تھا۔ بچھے اس کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے

چاہے تھے۔ میں نے اسے hurt کیا صائم۔

غلطیان انساتوں ہے ہی ہوتی ہیں۔اس ہے بھی عظمی

ہوئی۔ وہ عمرالی ای ہوتی ہے اور پھر جس طبقے سے ہم

ہیں وہاں تو یہ بات عام سی ہے۔ کمین جھے نخر تھا کہ نہ

میں نہ میرابیا۔ بھے شاک نگا تھا موراس روزاس نے

پورے لیٹین ہے کہا تھا۔ ''دویڈ بعض او قابت آ تکھیں

جو مجر دينسي بين-وه معجع حميل مو مايش ممين جانبان

مظر س نے Create (کلیق) کیا تھا لیکن اس

سے آکر آب ارحم بعالی کی آ محمول میں جھالک کرد کھی

کی آنگھیں تم ہوئی تھیں۔

صائم في ان كيات كالى تعي-

يتے تو آپ کويفين ہوجا باكہ وہ أيك جمعوث تعاادران

"ہاں اس کے جاتے کے بعد میرے ول لے بار ہا کما

كه ارحم اييانهيس تعا-جب ده اسپتال بيس يستريريزاتها

تومي في سوجا تعاروه موش من أجائه كاتوم أس

ے پر چھول گا۔ وہ کون سماعم تھاجے بھلانے کے لیے

الذيري آب يفين كريس-ووسب جھوٹ تھا۔" " دينري آب يفين كريس-ووسب جھوٹ تھا۔"

وہ بہت نار مل تھا۔ بہت زم دل دہ تو ایک چڑوا کے

یجے کو کھونسلے ہے کراد مکھ کرروبرڈ ماتھا۔ کیلن اب س

اب آگرتم اے ویکھولو۔۔۔ ش نے جب جار سالول بعد

اے دیکھا۔ اور پھراس کے بعد تو ہریار بچھے لگا۔ میرا

ول معينے لگاہے۔ اتناسیاٹ اتناسخت چرہ۔ اتن ور ان

آ تکھیں اور وہ رو بڑے تھے۔ تب صائم نے عمد کیا تھا

كم أكر ليمي أرحم بعائي اس مع تو وه الهيس وايس

"سيشے عي بت Sensitive (حاس)

الله الله الذي الذي المسحر بنهي -العرض جيسے لؤكوں كے ول ثوث ثوث كر جزئے «دحمهیں کیامواہے۔" سحرنے جوس کا تھونٹ بھرتے ہوئے عینا کی طرف ورجه کو تنس '''آپ کوار هم بھائی یاد شیس آتے۔'' " محملوب بحس كى يرددوارى ب-"ووكلكايا-ومعيرا خيال سے جھ مال ملے جب من آني محي وہ کھے در مملے ہی آئی تھی۔عینائے تھ سالول بعد م جے الركوں سے كيا مرادب آپ كى-"عينا یب می تم نے پوچھا تھا اور میں کے جواب رہا تھا و پھی مجھی آؤ نہیں بھی گوں ہی سحر آنی کے متعلق اسے ویکھا تھا۔ چھ سال پہلے وہ آئی تھی اُتو گاؤل بھی سوچ رہی تھی۔ وہ ملنے آئی تھیں۔ شام کو خرم بھائی مهس یادے۔"عینانے سربالایا۔ آئي تھي اور صرف دون ره ڪريطي آئي تھي-ده ميلے وربيتي فلرث لتم ك الرك كيابا يوتيور عي مي كے مائي آئيں گ۔" "ميرامطلب بوف. آب كوان سے محبت تھى ے کمیں زیادہ خوب صورت ہو گئی تھی۔ نازک جسم "حميس سحر آلي کے آتے سے خوشی سي نا کھر آب نے حرم بھائی سے کول شادی کی۔ استحرالے ستنی اذکیوں سے دوستی کر رہی ہو اس نے "سحر تعوزا سأكداز وكماتفا وائمنذ كاليكلس اورثابس بينيخ ہوگی۔"وہائے بغورد ملھ رہاتھا۔ أيك تمري سانس كي۔ وەاس كى سحرآنى تىمىن لگ رەيى تھى ئېلىد كونى اجنبى بىلىم مع دے عینا کرا اب چلتی ہوں۔ ورامل میں "كيول بھلا خوشى كيول تميس موكى-بس الاسك ''تم ابھی بھی اتن ہی ہے وقوف ہو عینا جھتی تب متعلق سوچ رہی تھی کہ آلی اماں سے ملنے جانبیں کی تو شاخ سے لیے نقل میں۔ سوجاتم سے بھی کمتی جلول ہوا کرتی تھیں۔ جھے مادے کہ میں تم سے ارحم کی مُ فِي اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مي بھي جلي جاؤل۔ بهت ياد آتي ٻيں مجھے" ما تہارے گفت وغیرہ بھرلاؤں کے-شام کو خرم کے باتنس کیا کرتی تھی۔حالا تک تم چھوٹی تھیں۔ کیلن طاہر عینا یا سی کول اتن کرم جوشی سے سیس ال آجا میں توسب چلتے ہیں <u>منے بھے بھی</u> ای سے ملے ماته چكرنگاؤل كي- تب تك يهيمو جمي آجاتين ہے۔ میں امال یا تنا وغیروسے سے ول کی باتھی سمیر سکی تھی جھٹی کہ لمناجا ہے تھا۔ عرصه و کیا ہے۔ وہی بارہ سال مملے ملاقفا۔ سحر آلی کی کر سکتی تھی اور مجھے پتاہے کہ جب میری شاوی خرم ی "عیناتے ممالادیا-"ہاں تو اس لیے تمہارا منہ بھولا ہوا ہے کہ میں و سحرے ل كراس طرح وثر شيس موكى تھى-ہے ہو گئی تو تم حران ہو میں اور ایسی تک انجھی ہو گی اتے ونوں سے حمہیں ملنے نہیں آئی۔" تحرلے پتا البول تحیک ہے۔"عینا اداس ی تھی اورات چس طرح جھ سال مبلے ہوئی تھی- انتی یے جسٹی سے ہو۔ تب ہی بیہ سوال کرتی ہو تو آج تمہاری ایجھن دور نهين كيسي محسوس كركبيا تفا خودیا تهیں جل رہا تھاکہ وہ کیوں اواس ہے۔ انظار کیاتھا اسے تپاور کتنارونی سی جب ن كردول-"عينا خاموتي سےاسے من ربي تھي-''آتے ہی توشادی کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ پھر "يادب عيناجب تم حرالي كاشادى يراقي تعيس ''ہاں جھے ارتم پیند تھاجب میں یما*ں آئی تو*میں مارى تقى-اتى جلدى سحر آلى-جى تېمى بھرائى كچھ یا چلاتھا تھی موجمی کراجی نہیں ہیں تو میں نے سوچا بن تورک جانس وه آخروم تک متی كرتي راي توم نے تمہاری تصویرا آرکی تھی۔" یے ارتم کو و کھا۔اینے آپ میں مکن سے نیا زسالڑ کاتو أيكسبار بن جاؤل ك-" "إلى يادىك يمال ب جالے كے بعد س لے مح البين آج اس في المنت ول كو شولا - كما أس مجھے اتھالگا وہ اور میں نے سوچا تھا کہ اگر اس سے ولعیٰ میری کوئی اہمیت نہیں۔"عیناتے سوچا۔ كى بارسوچا تھا۔ كھيھوے كول تم سے ميرى تصور میری شادی مو گئی تو زندگی بهت انجمی کزرے کی۔انتا ليك سرة أرتم بهائي سے بوفائي كى تھي جيٹ ود پھیونے کب آناہے" دسمام کو۔۔"عینانے مختراسبواب را۔ لے کر جیجیں۔ بچھے بہت شوق تقال اٹی تصویر دیکھتے کیا تھا انہیں۔۔ جھے شادی نہ کرتیں۔ کیلن۔ برا کم والت ارام اور کیا جاہے ہو آ ہے زندگی کا۔اس ہے مہلے میں نے بھی تصویر شیں بنوائی تھی مں کین جب آپ کے سامنے ایک بسترجوالس ہو انہوں نے پھیدو کے ساتھ مل کرانہیں انکل فراز کی "مبيع ل كوشين لا تمن-" اور میں ریکھنا جاہتی سمی کہ میری تصویر کیے آنی وبہتر کا اختاب کرنا جاہیے۔ پہلے میرے پاس کوئی تظمول من كرائے كى كوشش كى تھى اور بيد يطبے تھاكە "بال ان لوكول تے شادى بھى توجنورى يس ركھ چوالس سیس تھی مجرمیں نے خرم کور کھا۔ وہ ہے بدانهوں نے ہی کیا تھا اور صائم جانیا تھا ہے شادی کرتا نہ دى۔ابھى چھٹياں حتم ہوتى تھيں اور اسکول <u> کھلے بتھے</u> تو میست بیاری آنی تھی تمہاری تصویر۔"صائم کے القديار ميري طرف برمعاتما-" كرنان كاحق تفاييه ليكن ديدي كي تظرول من المبين خرم نے کہا۔ بچول کوان کی گزان کے پاس جھو ڈجاتے ''تو خرم بھائی آپ کے نزدیک بھتر جوانس ہے۔' لبول مصيافتيار نكلا كرانايه توصريح جرم قفا ہیں۔ خرم کی کرن ساتھ عی رہتی ہیں۔ وہاں ایک روڈ ام میعاجموث مت بولو۔ سحر آبی کی شادی سے سال ا ہے۔ کیاسیج رہی ہو۔"اے صائم کے آنے كراس كركي بيتاؤلال كيسي بي-" "بال برلحاظ سے " سرك ليول ير مسكرايث بحربعد ميرترك ك واخله فارم ير نكائے كے ليے ميں كي فير تهيس بهوني تھي۔ البیار رہتی ہیں اکثر۔" عینا الل کے ذکر پر اواس نے اس کے ساتھ جاکر ہونوکر افری دکان پرای زعر کی اللم كب أئة بوصائم أورار حم بعاني كمال بين-" ل ووسری تصویر بنانی تھی' کیلن وہ بہت خراب احور پھر میں نے ویکھا پھیو بھی ارتم کو دل ہے المجمى بحروريهك آيابول اورارهم بعاني ذاكتر خالد يند نبيس كرتي تهين-آگرچه بظاهراس كانظهار منين '' کھو کے جاتا ہو بائے <sup>ال</sup>یکن طاہرہے ال کرہی ولیکن جومیں نے ایاری تھی دہ توبہت انجھی تھی ، تاپنگ ہوئی۔" 'تقریبا ''۔۔ " وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ وہ ویکھوگی۔ " میں 'تقریبا ''۔۔ " وہ اس کے سامنے میں بیٹھ گیا۔ وہ ویکھوگی۔ " میں ''گور آپ نے ارتم بھائی کادل تو ژویا۔''عینا کے میں میں تین ارقم کے ساتھ شاینگ کے لیے گیا تھا۔ "بال حميس كيا لكتاب-" سحركواس كي سوال مر ماهنامه کرن و 94

المس بوجاتي اورب كداس اين الدرائ محول اكلت عالی اور اس رات اس نے اسے اندر سے پھول اور والم المح محمول كي تصريبين عمر حرآئی تھی مجھ سے منے۔"عیناتاری مقی اور ومارے کل ہوئے اپنے اِتعول سے اکھاڑ اکھاڑ کر يميك رما تفا- نبيل اس عام كے بعد كسي اور عام كى منی تش نبس ری سوطے ہوا کہ ترائیں مقدر محرس اور بمار میرے لیے حسین محرض کیول نے ودے اور پھول لگا رہا ہوں اور ان کی آئیاری کردیا ہوں۔وہ نوراون بے جین رہا تھا۔مائم اور عینا کے مات ہوتے ہوئے بھی ان کے ماتھ سین تھا۔ وصائم اب میں نے تماری خواہش بوری کردی لین آج ہے میں پھرائیسی جارہا ہوں۔ ویکمواب مجے بہاں رہے رہجور شرای سے مرے میں رہا کی التجان ہے كم نميس تحاليكاوه كمره تحاجيال اس كالمان اڑا تھا۔ جہاں اس نے ڈیڈی کی آعموں میں اسے لیے بي يعيى وينهى محي- أور معالم وكيد شيس كرد سكا تعا-" تُعْیِک ہے "کیکن کھانا" ناشتاسب ہمارے ساتھ ی کمائیں کے کم از کم ثب تک جب تک میں وسي شايد تم سے يسلے عي جلا جاؤي صائم - كل الذي المراكب ووروز مي "كين الجمي تو آب كي چشيال بين تا-"مياتم زياده محمرة برامراد كرمايا كين و محركا سامنا نبيل كرما عابنا تھا'نہ ہی اے دیلمنا جابتا۔ شایدوہ خودے ڈر آ قارات دیلے گاتواس بر کیا کردے گ- با نمیں دہ

الكالوروت جنك اس لي كرك كول بابرد مصفح بوئ سوج اقل كماأت بمي أب بي أناقل مجيل دوون كتن اليمح كرر مص مص صائم وه اورعينا وه سالول بعد مهائم كى بايول برول كحول كربشا تعلان نے صائم کے ماتھ شاینگ کی تھی اور رات کے وقت منتك في القد كوت كى جيبول من دال ومير كل برخيلے تھے اور اتن دور تک علے تھے کہ ان کی ناکیں بنے مرد ہو کر جرے پر رہی ہی میں میں اور پھر ال ہاؤس میں بیٹھ کر کرم کرم کان پیتے ہوئے اس کے سوچ

"عبنا مج ہی تو مہتی ہے وائد کی مرف سحریہ

المتم بهت كمزور موسي موارقم-"ديدى تيبت غورس أسيد يكحاتفا

"بال ميري جاب بهت محنت والي بيمية"اس في مخضرا "كما تعاسقتے ہوئے سوری کے نیچے کرم ریت پر كام كرناية ما ب رنگ بعلس جا بائ اور خير 'لکیا مرورت ہے اتن محنت کی آر تم یہ مب کھھ

W

" یہ سب میں برسول پہلے چھوڑ چکا اور میں اس سب يركوني حن نسيس ركعا-"

النايا كي بوسكاب ارحم مم أور صائم بي مو

الديدى يلير يم اس موضوع پريات كريك

مس بهال التحريب آيا آيا كالمات مول- ماكر آب يخفي د مايرسكين-"

أوروه خاموش موكئة تصر جائة تقع اس كي ضد

"خرم نيس آيا تماري ساته-" بيكم راحت لے سحرے بوچھا تو وہ چونک کرائی پلیٹ میں جاول

"وه مجرير منس تق آج اسلام آباد كي بين-" "تم تحیک ہو بیٹا۔ بڑے عرصہ بعد آس -" فراز

منان بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وحتى بالكل تعيك ہوں۔ بہت بزى لا تف ہے۔ بحول كى الحويش خرم كابر مماير نس جابت كے اوجود میں آسے اب می بچوبان ی جور کر آئے ہیں خرم کی کرن کے کھر۔"اس نے مطراتے ہوئے آیک جناتی نظرار هم بر دالی تعی اور ار حم کو جرت بونی که سحر كى اس بات كاأس كيول بركونى الرقيمي بوا تفاكه ده اس اور سی اور کے شبستان میں مسکی ہے اور خوش ہے۔ اس نے سراٹھاکر مقابل جیٹی عینا کی طرف ریکھا تھا جو پھوٹے چھوٹے لوالے کے رہی ص اور اس کی آ محمول سے اواس معملتی محمد بقیماً" وداس كي اداس محيدول كويفين موآ-

این سے اپنے گداز ہوتے ول کو پھر کرلیا تھا۔ فشک أتحمول كيما تحدودان سے الگ ہوا تھا۔

اللي آئے كى اسے توہر كے ساتھ - دوسر من بيكم

راحت آنی تعین ماتم اے خود بائے آیا تعلی

کے لیے اس نے بھوک نہ ہونے کا بماند کردیا تھا اور

مام نے بھی زمان نور میں ڈالا تھا اور اب ڈیڈی

کئے تھے اور وہ یمال تھا۔ ہیشہ کی طرح اسے کھے

لگاتے ہوئے ڈیڈی کی آنگھیں پریں بڑی تھیں۔ کیکن

سمجدرای تھی۔" صائم كے ساتھ آكر بيشا تعالق حراس كے مقابل ع مجروہ اٹھ کر دائیں طرف بیٹے گئے۔ بہا نہیں اور اس وانستہ ایساکیا تھایا مجربوں ہی ہے خیالی میں اتھی کھے۔ البال توق ميري شابكار تصوير ب- سنحال كركون نه رکھنا "وروچی سے اسے و کھے رہاتھا۔ "دكھاؤناكىلىب" منظريظا برتمل تعالبين كياوا تعي ممل تعله المار ''فل میں۔''اس نے زیر لب کما اور والٹ کھول أيك اجتنى مونى ى نظر سحرر دالى محى اور جران مايم كراس كي طرف برهايا\_ ہوا بیٹھ کیا تھا۔ یہ سحر تھی اس کے مقابل میٹھی فاترور وانت میں اس کی تصویر کلی تھی۔ وہی سحر آنی کی تعاہیشہ کہ جب بھی اس نے سحرکور یکھاتوں ٹرٹ کرجی کرجی ہوجائے گایا پھرشایداس کے ایدو پوک "بتا شريل ي خريل ي-" آك يكدم شعله بن كراس جلادًا لي و يمي ا «مهائم۔ " وہ حیران ہور بی تھی۔ وہ تب صرف بارہ طرح و مجديات كا است وه تظري جواس كا فرد سال کا تھا آور وہ جودہ سال کی اور ان کے در میان اس المحتى تحين لو پحرجه کنا بحول جاتي تحيي- ان نظمها طرح کی اینائیت اور بے تکلفی بالکل نہ تھی جیسے کرز من وه النفات وه محبت حميل مو كي تو وه كيو تكر كروا ميں ہوتی ہے۔شاید اس کی وجہ اسٹینس کا فرق تھایا پھر دورال كابدلا مواجرود كميمات كالكين البيا كجد جس ما دوري ممل السينه موتا تعله وواليك مرسري ي تظراس يروال كرديدي ام تی حیران کول موری مو- " ضائم فے والث بات كرية لكا تفااوروه الثد كردائس طرف والجا اس كم الكول مع فيليا بیٹے کئی تھی اور اس کی جموڑی ہوئی چرار آکر عینا پیٹے "فوز کرانی میری الل می ہے۔اس کے میں اپنی الى مى-كمانا كماتے موئ اس فيناكى طرف آرى بونى برتصور سنصل كرركمنا مول- عاب ده سكرا كرويكها تعااوراي بليث من جاول والتحاكا قبله کی بلو تفرید کی کیوں نہ ہو۔ ایمی الاسٹ ایر لندن اس نے دو میں بار سحر کی کموجتی نظروں کی جمر یں میری تصویرول کی نمائش ہوئی تھی۔ او تاجی اسين جرب ير محسوس كى محى جب عينا في میں اپنی شائیگ و کھاؤں۔ ارحم بھائی کی جوائس بتایا تفاکہ سحر آئی ہوئی ہے تو ایک کھے کو اے ایناط بسوا کی ہے۔ ان کے بغیریں آئی آئی شانگ يا كل يش كرنا محسوس موا تعله پحريوري رات دومو نسي كرسكا تقله ويحط سال بمي حب من آيا تعالو كي فالتوجيس لے لي تھي۔ يورب بهت مناكانے على

> ائعوچلوكياسوچ ربي بو-" "ال چلو-"عيناجوابحى بعى سحرك متعلق سوج ربى محى الحد كمرى مونى - دونول با برنكل آئے

بيشه سال بحرك لي يمال عنى شاينك كر مابول-

آج بظاهر منظر يورا عمل تفاله بالكل اليبايق جيسا اس نے معی خوابوں میں و مکھا تھا۔ ڈائنگ جیل پروہ سب تصوره ويذي أورصائم ساته ساته تصلااس کے بالکل سمامتے تھیں دائیں طرف سحر تھی۔وہجب

مِين أكبيا تفيك بهت دير مك وه كفركي كياس كوزار "عينا يليزوران كوفة والاوونكا بكرانا-"اس ويكمآرها بيركيبااحساس تعاجوا جانك أس كاندوه عينا كو مخاطب كيا- سحرت جونك كراس و محصا- وه تفااس کی آنھوں کے سامنے باربار عینا کاچھ عیسای طرف و کمید رہاتھااور اس کے لبول پر مرهم ی تفا۔ اِس کی پاتیں سنتی اس کے لیے دعمی ہوتی ہے مسكرابث تقى عيدائے دون كااس كى طرف برهايا-دونول کی نظریں ملیں۔ارحم کی مسکراہث مری ہوگئی کے لیے روتی ایے معورے دیں۔ یہ عینا جالل ا سحر جلال کی بس تھی۔ جس نے اس کا ول کیل وا تها ميتي جي مارديا تفاادريه عينا علال محي جوايي زم " حرآنی آپ کب ای ہے ملنے جارہی ہیں۔" بانوں سے اس کے زخمول بر بھاہے رکھتی تھی اور او صائم نے آنے تخاطب کیا تواس نے نظریں ارتم کے مِن حِصِهِ كَانْتِ حِيثَى مَنْ ادراسِ كَمْ لَيْهِ عَلَامٌ \* کرنا جاہتی تھی اور اسے خزائیں رخصت کرئے گ ومغرم آجائ الملام آبادے تو برو کرام بناتی کہتی تھی اور وہ تھا کہ اپنے رویے سے اسے تکلیز " ألى سے كل بھى بات ہوكى تھى مخترى - أكر خرم بهنجا آنفا- پرجى دە تھوڑى دىر بعد بمول جاتى تھى او اس کے لیے پریشان ہونے ملتی تھی۔ تے اس وقت نہ ہوا جاتے کا توان سے کموں کی وہ ال اس جيسا کوئي سين سيد کيسي خوانهش بروا ا اخرم بحالی نه بھی گئے تو آپ ہمارے ساتھ چلیے میں بنب رہی ہے۔ بیشد اس کے قریب رہے ک خواہش نہیں۔ یہ میں کیاسوج رہا ہوں بھلا۔اس۔ مرجھٹکا۔ کھلی کھڑی سے آنے والی ہوائے کمروبالگل منا وراا بني عَصَلُن المارلين تودروز تلب من المااور "عینا جلال تم چیکے سے میرے اندر مرامیت کرکی عینا جلیں کے منع جائیں تے شام کو آجائیں ہو۔" کھڑکی بند کر کے آپ بیڈیر جیٹھتے ہوئے اس ا 'پھر تو اچھی بات ہے۔ تحرم گاؤل جانے ہے اوربيہ سيح ميں ب- ساليك بار بحراس عذاب تحبرا آب- "سحرخوش ہوئی ھی۔اس سارے عرصہ ے میں کررنا چاہتاجس سے پہلے گزرا تھااور پھرعینا کے دوران بیکم راحت سرجھکائے خاموشی سے کھانا وه محصوم سي ساوا ول الركي وه بعلا كياسوي كي-ام اے میری سوچوں سے آگابی ہوجائے تو۔اس وتم بهت خاموش موراحت كما بات هيه" قراز شعوری کوشش ہے عینا کاخیال جھڑکا اور ہڈر پر کیتے ہوئے آنکھیں بند کرکے سونے کی کوسٹس کرنے لگا۔ ومیں منیرلا کھ ٹی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ بہت تیز مخص ہے۔اس نے جو ایکر منط سائن کیا ہے اس من سب شرائط این مرضی کی لکھوا تھی۔" "يَارِ مُالدَ لَكُنَّا بِ مِجْمِهِ عِينا سے محبت او كِيَّا ومتم بھی راحت اس وقت برلس کی باتیں بھول ہے۔" وہ خالد کے ڈرا نگ روم میں اس کے مقاتل جاؤ۔ تمہارے بچے کھر آتے ہوئے ہیں ٔ انہیں ٹائم ببشابوا تفاخاله كالتقهه بهت ببند تفا ور " بلكم راحت مسكراكر صائم كي قرف متوجه

التحميس آج نگاہے جھے تواس دن بتاجل کما قبل

جب محترمه بيد روم سيليس بيت رات ك لبال م

لموں دورو کر تہاری صحت سے لیے دعائیں مانک ملوں دورو کر تہاری صحت سے لیے دعائیں مانک ۔" روی میں کہ بیا خد متیں رنگ لائیں گی آیک دان۔" معلومت خالد من بست بريشان مول-" مسمى رياني كى كيابات بمسرى جان بس سرايد من كاتاري كرو-" معمرا بارے کا دولما اور محول تھلیں معے ول مع المالكالمالكالكالا "خالب" أس في بي سے اس كى طرف ويكا- الزاق مت كرويار-" المرتم "خالد سنجيده بوكيا-والحون مي چيز مهيس بريشان كرداي -- وه الحجي الی ہے۔ تمہاری عزیز بھی ہے۔ پھرسید سے سیماؤ الود بچھے عربی بہت چھوٹی ہے۔" ونو میری بیوی تیروسال چھوٹی ہے جھے سے بھی کوئی ور الدراد المال مل المال مل كالنسب "خالد كياس مرسوال كاجواب تقا-ولاكياتم تحركي وجه يسيب

"شين سريلايا-اب دواے کیا بتا آلیات مرف سحری میں تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھاوہ کیے اسے بتا آ وہ گھر ک الوالس بوناجا بتاقال آج تك سوات عينا كاس ئے کس سے حتی کہ خالد کو بھی سب شیں بتایا تھا۔ فلدمرف اتناجانيا تفاكه واسحرت محبت كرتا تفااور سحر الے اس کے بجائے کسی اور سے شادی کرلی۔ "کیادہ جانتی ہے۔" **خالدتے اے خاموش دیکھے کر** 

"توات بنادو۔"

"ليهية" وه أيك بار پھر بے بس تظر آرہا تھا۔"وہ کیا موت کی کہ میں نے اس کی ہدردی اور دوستی کا

وه اييا يحمد نهيس سويح كاميرك يار-أيك بار كم كرتوريكمو-"خالدفيات تعلى دى-ودهی تهیں جانیا ہے کیسے ہوا محمول ہوا الیکن ہو گہا۔ ''کسنے خالد کی طرف دیکھا۔

ومين سمجيتا تفااب ميريه ول مين تسي محبت ك كوكي منجائش نهيس راي-بيدول الناسخت بوچ كاتها-جالا تك ليزا "تازي كانتاكون كون راست من سيس آيا-میکن میں کہیں مہیں رکا۔ کسی کے لیے میرادار گداز نبیں ہوا المیکن بیر عینا۔ وہ کل پیمال مہیں تھی تو مجيع لكبا تفاجي يحد كهو كما بو كوني فيتي جزيه احساس برا الوكهاما تفاه بي كل ساراون اورساري رات كهوف کے کرب اوریائے کی امید سے گزر آریا۔وہ کل میح كاوس كت تحد آج والس آسية بي اوريس مال مِهاك آيا - جمعية عالهاصائم الجمي آجائ الدروروسي ساتھ لے جائے گا۔ یا جیس کیوں میں اس کا سامنا شیں کرسکتا۔ مجھے اپنی چور سوچوں سے ڈر لکتا ہے۔ اگر اس نے ان کویڑھ کیا تودہ کیا سونے کی۔"

ورثم احمق اعظم موا أرحم أور كميا كهون-" خالد ورهیں سوچ رہا ہوں ڈیڈی سے تو مل آیا اب چلا

جاؤل اكريمال ربانوب "ارابھی تو تمہاری معنی ہے تا۔ حلے جاتا۔ تم كتة سالول بعد صائم عصم على و- كم از كم جب تك وه يهال ب تب تك توركو-"

ار حم نے کچھ نہیں کما تھا۔ کیکن وہ سوچ رہا تھا کہ اے مطے جانا جاہے واپس ایٹے محراؤں کی طرف و مال را وخود کوروک نمیں اے گا۔ اس سے ملے کہ جنگاری شعلہ بن جائے اے یہاں سے چلے جانا عامير - مين دو نسير جان تعاجه كاري وشعلم بن چكي

خالد کے کمرے الحیاتوبوں ہی بہت در سک آوارہ كردى كرناريا - جب تعك كيانو كفرلوث آيا اور خداً بخش کوسلام کر ما تیزی ہے اپنی انکسی کی طرف براہ

اورول مجيب اندازين وحركك

گا\_"عالم \_ الوائيث كيا-

خان نے انہیں مخاطب کیا۔

م كميام ريم بو-المحرف يوجها-

بو كنير - كمانا خوش كوار ماحول من كهايا كميا تقا-إرهم

صائم کے روکنے کے باوجود کھانے کے فور اسمیعدانیکسی

چرے ہٹا کرصائم کی طرف ویکھا۔

کیا تھا اور آرام کری پر کرتے ہوئے آ تکھیں موتدلی نعیں۔اس نے لائٹ مجھی جس جلائی تھی اور پول ہی آرام كرس كيشت يرمر رتص كوساكيا تحاب ورتم کیا چر ہو عینا جلال۔ تم نے برسول کی وحول چند دنول من جمارُ دى اور جالے الكر تفسيّك اب اندر بمار رفصال ب المين بربمار كيسي عينا جلال جس میں خراں کا خوف زیادہے۔ چربھی ول شدت ہے جائے لگاہے کہ کوئی ہو جو میرے برال کا تکرال ہوجائے۔ مجھے اس مد جررے باہر نکال دے۔ میرے شب و روز مجھ سے چھین کر ان ہر قابض موجائے میری سوجوں اور میرے ول کی اواس اور ب چيني كونوج كريسي دور پيينك ديده جهديري قابض ہوجائے میں خواہش پیدا کردی ہیں تم نے عینا جلال میرے اندرے یہ کیسی آر ڈوسے ممہس ہریل ۾ لحد اين ماڻھ ديڪئے کي۔" المرحم بعاتی آب بهال اندهرے میں کول بیٹے جں۔ آپ کی طبیعت تو تھیک ہے نااور آپ مبح سے المال عائب مص ١٠٠٠ في الرَّث جلائي اوروه يول على أتكصيل كحول است ويكماريك احرتم معالى-"وه قريب آنى-"آپ تھيڪ ٻين ال اللي-"ووسيدها موكر بين كما "م لوك آئي الله عمك تعس-" المال مرور ہوئی ہیں۔" وہ اواس ہوئی سمی۔ "لیکن وہ تھیک تھیں۔ تہلے سے زیادہ مطمئن۔ میں نے انہیں پہلے کی طرح نے چین نہیں دیکھا۔ ای کا مود خراب تھا۔ لیکن محرصاتم کی باتول نے سب کامود اجماکردیا۔ ای اس کے صدیے واری جاتی رہیں اور انمول نے زیروسی روک لیا ہمیں ورنہ ہمیں تورات كويى والس آجانا تعليه المال بهت بريشان موكني معيس الارے رکتے ہے۔ لیکن کچھ شیس موا۔ مظفر مظفر بعائي كے ساتھ اسلام آباد كيا ہوا تھا۔ان كوچانا ہو آہے واكركياس بم آران كر آئي سيكي آئي

تھے۔"ں اس کے سامنے ہی میٹھ کی تھی۔

" يول بھی صائم اور پھپھوساتھ تھیں۔ ڈری<u>گ</u> كونى بات ميس على ليكن الله ووات كواثر ال كرجيميد يمتى ربي كه كمين غائب ونهي موكي «ممکن ہے عیناں جو جانتی ہوں ' وہ پکھ خونس نو

"بل شاید اور آپ نے بتایا سیس آب کما تص مارا ون صائم في ات چكر لكائ أيكم

معیں خالد کی طرف تھا۔"اس نے تظری<sub>ں عینا</sub> کے چرے ہے ہٹائیں۔

وصائم آب سے بہت محبت کریا ہے ارتم موالی آب بناول صاف كرليس اس كى طرف --و میرا ول تو تمهاری باتوں سے سکے ہی صاف موگرا تفاعينام يسسكم معاف كيادان كومعى جنهول بے میرے ساتھ زیادتی کی آپ کی خاطر اور کمل

"معائم كمال ہے۔" "ماتم انكل ك سائد بابركياب "أيك لحدك ہے اس کاول نورے وحر کا تھا۔ البيصائم بمي بس- "ليون يردلكش مسكرابهث أكر

كل شام وواس كساته كاول ويمين كمياتحك "أيك بارار حم بعائي بعي كاؤل آئے تھے۔ تب بل صرف لوسال کی می اور ہم نے مال بیٹ کرور تک باش کی می اور تب ی ش اے جانا تھا کہ ار حم مالی ا ول بهت خوب صورت ہے۔"

الواج بم بحي يمال بين كرياني كرتي المايا تم جان جاؤ میراول محمی کتناخوب صورت ہے۔ اليوق مراي الالانجان الاتفاجب تمار تم علل کا ہاتھ پکڑے کھرکے اندرلائے تھے۔" ن بٹنتے ہوئے

" جائے کے بعدیتانا بھی ضروری ہویا ہے لڑگا۔" صائم کے لیول پر بدی واکش مسکر ایث تھی۔ "تم جانتی ہو عینا ان بنتے تین ' جار سالول میں

ولل اورتم بالكل ويسي بي بوجيساميراتصور تنهيس من فد "والتنيال اساسومي راقيا-وليكن من وتم عصرف وبار في تقي صائم." وتهس باب اس نے تماری جو تصور میتی

تقی دہ میر کیا ہے۔" "ال تم نے و کھائی تھی۔"

ومجيح نتين بتأكه ش في تصوير كيول سنجال كر م می ہوئی تھی۔ لیکن جب میں بوسٹن ہو گیا تو ایک روزو تصور میرے سلان سے نکل آئے۔ سی میلی تظر جب تصور ير يدى تو مجھ بنسى آئى اور مجھے تم ياد أَنْ رُوعي شرميل أوري أوري ميري طرف تم كة وْرُ دُر كرويكه في تحين أور چرين أكثرية تصوير ويمين لكاور بحربول مواكه من جس روز تمهماري تصوير ندر بھا 'جھے لگاکہ کس کھ کی میں گئے ہے اور پھر ایک روز جھے لگا جیے جھے تم سے محبت ہو گئے ہے اور سے وودن تعاجس دن ملائے مجمعے بتایا تماک وہ حمیس گاؤں ے اینے ساتھ کے آئی ہیں اور سے کہ تم بہت اثر یکٹو ہوئی ہو۔ میراول چاہا تھا کہ میں ماسے کموں کہ آج مج بي توجه برانشاف مواب كديس آپ كي اس پندو جیجی ہے محت کرنے نگاموں اور کیا آپ کوالمام مو آے کہ آپ آج بی اے گاؤں سے لے آئی۔"وہ بولار باتفااوروه حرت سے بستی رہی تھی۔

"عينا مي في سوچا ب كرجاتے سيل لما ہے کول گاکہ مجھے تم سے بی شادی کرنی ہے۔ حمیس کوئی اعتراض تونمیں ہے تا۔"

"صائم ليسي باللي كردب بوعض تم سے عرض

ئى بىرى بو دوسال-"دەنسا-العمرى ودماله بوائى سے يحد نسس مو ماعينا ور قد من عقل من مرلحاظ سے من تم سے برا ہول اور آگر مِس اجمی وی ملے والا صائم بن جاؤں بغول تمہارے

الخيراب من تمارے رعب من نہيں آئے در تومی کب کهتا مول که می*ن تم بر رعب جمایا کرو*ل

گا۔ بھتی ہم تو دوستوں کی طرح رہیں گے۔ میں صرف تم ہے محبت کروں گااور تم بس میرا خیال رکھنا۔ تم بهت لونگ اور کیرنگ ہو۔ میں جب بھی اپنی شریک زندگی کے متعلق سوچنا ہوں تو تم میرے سامنے آ کمٹری ہوتی ہو۔ تم میرے تصور میں بالکل الی بی میں جے میں نے تمہیں یماں آگرد یکھا۔ تم بیمت کمناکہ تم جھے دوسال بڑی مواور پہنجی مت کمناکہ تم ميرے قابل نهيں ہو' وغيرو وغيرو۔ يه فيصله كرنا تمارانسي مراكام كم تم كس قابل بو- من جائے ے سلے الاسے تہارے بارے میں ضرور بات کرول

اوراس في دراكي درا نكابس الفاكرات ويما تعالم عنك كے شيسوں كے يہے ہے اس كي ذبين أكسي جك ربي معين اوران سے جدبے تعملك تص

معمام م-" متو آرگو-"اس نے انتقدا فعاکر رو کا تعاب و اروسال سے میں لے وہ تصویر بول بی سنجال کر

"عينا..." ارحم له استكى سے كمالواس نے چوتک کرار تم کی طرف مکھا۔

"كياسوچرين مواتي در\_\_\_" المحمد ارحم بعائی میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو میر سب ضرور احیمالک را موگا۔ آدی رشتول كے بغير بھى تو بالكل بلكا مو يا ہے الكيكى طرح جسے موا جدهرجاب جمال جاس اڑا کرلے جائے دھے جے محی بول ہم ان کے بغیررہ نہیں سکتے جے الل کوئی و کید لیں۔ ایاں جانتی ہیں کیرنا صرباموں اور ممانی ان کے لیے مخلص سی بیں۔ لیکن دور مجی جانبی ہیں کہ ان کا بحرم ان بی سے ہے۔ وہ یمال آجائیں کی آوائی ى نظرول فى اللي موجا تمن كى-" معیناتهاری امال کی این سوچ ہے اور میری این

نہیں کزرتی ارحم بھائی' آپ نے بہت سارے سال التال عاد من الله سیسے کٹ کرناراض م کرکزاردیے۔ ورا تايد خركول بي عينا-" "إلى شايد تم بحى اواس بوجاة مي تكين أيك ون اس کے لوں سے بے اختیار تکلا تھا اور اس کے تم بحول جاؤ کی۔ این زندگی ش کم بوکر۔ " فراسى مند موراليا تعلد أيكسبار كاربار الدهير يسم "أب جانتے ہیں۔ارحم بعانی میں سکے بھی آپ کو بخينه لأتفااور عيناساكت كمرى أس كيات وتحضي ہیں بھولی تھی اب ہمی تہیں بھولوں کی۔ کیلن میں و مشش کردهی هی-والمسيد" اس في ول اى ول عن كما المحالا آبے ناراض ضرور رہول کی۔ اگر آپ لے اچی زندكي كوبول عي ويران ركماته..." و هم بعائی مجھے۔ یہ لیے ہوسکاہے۔ سحر آنی کمال اور " کسے آباد کرلول اے۔" اس کے لیجے میں ورد شر كمال و حسن كي مورت اورش أيك عام سي ساده وسيرب مقدري شايد تارساني روز اول بي لك الرحم بعائي-"اس كي آواز لرزني موني سي تعييا دی تی تھی اور پلیز محصے تاراض مت رہنا میں ارحم كومحسوس بوني حي-جماري تارامني برداشت ميس كرياوس كالميداحساس وليلزعينا بجه مت يوجمنا اور مجه مت كهنامين مجصحینے نمیں دے گاکہ ایک پیاری می محلص می لاک اٹی بے اختیاری بر نادم ہول۔ آب نے میرے اس جھے تاراض ہے۔" بلغے ہے کچھ اخذ کیا ہے تو بھول جا تھی اسے میں بہا "وہ کون ہے" آپ کس تارسانی کی بات کررہے نسیں س دھیان میں کیا کمہ کیا ہوں۔ میں نے ہیں۔ کیاوہاں۔۔ "اس نے جسے تحوینا جاہا تھا۔اس تہارے آئے سے سے سیف سک کروال می - برسول شک کو دو رکرتا جاہتی تھی جو تھوڑی در پہلے دل میں میں بہاں سے جلا جاؤل گا۔ تم جھے بیشہ یا در ہوگی۔ تم يدابواتقا ئے میرے ملووں میں جمعے کانے تکالنے کی کوسش ولا جاتنا ضروري ب عينا-" وه كفركي كياس ک بر موج بغیرکه تمارے این اللہ می وحی ہوسکتے ہیں۔ وہ بہت خوش نصیب ہو گاعینا جس کے " ہاں ارحم بھائی آپ کو میری قسم... بچھے بتا تھ*ی* شاير من آب كي لياب كرسكول-عيناكے تصور من مائم كاچرو آيا۔ وا بني سم كيول وي آب في عينك " وه بيدير بينه الزياده غورو فكركي ضرورت شيس دير ورامل به کیا تھا اور جب اس تے جمام واسر اٹھایا تھا تواس کی ائی دن طے ہوگیاتھا کہ حمہیں میری ولین بنتاہے جس آنکھیں بے عد مرخ ہورہی تعین اور چرو جیسے کرب روزشادی ال میں میں نے تمہاری تصویرا کاری تھی۔'' کی تصورینا ہوا تھا۔ '' حالا نکہ تِب تم صرِف بارہ مال کے تھے۔'' "عینا کھیاتی انسان کے اختیار میں تہیں ہوتی "بوت كياول ينكور \_ من المحاورة وتم في میں۔میرے اختیار میں بھی جیس ہیں۔ بیرسب کچے جو میں آپ سے کہنے والا ہول شاید مھی شیں کہنا اگر العينائم أبحى صائم كواور ذيثري كوميرے جانے كانہ

د کمیا تمهارے خیال میں سحرہے بھاک رہا ہوں میں۔ "انہوں نے جراس کی طرف و کھا۔ ومنیں میں اپنے آب سے بھاک رہا ہوں عیدا ہ استایک مری ساس ل واسيخ آب سے بھاگ كركونى كمال جاسكا. رحم بھائی۔" عینا اٹھ کراس کے قریب چلی آئی اور انه جائي ارتم بعالي بلير<u> كيا آپ كواچهانسي</u> لک رہا۔ بول سب کے ساتھ مل کر بیٹمنا اباتیں " اور میں اس اتھا لکتے سے بی ڈر رہا ہوں عینا خوف زره جو کیا ہول خود<u>ے۔</u>" "آپ خودے کول خوف لدہ بن کیا آپ کوڑر الهير\_"وه يورا كايورااس كى طرف مؤكراتخك وسحركس ميس باب من سويرا تعاليس محرا كيد وكيدياؤل كالمشايد وبال على راكد موجاؤل الميلن اليا کي شي بوا-بس سين الساد ما ايساق جيراه جلته كمى بحي اجبي كود بليتة بن اس في شليد میرااحوال بمی بوجهانمااور میں نے اس ملرح حواب دیا تفاجس طرح نسي اجبني كوديتي بي-" وونسيس "وواس كي آنگھول مين و مجد رما تعل العين انهولي خوام شول سے در روابول- زعمل شن ودسرى باراكى desire يوار مولى باورش

اس کے سامنے بے بس ہو کیا ہوں۔"عینا نے سوالیہ تظمون اس كى طرف و كمعا-الميراجي جائے لگا ہے عینا کسي کے زم ہاتھ میرے آسو یو چیس-کوئی انگلیاں میرے بالول می رينيس اور ش اس مهيان جستي کي کود پس مرر که کماه سارے آنسو ممادوں جو میں نے برفاب کرکے اپنے اندرا آرکے تھے۔" ولکیا الی مران استی کس ہے کون ہے وہ ارتم بھائی ''بے اختیار ہی اس کے لیوں سے نظا تھا اور ف

لیکن تمهارے کئے ہر میں نے ایک بار چران رشتول کو آزائے کا سوچا ہے۔ باپ اور بھائی کا رشنہ اور سب ے براہ کر محبت کارشنہ<u>"</u>"

« ضروری نهیں ارحم بھائی محبت بیشہ بی ہے انتہار محسرے "اس کے لیول پر بری والش مسرابث سى-ىرخكوس أور ساده

متمهارا ول بهت خوب صورت ہے عینا اور تم ہمیشہ بہت اچھا سوچتی ہو۔ اللہ کرے تہماری خوب صورت ونيا بيشه خوب صورت ريب "وه انحد كر كحزى كياس جا كمزا بوااور با برويم في لكا-

وحارحم بعانی کیا بات ہے۔ آپ بهت اواس لگ رے ہیں۔"عینائے اس کے لیے میں جمی اوا ک کو

الل يس اواس مول عينا-"اس في يول على كورك سامرو كيت موت كما

الا کیے ہی جیسے کوئی بھی پردیس جاتے ہوئے ہو آ ے۔ لتن عجیب بات ہے کہ است سالوں میں مجی يمان سے جاتے ہوئے اواس سيس موا اور شربى آتے ہوئے خوش ہوا۔ بس أيك ميكائل عمل- و تحصلے بارہ برسول ہے میں الی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن تم نے عيناسب كيدول ديا- ش يمال سيوالس جاربابول اوراداس بول ميت اداس بول-"

"آسيد آپ يول وايس جارب بي ارجم بعالى اجى تو آب كى چھران بين نا تو چركياكرين سے وال

الياكرون كاوبال جاكر-"استة مير كرعيناكى طرف ديكمااور فيم مؤكريا براند حيرب مين دينجي لك-الله الله الله على مين كرني وي والصنة ما ومحرسمندر کے کنارے شکتے چھٹیاں کرار دوں گا اور پھروہی رو بين لا كف شروع بوجائے ك-"

" آب نہ جائیں ارتم بھائی۔ آپ سے بھاک رہے ہیں۔ارحم بھائی سحر آئی تو آج ملکن چلی گئی ہیں اور آئم کی تو پھردو دن بعدوالیں کینیڈا کاکن میں خرم بھائی کے دادا واوی ایس ان بی سے ملے سے اس وہ۔

تالك وداواس موجائيس مح توان كواداس موت ليس

اور میں ... کیا میں اداس نہیں ہوجاؤں کی آپ

مے جلنے ہے۔ زندگی اس طرح سب سے کٹ کر

تب بخيراني من رويتن- آب نمين جائتن آب

بجمع كتني عزيز مو كني إل-"بيش كي طرح و بعي تم اور

ہمی آپ کمہ کر بلا رہا تھا۔ عینا کھڑی کے یاس

خاموش دبوارے تیک لگائے کھڑی اسے ویلم رہی

'معن جو پکنے کمول گااے ایک دوست سمجھ کرسن

عبنا پریشان می کمزی تھی جب ساکت اہمی وکھ وريبك حوخوف اس كول شور آيا تعاود مي تعا-و آب کوالجھاد کھے کر بچھے اینا کر بیان جاک کرنا ہوا۔ المائي ميرك ملي من كياربا- من بي سب آب ب سیس کمنا جابتا تھا۔ ول میں ہی جمیا کر جلا جا آ۔ کیلن..." وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور عینا کے کند حول مر

میں تهماری اور اپنی عمر کا فرق احیمی طرح جانیا ہوں۔ کیلن دلی جذبے کی عمول کے تفادت کومائے ہیں۔ کیامیری سوچا تن انھل ہے کہ۔" دنہیں۔۔" عینا نے تڑپ کراس کی طرف

"بال شايد-"اس في الينائد اس كالمد حول

میرے کیے او آپ جیسی موتنی سے چند کرمل ى كانى ميس عركزار في كيد كياس آب كى

آرزو كرول من جو يجه كما بمول جانا مرا لكا تو موز کردیتا۔" وہ ایک وم تیزی سے پلٹا اور وروازہ

بهت وربعد عهنا کے ساکت وجود س جنبش ہوا اور اس ليے اليسي سے باہر جلسے كے ليے قدم برسوائ كيكن اس لكما تفاجي أيك أيك قدم مي من بميركا بوكيا بو-يا هراند ميرا تعا- يوريج كي لائت عل رہی تھی اور اس کی الکی روشنی سال تک آرہی تھی۔ ایں نے اس مرحم موشق میں ارحم کو تبیس دیکھا جو دائمين طرف اين مخصوص جكه يربيطا تعك وه موسل ہولے چلتی ہوئی بورج کی سیر حیول بر آگر بیٹہ کی سى-اس كازىن خاكى تقال فضايس خنگى محى-اس كے كمتنول ير مردكما-ات رونا آرما تحاف وودنا عابق تھی اور دہ اس رویے کا سبب نہیں جانتی تھی اور جانا مجى نميس جابتي محى- والمحشول ير مرد مجم روري تمى جب اندروني كيث محلا أور چند قدم چل كرصائم بڑی خاموتی ہے اس کیاس آگر بیٹھ کیا۔

وہ روری محی-وہ جاتا تھا۔ لیکن اس نے اے دوسة ديا - بهت دير بعد جب اس في منول س م انحاكراينا چروصاف كياتوصائم في يوتيعا-

واب بناؤ كول رورى تعين-"اس في مام كي

"برائے بارے ول کا الک مخص\_کیان اس ا

مین وہ جس کے ٹوٹے وال کی کرچیاں جن کراس الم الرسام الماك الكرادية كى وحسل كالمح وہ جو سحرفے اس کے ساتھ کیا تھا وہ اسے ڈیریمد

کیاوہ اے پھرے تارسائی کے سمندر میں دھیل على ہے۔ يہ س دوراہ بر أكثرى مولى مى-آنسوول في الماري

" بس ۔ اب اور نہیں۔" معائم نے انگی اٹھاکر

ودبهت رولیا اب شروع موجاؤ کیاسحر آنی نے مجھ

ساتھ جینی ورائی فروٹ کی ٹرے کود میں رکھے المان السياس في كي تدرجيرت ال چلغوزے کھارہی تھی۔ ويما والبانحرة في المان اليس اللي-معرف تعیں "مائم نے اندر داخل ہوتے ہی اس کا بالحد چيو ژديا تفااوراب بيكم راحت كياس كمراتخك پٹر<sub>وں " ''</sub>ان کی مرضی یار خرم بھاتی اسلے ہی ملے گئے ہیں اور وہ دودان پمال رہیں گی۔ مماہمت خوش ان مح آگر رہے ہے۔ اور ہال بچھے باتوں میں اور روئے روئے چرے کو ویکھا۔

مت رگاؤ - بناؤ كيول نير بمائے جارے يتھے۔ " بچوشیں ایسے ہی ال بیاد آری تھیں۔" دہیں سمجھا اندر آتے ہوئے سحر آبی نے پلجھ کما حہیں کیونکہ اندر مماکے اِس آگر کچھ بول رہی

«تنهارا نام سناتفا بنس کیا کمیدری تنمین سنانسین<sup>ا</sup> چلوالھو۔ اف تمارے ہاتھ کتنے ممنڈے ہورہ ہں۔"صائم نے اتھ کڑ کراے اٹھایا اور دواٹھ کھڑی ہوئی۔اس کا اتھ صائم کے کرم اتھوں میں تھا۔

اور سنریت کی طلب میں با جرکیث کی طرف جاتے ارتم نے غیرارادی طور پر اوسر دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ ماتھ کھڑے تھے اور عینا کا ہاتھ صائم کے ہاتھ میں تا۔اس نے نظری ان سے مثانیں۔ایک شام عینا الساكم انقاس سريث لي كريميتك ويا تقله إلكيول اينا اندر جلاتے ہيں۔مت بيا كريں مبت

مرى سى يجهاس كيوك اور اس روز کے بعدے اس نے سکریٹ مے کم کردیے تھے اور عینا کے سامنے تو بالکل بھی شیں '

لیکن آج چرول میں شدت ہے سکریث کی طلب جالي هي ايك اور رتبع كلاس كاختظر تحاله أيك مري مالس لے کراس نے چھوٹا گیٹ کھولتے ہوئے آیک

بار چرم اکرد کھا۔ وہ دو تول اندر جا میک منے۔ لکڑی کے معش وردازے ہر کئے پیتل کے برے برے اکثے توب جیسے ڈیکورٹش کے کیے لگائے محتے عمرے

"كىل تھيں تمر "سحرلاؤنج ميں بيكم راحت كے

"ويكواب مم الساسحر جب آلى يم ورمرے میرے دوروے کاسیش جاتاہے۔"بیکم راحت مسکرائیں۔ وکب بڑی ہوگی جانو۔ "انمول نے دوانگیول سے اس کے رخسار کوچھوا۔ السب الل كوياد كرنا جمورود- وكم لياب ناده مطمئن ہیں۔ خوش ہیں۔ معمن نے پھر سرملادیا۔ واحيماتم لوك باتنس كرو بجهير أيك دو منروري فون كرتين-"ده الحد محري يوس-واو کے میں بھی جانا ہوں۔"مائم کی نظریں اس بر

ومحترمه باجربر آدب كى سيرهيول يرجيني مدير من

ووليكن مين جب آني سمي تب تو تم ويك سين

"وبال تواند حيرا بو باب-اور فعند بس كياكام تعا

مہیں وہاں۔" عینا بنا جواب دے اس کے پاس بنیھ

کئے۔ کاش اس وقت سحر آلی نہ آئی ہو تیں تو میں اسے

وری رو رای تحیی-" بیلم راحت نے ثرے

احمال یاد آرہی شخص۔"وہی ان کی سوال کرکے

خودى جواب دينے كى عادت وه البات ميس مربلا كرره

كمرے ميں جاكر آ تكھيں موند كرليث جاتى بس-

تھیں۔" سخرنے کو جتی نظروں ہے اس کی بھیلی ہلول

وقعين منجيط لان من محمي-"

ے ایک کاجوا تھا کرمنے میں ڈالا۔

وسم كمال جارب بو-" 'معی ذرا ارتم بعالی کی طرف جارہا تعل<sup>ہ می</sup>ج سے عَارْب بِن ان محرّمه كود كي كررك كيا تعك" وں تین ارتم بھائی تو نمیں ہیں گ*ھرر۔*" بے اختیار

لیہااورول میں وفن کردیتا ایسے ہی سنتا جیسے پہلے تم نے میرے دکھ سے اور شمر کے۔ میرے جانے کے بعد بھول جانا میں نے حو کچھ کمااور اس کے لیے بھی خود کو یا تجھے مورد الزام مت تھمرانا۔ بیر ایسا ہی ہوتا لکھا تھا عیناس مم میرے کے ممے برے اور کوئی نہیں ہے۔ میں بری طرح تمہاری محبت میں مبتلا ہوجا مول- می خودے یہ سوالات کرتے کرتے تھک کیا كدكول آب ك ولات أورسيورث كي آرزو كرت لكا-ميراول شدت كول جائداكا بك آبك خوب صورت تواز مردقت ميرے ارد كردرے على کوں اینے سارے آنسو آپ کے لیے ہما رہا جاہتا مول- من كيول عابتامول كيد ميري برسيح آك كواز ے ہواور ہررات آپ کوریک ہوا تیند کی دادیوں میں اترول - تو جانتي موعينا ان سب سوالول كا أيك بل جواب تھا\_ محبت ہرجمع تفرق کے بعد ہی آیک ہی

اب کے عینا نے اس کی بات کا جواب ٹیس ما تفادوه ایک بار پر قالین کی طرف دیکھ رہی تھی اس ا ذبن الجعاموا تعاب

«حمیں کیے با۔ بہحرنے جو نک کراے دیکھا۔

"ود على الناص من المل ري محى توالميس جات

وكياخبرا محيح مول اب تك شهوع تو بحرد اكثر

خالد کی طرف جاؤل گا۔ کیا خبروہاں موں۔ تون بھی

نہیں اٹھارہے۔"صائم چلا کیا تو سحرنے اس کی طرف

لملك منين كل- كياباً زيرك من چركب لما قات مو-

سوجادولول بمنس دوروز المثى رويس كى اور تم كري

على غائب تعين- أيك تحفظه بوكيا بي مجف آئ

ميم كيايا تفاسحرآني كمرآب آني بن-ميراتواندر

ول ممرا أب توبا برلان من تكل جاتى بول- أب حميده

وسم نے اور بھی چھ بتایا ہے۔ سحر کی تظری

الرسی کے تم ارتم پر بہت مہان ہو۔ چھپھو کراجی

تحسن توان کا کھانا اندر سے جا یا تھا۔اور تم ان کی دہلیو

بعل کے لیے انگیسی میں تھنٹوں کزارتی تھیں۔"اِس

لے چند تھلے ہوئے چلغوزے اس کے باتھ میں رکھے

ليكن عينائے محروالي ثرے من ركھ دي اور مواليہ

''تو\_وہ انکل فراز کے بیٹے ہیں اور انہوں لے بجھے

ەدىنىين مىائم ادرامال نے بھى گرانھا كەدە بيار بىر ـ

ہونئوب-" سحر کے لیوں پر طنزیہ سی مسکر ایث

میں میں جنیں ہیں تو مجھے ان کا خیال رکھنا

ے بوچھ لیس اس نے سی تایا۔"

اس کے چرے پر میں۔

تظرون سے اس کی طرف دیکھا۔

ان كاخيال د كهنه كوكما تعالم"

وه ينج كار پيك كى طرق و مكور اي تھي-

«کمیا-"اس نے ان کی طرف دیکھا۔

متم جائتی ہو عینا کہ میں مرف تہماری وجہ سے

ويكما تعالى أيك لحد كوستيناتي سمي

ومتم جانتي موعينا كهيمو كوده كتنا بالبند باوريا اس سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔

" پھیچو کا ان سے جو رشتہ ہے وہ جس مرف ا متقاضی ہے وہ شاید آن میں جس ہے سین میران ے ایسا کوئی سونیلا رشتہ جمیں ہے جو میں اجمیل بار غر كرول يا تفرت كرول ان بي محركي أعلمول عن أيك لحد مح ليه حيرت نظر آني ليكن ومرع بي المع س نے اپنی حربت یر قابویاتے ہوئے سمجھائے کے ے اغراز میں کہا۔

" پھیچو کی ناپیندید کی کی دجہ اس کا سوتیلا ہونا تہیں بعینا- واجهالوکاس ب میرامطلب بی مِن كَي افلاقي برائيان بن- شراب بينا ... مِن جب يهل رہتی تھی تو تب جس نے خوداسے ہتے ویکھا تھا۔ ئے میں بدست انسان سے یاتی ہربرائی کی بھی توقع کی

وتم كثين جائتي عينا-"

المال سے آگیا تھا۔ وہ توبڑی جھینیوس تھی۔ ر کھی ڈے جنگ کر ملہ منے بڑے تیل برو کھی۔

الكيا والعلي " أب عينا محركي طرف ومكيد رعي

" آب توجانتی میں نا۔ "اس کاانداز معنی خیر ساتھا۔ وور آب سے بمتر کون جان سکتا ہے کہ وہ کیے ہیں۔ "محر کو مجر جرت ہوئی یہ اتنا زیایہ اعتماداس میں المرحميده بصيموت كمدرق بيرسب توانس كتا يرا لكنا يميهو في بيشه بهارا خيال ركما- يملي بين تعي يمل اب تم مودو الم عصا محبت كل إر-" يجمع آب كاس بات من تطعا "كولى حك ميما ے۔انموں نے بیشہ ماراماتھ دیا۔ سمرے کودیں

م عانتی ہوجب ال فے انسی فون کیاتو انسوں کے أيك المح كي معي در تهيس كي اور كاؤن پنج كئيس أكره در کردیش تو تمهارا نکاح ظفرے موجا آل ساری

کیلن کل رات جیب دہ سونے کے لیے بیٹی تھی تواس كى سوچ مختلف تقى و يقيينا" أيك احجا المسفوجي البت او ما الونك كيرتك

بناریاں عمل تھیں۔ان کا یہ احسان ہمیشہ باد رکھنا۔

سحربہ کیوں کمہ رہی تھی۔ کیا پھیچھو لے اس سے

ہے کہا تھا۔ یا بھر ہوسی۔اس تے ہولے سے سرجھنگا

اور آنکھوں کو کھولا اور بند کیا۔ سربے حدیو تھل ہوریا

وحصى موتى لك ربى مو- كھانا لكنے تك كچے وير

آرام كرو- رات من دونول مبنس ياتي كري ك-

تهارے کے تصور میں جھی لائی ہوں۔ ریان اور حسان

ک بورے الحریز میں دونوں چھلے سال بہت متیں

کیں دونوں کی کہ چلو تمہاری خالہ اور ٹاٹوے کئے

جاتے ہیں۔ صاف انکار کردیا۔ بہت تی جابتا ہے کہ

ایاں میں آور تم مجھی ایکھٹے رہیں۔ خبرجاؤ تم۔"عینا

اٹھ کرائے کرے میں آئی اور تحرفے رموث سے

ور یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ آگر عمائم کو جھے ہے محبت

تھی وار حم کے ول میں میری محبت پیدا نہ ہیو گی-اور

آگر ارتم کے دل میں میری محبت پیدا ہو گئی تھی توصالم

ك ول من شهوتي ليكن أب تواليها مو كيا تعالور وهسيوه

فورات كس عرب عبت بساس فايدل كو

اس کے کورے کاغذ جیے ول پر پہلا لفظ محبت صاحم

نے کھا تھا لیکن کل سے پہلے تک اس نے صائم کے

العالمين سوجا تعاليك لمح كم لي بحي تهين وه

اس سے دوسال چھوٹا تھا۔وہ اس کی چھپھو کا اکلو تا بیٹا

قیا۔خوبصورت ذہین لا تن ہوہ بھین ہے تک اے اچھا

لکا تھا۔ وہ اس سے مناثر سمی اور کل شام کھیت کی

منذر پر بینے بینے جب اس نے کما تھا کہ وہ اسے

محبت كريا ہے تو اس كا دل زور سے وحركا تھا۔ بارہ

مالون بعدجب اس فيصائم كود يحصالوه اس اور اجما

لكا-دواس كى طرف فخرسے ديمھتى تھى۔اس كى سوچ

ا کھی تھی۔اے ارحم بھائی کا خیال تھا۔وہ ہمررد تھا۔

نى وى آن كيالوردى سى ديلي الى الى

ق حرز بغورات ركما-

مونات "عيناأكيبار جرفاموش موكن تحي-

اس کاساتھ اُس کے لیے خوشی اور گخر کا باعث تعل اس رات خوابول من جى داس كے ستك راى ول کی زهن پر محبت کی کو سلیں۔ سراٹھارہی تھیں۔ اور اہمی ان کونیلوں نے بوری طرح سرجمی سیس اٹھایا تھا کہ ار تم وار تم سے محت کی تھے۔ بہت پہلے سے کیلن در بالکل خالص محبت تھی۔اس محبت کی توحیت الك عي-ودارهم بعاتي تصاور بهتا التحريض سحر آبی ان سے محبت کرتی تھیں اور ان کی تسبت سے وہ بھی ان سے محبت کرتی تھی۔ پھراس محبت میں ہدردی جی شامل ہو گئے۔

وه غير ارادي طور بر ان كا دكه بانت كلي شاير لاشعوري طوريروه سحرك ديئة زخمول برجياب ركع رہی تھی! بقول ارحم کے کفارہ اوا کرنے کی کونشش کررہی تھی۔ان کی المخی۔ان کا غیمہ ان کی تارامنی كي بحى اسے برانسي لكتا تھا۔ وود مكيلتے وہ بارباران كى طرف جاتی۔ انہوں نے کتنی باراس سے منہ موڑاتھا کتنی بار کما تھا کیہ انہیں اس کی مہانیوں کی ضرورت نہیں۔اور بیدہ محمی ناجوان کی طرف کیلتی رہی۔ جاہے كفاره اواكرين كي نيت عي حامي اور نيت سي تو تصورواروه منى أكرارهم بعانى كول من اس كى محبت يدا مولى ب تواس في خوديد محبت بداكى ب لاشعوري طورير اي سهي- آدي سالول يتية محراول من معلما رے اور رہت کی بیش سے اول جلتے ہول اور سورج آگ برسا ماہو۔ایے میں تخلستان نظر آئے تو آدی اس کی طرف بی لیے گا۔ یک انسانی فطرت ہے

"كيا بحرنار سائل ان كامقدر بين ك-"اس في اين جلتي آنگھول كوبري طرح مسل ڈالا-ودمس این محبول من بهت شدید مول اور این شرلوں ہے جوف آیا ہے جھے "ایک بارار حملے کما

'' اِل دوستی کا رشتہ تو بہت پر غلوص اور بے غرض نظریں ملیں اور پھرارحم بیکم راحت کی طرف دیکھنے مواليد المحراب الوطيدراي هي-البيل سمى بعى رشية كونسين انتا-"ارتم يكدم لكخ ورمحت كارشته مودوستي كايا خون كاسب ميس زهر بحرا ے۔ روپیہ بیبے ایسا گار بیج ہے۔ جو انسان کو اپنی سطح ے بت نیچ کراویا ہے۔ کیول بیٹم راحت أبيان ے ا۔ "جیم راحت ایک کو کوسٹیٹائی تھیں۔ والمنتك روم الكل كيا-الصين اليابي بي اس كوليون يراك مسم ہے مشکراہٹ تھی۔ دربعنی تم نے شادی نمیس کرنی صاف بات کرواوھر اوھر تھی ؤمت۔" سحرنے بیکم راحت کی طرف سے اس كى توجد بشائى-الليل و بيشه صاف بات عي كرما تفاجيك تو لا مرول نے کیا بھے۔ "تب ہی قون کی بیل ہوتی۔ ''حریاجی آپ کافون ہے۔ خرم بھائی کا۔ کمدرہے یں آپ موبائل کیول مہیں اٹھا رہی ہیں۔"شازمیہ "اوہ میرانون اندر کمرے میں ہے۔ مسحراتھ کھڑی " میں قون من کر آئی ہول۔" اس کے جانے کے بعد وہ تینوں خاموتی سے کھانا کھانے لیے۔ ارحم نے سرچمکائے کھانا کھاتی عینا کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد خاموش اور اواس لک رہی می کیا ضروری تفاکه میں اس ہے دل کی بات کمہ دیتا اوراس بارى الكى كواداس كرويا-وه ایک دم بی کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ "اب مين جلتا مول-" ''ارے ارقم بھائی آپ نے تو پچھ بھی شیر

"بحوك نهيس بصائم چانا ہوں اب"عینا لے

ایک دم سرانها کراس کی طرف دیکھا۔ دہ ہے حد تعکا

تعكا ورندُ حال لك رباتها اس كول كو يحد موا-

السليمين كسي كي طرف برهانسين كه كهيس مجر ویدی کمال ہیں۔" صائم نے بیکم راحت سے نارسانی مقدرنه تھیرے۔" و بجھے محبت پر یقین نہیں ہے۔ یہ بہت بے اعتبار ''وہ کی برنس ڈنر کے لیے گئے ہیں۔'' ''آپ نہیں گئیں۔'' صائم ان کی طرف دیکھ رہا اور وریان کردیتے والا لفظ ہے۔ اس کے جملو میں مرف أنسواور رسوائيال بين- يدهنصيتين كجل ديما الميرے يے كھرير مول تو من الاسرول كے ماتوكوں نہیں دکھ کریقین ہونے لگاہے کہ ابھی دنیا ہی وْرْكُول-"ووسرامي-بے غرص جذبے رکھنے والے ہیں۔ شاید دنیا اس کیے "بير توب ما ايك عرصه بعد بهم يهل الحف وز باق ہے اب تک تم جے لوگوں کی وجہ سے میں آپ کی محبت کے سحری کر قار موجا موں عینا تسیں وارخم تم في شادي نبيس ك- سحرف افي بليث جانا کمے اس محرے نکاول کالیکن تقین جانبے آپ ے وامن پر کوئی آئے میں آئے گ-مزید رکالوا تبی ص چکن پیس رکھتے ہوئے ارحم سے پوچھا۔ وكونى پند نهيس آني يا پحركوني يراني محبت اب تك ب اضاربوں سے عمال ہوجاوں گا دو سرول بر بھی روے ہوئے ہے۔" چائس وہ کیا سنتاج ابتی تھی ا اليے بى جمعے آب يو " وہ كو تول ير كرو تيس بدلتى وبى کیا جنانا جاہتی تھی۔ عینائے جرت سے لسے مين فيند أ المحول مع كوسول دور محد وه في جين بوكرا تحديثني زانداس كم اته من تعالمي أيك بلزا ومسي يراعتمار كرنے كودل نسين جابا كيو تكه لوگ جمک جا نا بھی دو سرا اور بھی ترا ند کے دوٹوں پلڑے مرکز قابل اعتبار نہیں ہوتے وہ آپ کو محبت کا دھوکا دے کر آپ کی پیٹے میں منجراردے ہیں۔ سحرکار مگ "كمانالك كياب عينالي في-"شاربيك تمورًا الد بمركويه كاروالمكن ومراءي محدد مسراوي-ماوردانه كعول كرائد وجعانك واليكن ارخم كياتم ساري زندكي يون بي كزارود مح المجمالاك بموك بالكل شيس تحي ليكن ووجانتي مهيساب شادي كريني واسي-" تھی صائم' میں پیو اور سحرسب ہی اصرار کریں ہے۔ "ال ارحم سر سح كمتى ب شادى كر ك كريسا یو جھی ہے کول بھوک سیں ہے۔ لو- البيلم راحت في محم تفتكوش حيد ليا-اس نے اٹھ کردوتوں اتھوں سے بال چھے کیے ورثم كونو تمهار \_ لي كوني رشنه ويمول- يستحر أنيني من أيك نظر خود كود كصك اور پرمنه اي دهو كر منہ یہ ہلی سی کریم لگا کراس نے قریش نظر آنے کی معمرے مسرال من أيب والوكيال بن-" واس مرياني كي وجه يوجه مكتابول منزخرم- المرحم لیل بر مب ہی تھے صائم کے ساتھ بی ارحم بھی منتج مج حيران تعاب بیٹا تھا۔ آج سحر میل کے دوسری طرف اس کے الوجه كيابوكي بحلاارتم تم بحي بهت عجيب بوسيتي بو مقابل ہیتی تھی۔ بے مد فریش سی ملکے تیجیل لک بم في الجمع لاستول كي طرح بهت سارا وتت أس كمر وية ميك اي كے ساتھ بهت خوب صورت لگ راي مين المناكزارا بي وحميس يون تناديك كراجمانيس سی شاید اس نے ابھی ابھی مان میک اب کیا تھا۔ لك افسوس بوا-" ایک نظر سحرر وال کروواس کے ساتھ وال کری بر بیٹھ "دوست- ارحم استزائيداندازش بل-ئن-ارحم نظري جمكائ كوديس رمح اين باتمول

وسوری-"ارخم فے اس کی طرف دیکھادونوں کی

العيري وجه ہے آگر کوئی ڈسٹرب ہوا ہو تو۔"

و كمال ب ارجم عالى ليى اليس كردب بي آب

و ایر اور کھانا کھا تیں بلیر۔ "اس نے صائم کے

"عیند" صائم بهت استی سے آگراس کیاب

بيثانفا اسنے چونک کرصائم کی طرف دیکھا۔ وہ مجر

کی تماز رہ کر باہر آکر لان میں مصنوعی بہاڑی کے

ہوں۔ حالا تکہ جب ہم گاؤں سے آرہے تھے تو تم

غوش تھیں ای سے ملنے کی خوشی تمہارے چرے سے

بملکتی تھی کیکن پہل آگرتم پریشان ہو کئیں۔ بجھے

عینان ایک نظرات دیکھا۔ وہ اے کیابتائے کہ

وہ س الجمن میں ہے۔ پوری رات وہ تھیک طرح سے

سو نہیں سکی تھی۔ سوچ سوچ کراس کے سرمی درد

وهيس تمهار \_ ليه ركى مول عينا اورتم أتكصيل

موندے بڑی ہو۔ یاراتھویاتیں کروجھے سے چھ سالول

كى باتنس ممياماي كاردبه بهت خراب بتوكيا تفاجوال

د بیشہ جیسای تعلیہ وہ یوننی آنکھیں موندے

مطبیعت فراب ہے کیا۔" سحرنے محبت سے

مونے نگا تھا۔ سحر کاموڈ یا تیں کرنے کا تھا۔

نے پیچوکو تمہیں لے جانے کے کما۔"

العمر من وروب آني بهت ورو-"

والأعلى وبالول

موندے بولی سی-

متم کھے بریشان ہو عینا۔ میں کل سے ٹوٹ کررہا

يتجهيراني مخصوص جكه برجيتي موني تعي-

کوئی بھلا کیوں ڈسٹرب ہوگا۔ جواب صائم نے دیا تھا۔

كندم ومولے تعيكا وركي لمي وك بحر ما موا

" پھر جي کياتم ان سے اتن مبت کرتے ہو کہ ان سحرنے اس کا میرانی کودیش رکھ لیا تھا اور ہولے كركياني كالبنديده چرے دستبردار بوجاؤ۔" ہونے دباتے می تھی۔اس کی آنکھیں تم ہونے می "ال كيول ميس محبت كي معالم هي جيرل كيا مس سے بی وہ دانوں ایمیت رکھتی ہیں ڈر۔ ارحم بعانی جس جزیر بھی اتھ ائی ہمات کیک وسرے سے کرتی تھیں۔جب سحرکو ر میں مے ان کے کے حاضرے۔" ارحم سے محبت ہوئی تھی تو سحرتے اسے ہی بتایا تھا المردام تم سے کمیں کہ تم اپنی محبت سے وستمروار عِالاً مُلَّهِ وه بهت بيعوني تهي بحرجهي- ليكن بجر سحريد لنه موجاؤ معنی تم جھے شاوی۔ لی۔ خرم کے متعلق اس نے عیدایت کوئی بات "بيه كياسوال موايار-"وه جينجلايا-نبیں کی تھی اور اس سے شادی کرلی۔ کیکن ار حم بھائی وحورتم چيز ميں بو-صاف بات كرو مياا بحس کورموکا دیا۔ بھیھو کے ساتھ مل کرایک تیرے دو تهمارے وہن ش اور کیا کہنا جاہتی ہو۔" شکار۔ ارحم نے کما تھا۔ میں نے لوگوں کو پر معناسکھا ہے ساری عمر مواکر اور اب میں بورے لھین سے کمہ اس کی پللیں تم ہو تیں اور پھر آنسور شارول پر سكابول كر بحصي جب جيث كياكيانوكول اوركي-اس نے اسکی سے سرکا اِتھ اپنے اتھے سے ہٹایا المحرآني في ارتم بمائل كساته جو يحد كما آب تحا-وہ ابنی البحص سحرے شیر نمیس کرسکتی تھی۔ بھی جانے ہیں۔ میں نے آپ کو ہمایا تھاس۔" سس المصير بحي تيعله كرناتها خودي كرناتها-"بالب" ماتم نے مراایا۔ ویم اداس اور پریشان مت ربا کردعینا-"سحر کمه "رشول محبول مرجيزے ان كا اعتبار المد كيا تعله میں لے ان ہے کملہ بیشہ ہررشتہ برانہیں ہو آ جھے بھین ہے تم بھی میری طرح ایک اچھی دندگی اور ہر محبت بے اعتبار نہیں ہوتی۔ جمعے نہیں بتا کب کزاردگی۔ پھیچو تمہاراً رشتہ نسی انچی جگہ ہطے کردیں مين ارتم بعالى تجميع النه الكي "ووجو لے ہونے مرجمکائے بول رہی تھی اور صائم خاموش سے بجھے اس طرح کی کوئی پریشانی شمیں ہے۔ میں لو وبال كاول من بهي بهت خوش هي آلي-" البيبيس محى تاصائم جس في الهيس ليقين ولايا تفاك "عيناتم بهت معصوم مو- بهت سأده اينا بهت بے غرض محبت كابھي وجود ب-وه اوالي دنيا مين خوش خال رکھنا۔ یہ ارحم یا نہیں کب تک یمال ہے۔ مجمع تص تم نے انہیں و کھا نہیں جب وہ آئے تھے ان کا بت فكررب كيداس معدور ي ريال" ساٹ چروان کی وران آنکھیں تم نے جمیں ویکھیں "عینا کمال کھوٹی ہویار نتاؤ ناکیامسکلہ ہے۔" جن میں وهول اڑتی تھی۔ میں تے دیکھیاسب اس صائم فاس كبازور بالقدر كحك احساس جرم کے ساتھ کہ اس مخص کی زندگی میں ڈہر ومسئلہ توہ صائم "اس نے افسروی سے اس کی کھولنے والے اور کوئی ٹمیں میرے اپنے تھے سحر آبی نے ان کے ساتھ محبت کاڈر اماکیا اور ٹھر بمتر آپشن · تویارتاؤ نامسئله ۲۰۰۰ مهائم مسکرایا -کمنے پر بھیچو کے ساتھ مل کراس کا انجام کردیا۔ "اس اصائم تم ارحم بحالی سے کتنی محبت کرتے ہو۔ کے آنسومزر تیزی سے بہنے لکے الله الله أيك تها دنيا تحمي من اس مي الكيا محيت ناہنے كالجمي كوئي بيانہ ہو ما ہے۔" وہ

ماهنامه کران ا 110

مِوْمَ لِمَا عِلَيْنَ بُوابِ" صائم كي آواز تُوثي بولي ی سی بین جاہتی ہوں انسیں ایک بار پھراس انت نه کردنایر اس سی ملے کردے ہیں۔ الجراف كازت كورية كاركدوداني اس شالي كي ونا من والبس مد جائي - محبول يران كاجويقين بحال "بل من في في المركبات كسد" ونہیں یہ کیے ہوسکتا ہے۔"صائم نے اس کی میں نے توکل رات مماہے بھی بات کرلی اور ماما کو کوئی اعتراض بھی میں ہوا۔ بس انہوں نے کما کہ ميري لعليم عمل موجلة توب سيس عيناتم صرف اتى كاب رانابرالىملەمىي كرستين-الیہ اتن می بات تہیں ہے صائم۔ مہیں آگر ار هم بعالى كوجانے كادعواہے توسم بحص سكتے ہو-التم باروسال براني تضوير سے ابحري تعييں عينا اور تهاری شبیه کو جسم کرنے کی کوشش میں کتنی را تیں می نے جاک کر گزاریں اور پھر نیعلہ کیا۔ تم اب جیسی مجی ہو بچھے تم ہے ہی شاوی کرنا ہے۔" عبناروت روتے معے تعک ی کئی تھی۔ "لیکن میں نے بر سول شام سے پہلے ایسا بھی شیں موج تھا۔ تہارے کے سرف کے صرف مائم تھے پھی<u>و کے مٹ</u>ے" وليكن برسول شام تتهيس بيرنيا لعلق احجعالي تفااور تم في سوجا تفاجھے اور تهماري آنھموں میں جگنو دکے تے اور خوش تمہارے وجودے بھوٹتی تھی۔" "بال..."عيناني آمتي عيركما-

''اور کل مبح سے پہلے تم نے ارحم بھائی کے لیے

"ہاں تم تھیک کہتے ہوصائم۔ "استے جھکا ہوا سم

"كُونَى ليكن ويكن نهيس عينا-" وه كفرام وكيا-وطعنول من ابناداغ مت كمياؤ-جب ارحم بعاتي نے حوری تم سے کمدوا ہے کہ وہ کل ممال سے حلے جائم کے حمہیں اور انہیں یادیمی شیں رہے گا۔' ورتم ارحم بعاني كوبالكل بمي نسيس جلت عمالكم" " تھک ہے نہیں جانیا۔ لیکن میں اپنی محب چھوڑنے کی قربانی میں دے سکتان کے لیے۔ یوں ان کے لیے جان بھی حاضرے اور تنہیں بھی قربائی وين اور محرك كي كاكفاره اواكرن كي ضرورت تميس وہ تیز تیز چاہا ہوا لان ہے کرر کریر آمدے کی سيرهمان جزه كرائدروني كيث ومتميلا اندر جلاكما اوروه وہاں ہی لکڑی کے تنے پر جسے بیٹھنے کے لیے تراشا گیا النوري دنیا میں تمهارے علاوہ میرا کوئی دوست سیں۔ ہار حم کی توازاس کے کان میں کو بھی۔ "بی جاماہ حمیس تی بری دنیا ش لے کر مم ہوجاؤں۔" اس روزوہ لانِ مِس جیتھے تھے جب نہ جانے کس بات پر ارحم نے کما تھا۔ شاید وہ کوئی بے اختياري كالمحه تفاحوه ي جان شرياني-التم كامياب تهرس عينا جلال تمت ميراحسار توڑ ویا۔ میں تمهاری باتوں پر ایمان لایا۔ اب بھاک بعال كريهال مت آياكو-"كول كيا آب جه سے درتے إل-" وہ بلسى وسمي خود عدار ما بول-" جب خول نوث مي كياتوخود كيادرتك كاش ووتب ى ركباتي دور موجاتي اورار حمر یا میں سی در ہو کی سی اے مضم ہوئے سورج نكل آيا تمالان من جريول كي جكار سميد جب شازيد اسے بلانے آلی۔ "باتى ناشتالك كياب آجائي-" دوهي رهيم

عِلَى مِولَى اندر آئَى تمي - صائم رونُعارو ثِعاسا بيشاتها-

يبل ير صرف ده صائم اور سحرتهد صائم صرف چات

ماهنامه کرن 1111

ا آئی میرے سری وروے اور فیند بھی آری يس كودر سوناجاه راي بول-" "كون ارجم-" سحركي سواليد تظري عينا كي طرف مجب انمول نے کما میں ان کابیا نمیں ہول او

ا بھی طرح جاتی ہوں۔ ایک وفعہ اس نے کرمہ دوا ہے تا ووالبمي أنكه المارجي ان كي طرف مبيس ويم كالسب ہ تنہیں بہاں نظر آیا ہے ناتو صرف انگل فراز کی وجہ ے۔ بورے جار مال اس نے بھیے مؤکر شیس دیکھا۔ پرانکل کابائے اس ہوا۔ اور ۔ " ''آب ان کو اتنا جائتی تھیں۔ پھر بھی آپ نے انبين جعورُ ديا آني- "اس كي آنڪيس جعلملائي اور و تیزی ہے مرحق سحروباں بی گھڑی اسے جاتے دیکھ ری تھی۔ جس کا ہرا تعناقد م اس کے تصلے کو معنوطی عطا کررہا تھا۔ فیصلہ تو اس نے رات کو بین کر کہا تھا۔ لکین سحرکی باتوں نے اس پر ممرانگادی تھی۔ سحریے اے کرے میں جاتے ویکھا اور پر کندھے اچکا کریکم راحت کی طرف متوجہ ہو گئی جوائے کمرے سے نکل كرراؤر بكي مرقب جاري بير-وات بیڈیر تھنوں کے کردبازو ماکل کیے اور دب وستك وع كرصائم الدر آيا-وسلوميم كيا جيمتي متائي جارتي ب-" ليح من شوخی تھی ۔۔۔ عینائے اس کی طرف دیکھا۔ عینک كيشول يكي يحصي مانلي أتلمول من ووجك اور شوخی نه محی جوان آنکمول کاخاصه محی-"بان تي سين جاه رما تعا-" وه سيد هي مو كربينه ''و تم نے فیصلہ کرلیا۔"صابم کے اس کی آ تھوں ی جمانکا۔اسٹے نظریں جمکالیں۔ 'ال میرے ول میں تمہارے اور ارتم بھاتی کے ہے ایک سے جذبات ہیں۔ میں تم سے دوستوں کی

المرتب تكلف بول اورار حم بعالى كابهت احرام كرلي

اول - تم سے مرافون کا رشتہ سے۔ ارحم معالی سے

الیا کولی رشتہ میں۔ میں تم دونوں سے محبت لربی

اول- من مم دوتول كودكه حميل دينا جابي- كاش مم

ميوت كي الياند سوجة يا بحرارهم بعالى بن الياند

" تم کیا مجمعتی تھیں کہ تم ارتم بھائی ہے بہت محبت كرتى ببوادر مي أيك خود غرض مخص ببول تحرآني اور ملاكي مرح يجماعي وابحل ان كي آراد عدايان عرير ہے۔ ضرف تمهارے اندروسے كا دوصلہ ہے۔ بالى سب مما ليوس بير- بس في ياره مل ان كى والسي كى دعائين اس ليے تهيں ماتلى تحين كدود ميري ایک اسٹویڈ خواہش کی دجہ سے بھیشہ کے لیے چرسے كو جائي- تمك ہے۔ من بات وركے ليے خود غرض ہو کیا تھا۔ میں نے سوجا تھا۔ تہیں میں اس لڑی کو منیں کموسکتا جو یوسٹن کی آیک کر آلودشام میں چکے سے میرے ول میں اتر آئی می اور جس کی بارہ سال برانی تصویر میرے ملان سے میرے والث میں عل ہوئی می اور جے سونے سے مملے میں ہررات ويكما تفاريس ارحم بعائي كوتمت زياده جاسا تعلم جح صرف ارقم بعانى سے اتا كما تقال ارتم بعالى تجھے عينا الحمی لکتی ہے۔ میں اس سے شادی کرنا جاہتا ہوں اور

سوجت کیکن بہت ہی اتنی ہمارے اختیار میں جہیں

موتس صائم ليكن مجم فيعله كرف كالقعيار إاور

استے ارحم کی طرف و کھاجو بہت غورے اے

ومائم تم بهت التھے ہو۔ حمیس بہت الیمی از کی

ال جائے كى جو جھے ہے المجى موكى اور حميس شايد

دو تین سالوں بعیریاد ہمی نہ رہے کہ تم نے الی کوئی

خواہش کی تھی۔ لیکن ارحم بھاتی کاول دو سری باربیدو کھ

برداشت ميس كمائ كالمحصاعراف بكراول

ملی بار تمهارے تام پر وسمر کا تعلیص فی وہ خاص جدب

تهارے کے محسوس کیا تھا۔ لیکن مجھے لیسن ہے۔

ایک دن آئے گاجب میرادل ارتم بھائی کے لیے بھی

الیے بی دھڑکے گا۔ یہ تھوڑا مشکل مردر ہوگا الیکن

امکن سی ایک دن میری محبت ان کے ول سے

محصلے سارے و مول اور عمول کو دھو وے گ- بلیر

سأتم بحصے تماري سيورث كي ضرورت ب- محمد أيما

"بل- بال مرور محمد دير سوجاؤ- من ومحمد ري تھی رات تم بالکل تہیں سوا تیں۔ جب جی آٹھ ملے هی حمیس کرونیس بر کتے دیسی کی گیا۔ عينا كمزي بوكي- حرجي الحي ص اورات م نگاتے ہوئے اس کی پیشان چوم کی۔ «مين بهت خوش بول عينا' بهت خوش- يحصور لكاتماجب بجصصائم فيتاياكدادتم بحي يمال بسو جادد کرے مجمعہ ارتحاجہ س اسرکر لے گا۔" "آپ کولوامرسس کیا۔"عینائے الگ اوتے ہوئے اس کے چرے پر تظرو الی۔ لحد بمر کون دیے "كليتااكر فرم مرے ملئے نہ ہو کہ" حربی ای رہ گئے۔میرے و تصور میں بھی جیس تھاکہ ایسا بھی لاجواب سيس موتي مي- آج محاليي الحاق " خرم اکلو آسیں ہے۔اس کی سنیں ہیں محالی توحل بوا بتار باتفا مي يعو كو بھي اعتراض تهيں- "خوشي ہے'اس کی جائنداد کے حصہ دار ملیکن تم اکلوتی مالک

بی کراٹھ کیا تھا۔ بیکم راحت اور فرازانکل ناشتا کمرے

"يه مبح مبح الحد كرتم كمال جلي في تفس عينا-"

ود اس موسم میں بھی آتنے سوریے تو شمنڈ ہوتی

الملا ود بارد مح تك آجات كالمكان س اور يرسول

میری فلائٹ ہے۔ تم آوگ ناائر پورٹ پر پھیچو کے

''وہ شادی کرتا جاہتا ہے تم ہے۔ سیجی میں تو حران

ہوسکتا ہے۔تم ہے جھوٹا ہے تا اس کیے مجلوبہ مسئلہ

اللين مجھے لواعتراض ہے۔" عیدا کہنا جاہتی تھی<sup>ا</sup>

متم لو محدے می زیادہ کی ہویار۔"سحربے مد

وصائم خرم کے مقابلے میں بہت اچھاہے۔ ہر

لحاظ سے میرا حیال ہے وہ منتنی اہمی کرواے گا اور

شادی ای تعلیم عمل کرتے کے بعد\_اف او مای کتا

الوواوران كے منعوبے سب خاك ميں ال جائيں

ك\_أيك تيرے دوشكار كرنا جاه رسى محس-ليخ

ابنار ل بینے کے لیے واس اور ساتھ میں مقت کی

نو کرانی ... میں تو کمول کی صائم سے نکاح بھی کرلے

منتنی رہے پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا ۔۔۔ تمہار آکیا

خیال ہے۔"عینانے ایک امراس کے کرفال کپ

خوش نظر آری منسی اور اپنی خوشی میں اس نے عینا

کے چربے یہ معری اواس یر عور میں کیا تھا۔

کیکن خاموش رہی آور خاموشی سے جائے محونث

"ارسال بيمائم كياكدراب"

ساتھ۔ اہم نے مربلادیا۔

اس كر لبجت مجلكتي اللي

محون کرے پی رای-

من مجد دريتك كمر على جاؤل كى- خرم كا فون آيا

نس بی کرتے تھے۔ سوئیل پراب دہ ادر سحر تھیں۔

انهول في محكوك نظمون سے اسے ديکھا۔

الن من واك كي الي الله الله

ہوگی اس اتنی بری جائداد کی۔ صائم تما دارث ہے "آب بحول راى بين آبي - صائم كابحى أيك بعالى

الخيير-ان تظمول بن مستحرساتها-ومهيل شايرهم لهيل بون ب الحديجوزار چلا کیا تھا اور اس لے انگل سے کمہ دیا تھا کہ وہ برقے ے وستبردار ہور اے

س فران سے کد روا کہ میں ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی ہرنے ہے دستبردار ہوں۔ اس کے كانون من ارتم كي أواز كو كل-

موجا بك والكل فراز كم منتي من روس كم عث "يار فارند كرو بيرسب تهماراب مين ارحم كوب

بچھے پتا تھا۔ ارحم بھائی نے مڑ کر تمہاری طرف ویکھنا تیک نہ تھا۔ جاہے خودان کا وجود راکھ بن کر اڑ جا لگ انیکسی کی طرف جاتے میرے قدم ھم تھئے۔ میرے اندر بینصے صائم نے جھے کمااور کیا تم ارتم کو کھوسکتے ہو۔ جس کی اتھی کار کرتم نے جلنا سکھا۔ اینے بحین کی بہت می راتیں جس کے بیڈر کم سوجاتے تھے اور وہ کری پر جیتھے جیتھے ہی سوجا یا تھا۔ میرے ول نے کما نهين ادر من واپس ليث آيا ليجھے لفين تفاتمهارا فيصله مجی میں ہوگا۔ وہ لڑی جے میرے دل نے چناوہ بڑے ول اور بردے ظرف کی مالک ہے۔ لیکن اگر تمہارا فيعلداس تحريظس مو ناتوشايدتم ميرك دل ساتر جاتیں بیشہ کے لیے جمعے لگیا میرااسخاب غلط تھا۔ لیکن میراانتخاب ناط کیسے ہو سکتا تھا۔ آخر کومیں آیک جية لركابول-"وه مسكرايا-قعائم-"عينائے بے اختيار اس كا ہاتھ اينے ہاتھوں میں لے کر آ تھوں سے انگایا۔ اس کے ہاتھ تھاہے وہ اس کی طرف دیکھے جارہی تھی اور اس کے أنسوصائم كماتعون بركردب تص

''کچھمت کموعینا۔ تھو ژاونت کیے گا۔ کیکن پھر سب تھیک ہوجائے گا۔" وہ مسکرایا۔ لیکن اس کی عینک کے شینے دھندلے ہورے تھے یا آنکھیں اس نے پلیں جسکا تیں۔ وہ مسترا رہا تھا۔ لیکن اس کے أنسوول مصعينا كامن بحيكما جارما تعا-

وتؤأيك إور نارساتي تمهارا مقدير تفهري ارحم فراز خان-"ارحم کمری کے پاس باہر دیکھ رہا تھا۔ دہاں لیموں کے بودول کے پاس کمٹری وہ چیکے چیکے ہے اسے ويمتنى اوروه انجان بن جا يا تعابه وه نازك ول لژكي حواس کے لیے بھول اور مسکراہٹیں ڈھونڈنے نگلی تھی نہیں جائی کہ ابھی مجھے کتنا سفریا بیادہ طے کرماہے اور کتنے كائے جينے ہيں۔ يا شي كتے سيدياوں كامن يہ

سے لیے۔ یو درب ال روجاتی ہے کہ وہ اپنے پارول ى خوشىول اور عمول ميس شريك كميس مويا ي مکن ہے ابیا۔" امہوں۔ ممکن۔ تو ہے راحت لیکن تھیج کرلو سامًا ورعينا شيل- الرحم أورعينا-" ھاصائم بند کرا ہے عینا کواس نے خود مجھے کما وصمی تھی۔وہ ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹ کران کے مامن آکورے ہوئے تھے۔ خور بجهير بتايد فقاله "وه بريير ماتي محس برجان و-"ودان کے قریب آئے۔

ا کیا کہ رہے ہیں آپ فرازش نے آپ کوہنایا

"إلى ليكن ارحم ك لي بعي صائم تي بي جمع

"كب " يتكم راحت جرت البين وكيدوي

وابهي كمه وريمكي جب آب لاوسي مي ميم محر

والكن يدكي وسكام مائم يدكي كمدسكا

نمیائم نے ایمائی کماہے راحث "ان کی آواز

النمين ميرابياعينات محبت كرماس اسك

"اگرتم ارجم ہے اس کی شاوی کے لیے رامنی

اليس نے آج تك بھى حميس كھ جمايا ميں...

ليكن من جارة تعامس بهت يملي جان كميا تعاسب وه

مب ہوئم نے سحرے ساتھ مل کرمیرے سنے کے

مائچہ کیا تھا۔ آج حمیس اپنی غلطی کے ازالے کا ایک

بينم راحت كاجرو يكدم سغيد يزعميا تفااوروه بيثركي

اعیدا کا اختیار تمهارے پاس ہے۔ موتا بھی وہی

رير ك جوتم كموك مهبس الكارب توبادر كمناتم بم

ی رہی اس میں کرے سے بچانا جائی مول۔

موتع الراب تواسے مت كواؤ-"

تہیں ہوگی توصائم بھی عیناسے شادی تہیں کرے گا۔

اور محراس کی تظرول کی ماب ندلا کر تظری جمالیں-ٹائی باند معتے ہوئے فراز خان نے مڑ کر بیکم راحت وميس في آب سے كل بات كى تھى كدي عيناكو "ال اور تجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔" "ودرامل ابھی سحرنے کر جانے سے بہلے آیک

سب کیے نکال یاؤں گامیں اے زندگ ہے۔ وامر الوراس كى حرال أتكمول في عينا كور كماه مرے کے نیول نے اس کے بیک کے اس کون می - با نہیں وہ کب جیکے سے اندر آئی تھی۔ اس کے لبون بریدی جانداری مسکراهث تھی۔ "نیب"اس نیک کی طرف اشارہ کیا۔ الراريب وربالا توقفاحمنس عينا ٢٠٠ سف تظري عيناك چرے ہٹالیں۔ "آپ ایسے کیے جاسکتے ہیں میرے دل میں ای محبت جا كر يجه بيشك لي نار ما جمو زكر - ال ات ظالم كيم موسكة بن- جيم يقين مين آرا لیکن۔ شاید۔"وہ تیزی سے پٹی سی-الركوب ركوعينك ارحم جونكااوراس في يكوم

اے بازووں ہے مگر کرائی طرف موڑا۔ انزندگی کے کر پلامیں فرات کی جھلک و کھاکر کھوں م بونا جائتی ہو عینا۔ کو مجرے کو کیا کما تھا۔" خوشی سے لرزتی آواز میں کہتادہ اس کی آنکھوں میں جِعاتك رباتها- عيناكي آنكيس جِعلَملا كني اوران جفللاتي أتكمول من صائم كاعس ليح بحركوارا الدروه نم آنکھوں کے ساتھ مسکرانی اور ارحم کی طرف دیکھا

ی طرف دیکھا۔ بموينانا جابتي مول

خوابش طامري ب فرازكه أكربهم آج ياكل شام ماتم اورعيناكي منكني كاجهوناسافنكشن كركيس تووه بمياس تقريب من شركت كرك يرولس من ريخ والول

سب كو كلو دوگ- صرف بجهے بى تابيں صائم كو بھى جہم ارتم کی خوشی کے لیے بھی بھی کرسکتے ہیں۔' ودبيريس ابناوالث الملت تيزى سيابرنكل مجے اور بیکم راحت کسی کو کھونا نہیں جاہتی تعیں۔ وہ النفيس اور بو محمل قدموں سے چکتی ہوئی لاؤ بج سک أتمي جمال فرازخان كمزي صائم سے وكو كر رب

"صائم بہال کھڑے کیا کیس لگارہے ہو"بھائی کو مجی و خرکرد که آج بی شام اس کی منتنی بورن ہے۔" وہ زبردستی مسکرانی تعییں کیکن فراز خان نے جن نظروں سے آنہیں ویکھا تھا۔ انہیں لگا جیسے خوشی کی ایک امری ایرر تک پھیل کی ہو بھی خوشی کی صائم نے حرث البين ويكول

"آج\_ يعني آج..."اور چراندروني دروانه محو<sup>ل</sup> الیکسی کی طرف بھاگا۔ جمال انجمی تک ارحم عینا کا الترقيات فواك ي كيفيت من مراقعا عيناك لاني پليس بولے بولے كر زري تھي-العميرے زخم بھرے گلاب ہول۔

میمی مثلات و اس طرح مجمى متراؤ تو اس طرح میری وحرکنیں بھی کرز انھیں بمي ياد آؤ تو اس طرح کہ لیو کی ساری تمازتیں مهيس وحوب وحوب سميث ليس حمیں رنگ رنگ تکھار دیں مرے زقم پھرے گلاب ہول وداس کے اتھ واتھوں میں لیے کنگنار واتھا اور عینا كاول أيك في ال يروحرك رمانقك

ماعنامه كرن ، 115

مامنامه کرن 114

## لينىطاهر



معنی کے آئے میں مرف جدرہ دن رہ گئے تھے اور ابھی تک اس کے جوڑی لڑی مہیں مل سکی تھی اس مرتبہ اس کے آنے پر ادادہ میں تفاکہ اس کا ٹکاح کردوا جائے ، تکر صفی کے جوڑی لڑی توجیعے عقا ہو کر رہ گئی

پست می از کیاں و کیمی گئی جمزیالیہ کوان جی سے
کوئی بھی پہند تہ آئی تھی اس کاخیال تھا کہ صفی جیے
شاندار بندے کی دلمن بھی اس جیسی ہوئی چاہیے یا
نہیں اس کے داغ میں کیاسوج تھی ابھی بھی دولوگ۔
ایک از کی دیکھ کر آئے تھے شاریہ اور ای کاخیال تھا
کہ یہ از کی صفی کے لیے مناسب یہ تکریالی۔
دیمیا ہوگیا ہے آئی ؟ آئی تو آئی گوئی تھی ہا تہیں
آپ کو آٹی کیول تہیں گئی گا خر آپ چاہ کیا رہی
ہیں؟ "شاریہ بست بے زار نظر آدی تھی۔

می جابوای واچها ہے اوا۔

دری بات ہے عالیہ اس طرح نس کتے کی
کی بین بیٹی کے بار بے ش ایسان طرح نس کتے کی
دراس میں غلط کیا ہے ای ۔ ؟ صفی کی برستالتی اس
کی تعلیم اور پھروہ جس ملک میں رہتا ہے یہ سب کوئی
معمولی چرس تو نسیں جس تا اس تو اینے بہت عام سے
میٹوں کے لیے بھی چاند ہی واس ڈھو تڈتے میں اپنی
جو تیاں تھی ڈالتی جی اور آیک آپ جی۔"

الله المحال المحاسم المحاسم المحاسم المحال المحاسم ال

درس کردس آئی ہے رہ بیکشن وبعکشن کی خور نہیں ہوئی جھے جی توریع بیک کیا گیا تھا ہیں مرکی اور نہ ان لوگوں کو کوئی فرق برا ان تو ہارے سکے تھے جب انہوں نے ہمارا خیال قبیس کیا تو آپ کو جمی غیروں کے لیے بریشان ہونے کی ضرورت سی ہے اور معاف بیجے گاجن اور کیوں کی آپ بات کردی ایل جھے ایک میں میں کے لیے اس کی اور دے دیجے ان شاء اللہ جس میں کے لیے اس کی شایان شان وہمن وجوء ہی لول گی۔ "عالیہ نے کوئی شایان شان وہمن وجوء ہی لول گی۔ "عالیہ نے کوئی شایان شان وہمن وجوء ہی لول گی۔ "عالیہ نے کوئی سے جھے ایک جو جھے اس کی ہے ہیں ہی ہے کوئی سے ایک کوئی سے دی کو

معنی امریکا میں تھاوہ یماں ہے اسکالر شب پر کیا تھا اب وہ وہاں پر آیک کامیاب ڈاکٹر تھا پانچ سال ہے وہ وہیں پر تھا بچ میں آیک مرتبہ آیا تھا مراس دت تک اس کی تعلیم ممل نہیں ہوئی تھی اب نہ صرف اس کا تعلیم عمل ہوگئی تھی بلکہ اسے آیک اسپتال میں بھترین جاب بھی مل گئی تھی۔ اس لیے گھروالوں کا خیال تھاکہ

بهنول کو سونب رکھا تھا ورنہ وہ آگر چاہتا تو ایٹے لیے وہیں کمی کولیند کر کے اب تک شادی بھی کردنا ہو آ کہ عموا "ہی ہو آئے مگروہ آیک حساس دل رکھنے والا مخص تھا۔ عالیہ کے مہاتھ جو کچھ ہوا تھا ہے اس کا بھی احساس تھا اس لیے وہ عالیہ کی بات کو بست اہمیت و جا تھا یوں بھی عالیہ گھر کی بڑی اور بیابی بٹی تھی اس کا حق بھی تھا کہ وہ اپنے ارمان نکالے "محر عالیہ کا رویہ اب ای اور

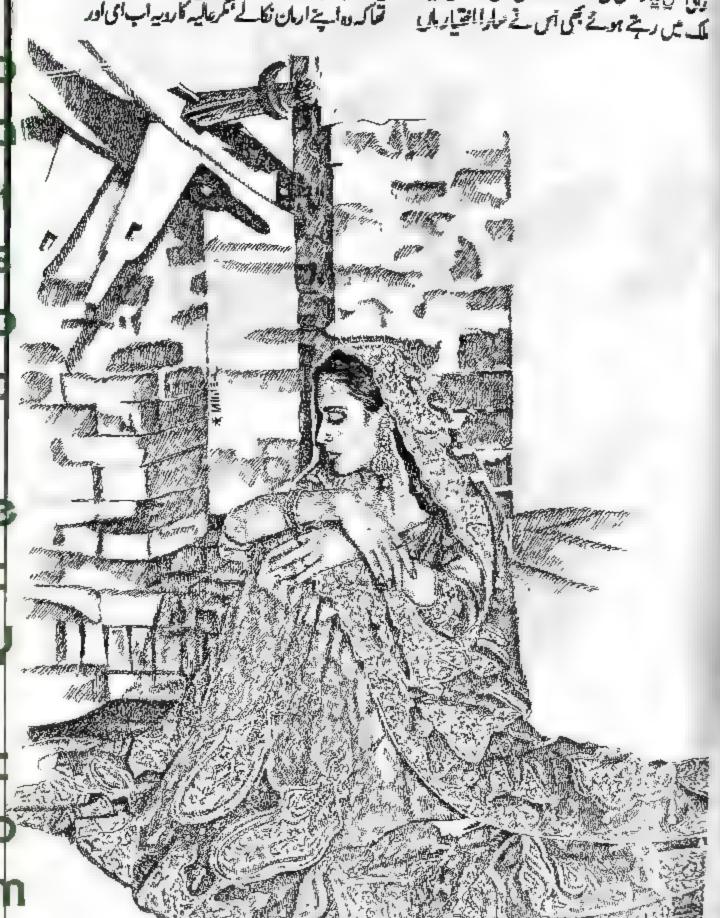

اس بارود آئے تواسے شادی کے بندھن میں باندھ دیا

مائے مروں لگا تھاجیے منی کے لیے اڑی دعوندتا

جے شرانا تھا۔ سارا سٹلہ عالیہ کا تھا اس کے

معارات است بندي كم كونى الى اس معارير يورى

ارْ أَيْ دَكُمالَى مَه دِينَ تَعْي سويه بَيْل بَعْي مندُ مع مُدْجِرُه

والى التي يو مفى كى معادت مندى محى كدام الكافيے

ما بنامد كرن 116

شاربه كو تحلنے لگا تھا۔

ایک تو وقت زیادہ نہیں تفادہ سرے آیک کے بعد ایک آلکوں کو رہ جب کٹ کرتے جاتا یہ اور بھی نامناسپ بات تھی۔ ای کی تو کی دعااور کوشش تھی کہ جارے جار کوئی نیملہ ہو باکہ دوائے قرض سے عمدہ براہو سکیں۔

عاليه اب يخازاوانسارے منسوب محل محرج مل ملے الیمارے اعی بیندے الی گائی قبلوے شادى سى السارى اس حركت سے دولوں خاندان أيك دومري سے كث كرده مجئة تصاور عاليداس براو بہاڑ ما ٹوٹ پڑا تھااس کے بندار کوشدید تھیں پہنی تھی اے بوں لگا تھاجی بحرے بازار میں کی نے اس کے سرے جاور مینج لی ہو اس کی اٹا اس کی خوداری کوجس طرح انصار نے اپنے پیروں تلے کیلاتھا وويور بور زخمي ہو گئي تھي مسترد کيے جانے کاد کھ اس کا دم کونٹنا رہتا تھا بحراس نے سارے خواب انصار کے حالے سے می ویکھے تھے ان ٹوئے خوابول کی کرچیال اں کے جسم و جان میں پیوست ہو کر مو گئی تھیں۔ اے لکیا تھا کہ وہ اب شایدی دنیا کا سامنا کرسکے گی۔ اس احساس نے اسے کھر کاقیدی بناڈالا تھامینوں وہ کھر ے باہرنہ نکل میں کوئی کھریں آجا آلودہ اینے کمرے من بند ہوجاتی تھی ان دنوں وہ اس قدر اذب میں تھی کہ کھروالوں کی محبت اور تسلی کے بھاتے بھی کچھ کام

تدوے رہے ہے۔
مغی ہیں وقت میڈیکل فائنل ارکا اسٹوڈنٹ تھا ا مین کی یہ حالت اس ہے دیمی نہیں جاتی تھی۔ وہ
اپنی ڈاکٹری کا ہنراس پر آزما مارہ تا تھا تمر کیا تھا کہ ہرودا
اس ریداڑ تھی تمراس یو رعاوں کی جو دات عالیہ آہستہ
اٹر نہیں رہنیں ان وعاوں کی جو اللہ کے کرم ہے ایک
اہستہ نار مل ہوئی گئی تھی پھر اللہ کے کرم ہے ایک
بہت اجھے کھرے اس کا رشتہ آگیا فرماد ہر کحاظہ ہے
انصارے بہتر تھا شکل وصورت اور تعلیم تواجی تھی
ہیں مالی یوزیش بھی مشخاص تھی اس لیے اس رشتے کو
انول کرتے جار از جار اس کی شادی کردی گئی۔
تبول کرتے جار از جار اس کی شادی کردی گئی۔

ابورائيک بهت مطمئن اور خوش اش ذعر کا کرار ری هی آیک محت منداور خوب صورت یج کی ای بن کراس کی کائنات کمل ہوگی تھی محروث ہیں۔ کہ انسان سب کو بھلا دیتا ہے محرائی ذات ہیں بحول آناسوعالیہ بھی ہر نعت کے ہوئے ہیں۔ عورتی کے اس احساس سے چھٹکا دا حاصل نہیں کرائی علی جس سے انصیار نے ایت وجواز کیا تھا تعزا کے چلے کا احساس اے اب بھی کچوک لگا تا تعالور پر ہوئی جیب بات تھی کہ اس کے ساتھ جو ہوا تھا وی سب کچے وہ اب دو سمول کے ساتھ کردی تھی ہوں تھی ہوئے توام سے دوا جھی خاصی انکول جس کوئی نہ کوئی تعقل خی اس دو بھی موضوع بحث ہی مسئلہ تھا ای آئی گا حال سے بریشان تھیں۔ شاریہ امک ہے ذار نظر آئی حال سے بریشان تھیں۔ شاریہ امک ہے ذار نظر آئی حال سے بریشان تھیں۔ شاریہ امک ہے ذار نظر آئی

" ہی ای جیمیالکل احساس ہے۔" " تو پھر سٹے جلد ہے جلد کوئی ڈیملہ کرومفی کے آنے کے بعد تو رہے بھی مصوفیت بہت بردہ جائے گا میرا خیال ہے کل جو بچی ہم دیکھ کر آئے ہیں بھی بیاری بھی ہے لیے حسیس اسی بی کسی لڑکی گی تلاش تھی نا؟ جیمے ہر لحاظ ہے وہ بچی پسند آئی ہے کیال

شارید... تمہیں ہی ایکی تلی ہے تا؟"

مری ہے کیا ہوچے رہی ہیں ای ... آئی ہے ہوچیں ہے بتاؤں۔ جھے آو کوئی بھی اڑک بری شیس گئی جو ہم ہے باکا ہے منی بھائی کے لیے دیکھیں تشکیل جھے گا اس منی بھائی کی دلمن صلہ ہی ہے گا۔ "شاریہ کے منے بدا ارابی یہ جملہ لکلا تھا جے اواکر نے کے بعد فا چوری بن کئی تھی۔ کمرے میں بکدم ساٹا چھاگیا تھا۔ وری بی کئی تھی۔ کمرے میں بکدم ساٹا چھاگیا تھا۔ وہوری بن کئی تھی۔ کمرے میں بکدم ساٹا چھاگیا تھا۔ وہوری بی میں کئی تھی۔ کمرے میں بکدم ساٹا چھاگیا تھا۔ وہوری بی میں میں ہو تیں ہو شاریہ جھا کے دریا جو میں ایک ہو شاریہ جھا اس میں تو بس ہو تھی۔ "شاریہ بھا اس میں تو بس ہو تھی۔ "شاریہ بھا

ئ-''یو نبی؟'' ''یوں ہی ہے تمہارا کیا مطلب ہے؟ صلہ کا نام رے منہ سے ٹکلا کیے' تم بھول گئیں انہوں نے

دنیوں ہی ہے تمہارا کیا مطلب ہے؟ صل کا نام تمہارے منہ سے نگلا کیے تم بھول گئیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔" عالیہ کے لیجے میں آنج دبتی اس تھی۔ اس تھی۔ انجم عالم میں اس تو ممان کا قصر فہور ترا

الاراس كاس نصلى بعينت تمهارى الى سكى بهن چره كى تقى- تم شايديد بعول كى بو بلكه بجصاتو لكنا ب سب بعول كئے أير الله الى - " وہ الله ست موال تردی تھی-

الی کوئی بات ٹمیں ہے جیئے۔ کوئی پچھ شیں بحولا ہے آگر الی بات ہوتی تو صفی نے سارا اختیار تہیں نہ سونیا ہو ماورنہ تہیں بھی بتا ہے صفی بہت بیند کرتا ہے صلہ کو۔"

" برائی بات ہے ای ود پسند کر آقعاصلہ کو۔" عالیہ نے تھا پر زور دیا۔ وظراس واقعے کے بعد اس کی پسند نفرت میں بدل کئی وہ اب ان لوگوں ہے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا آگر ایسا ہو آلو وہ مجمی بھی کسی اور سے شادی کے لیے تیار نہیں ہو آ۔" عالیہ کے لیجے میں بھائی کے لیے برالیقین اور مان تھا۔

"بہ تواس کی سعادت مندی اور تم سے محبت کا جون ہے عالیہ بیٹے۔۔ ورنہ صلہ جیسی ہاری اڑکی کو بھول جانا اتنا آسان نہیں ہے اور بچ بات بھی ہے کہ اس سارے معالمے میں صلہ اور نہماری چی بالکل ہے تصور تھیں ان دوتوں کو بھی انصار کے اس نصلے سے اتن ہی تکلیف پنجی تھی جتنی ہم لوگوں کو۔" سے اس لڑکی کو تبول کر لیا تھا جے انصار نے جھ بر ترجیح دی تھی۔ یہ سب چی اور صلہ کا ڈھکو سلہ ہے گاکہ آپ ان کی طرف سے یہ ممان شہ ہوں اور دیکھیں وہ کئی کامیاب ہیں ایل اس بلانک میں آپ اور شاریہ اب

مجی ان دونوں کے لیے سافٹ کارٹر رکھتی ہیں اپنے دل پی میں تعلیک کمہ رہی ہوں تا؟" "بالکل غلط آپ کی سوچ بست نگیشو ہے آئی۔ فرماد بھائی جیسے استھے انسان کا ساتھ مجمی آپ کی سوچ کو بدل نہیں سکا۔"

وہتم اپنی بکواس بند کروشار ہے۔ یہ شوشاتم نے ہی چھوڑا ہے 'مگر میں ایک بات بتادوں میرے جیتے بی تو صلہ بھی مجی مغی کی دلهن نہیں بن سکے گی یہ یا در کھیے گا آپ لوگ ۔" عالیہ نے بیک اٹھایا اور بکو لے کی طرح ابرنکل گئی۔

معنی المسوریت میں شاریب یہ بات کرنے کی خوامخواہ تم نے اس کادل براکیا۔ ویکمنا اب معالمہ اور لٹک جائے گا۔" ای کے لیجے میں تاسف بھی تھا اور فکر بھی۔

وربس ای میرے منہ سے بے اران نکل کیا۔ کیا کرول زبان تھی پیسل گئی۔ آئم سوری ای۔ "شاربہ واقعی تارم تھی۔

و اب جاگراہے منالیا درنہ روشی جیٹمی رہے گی تم تو جاتی ہو چھوٹی چھوٹی بانوں کو بھی کتنا محسوس کرتی ہے۔"

' درجی ای صبح ہوتے ہی جاؤں گی یا آپ کہیں تو انہیں فون کرلوں؟"

و تنہیں بیٹے جاتا بمتر رہے گافون توشاید اس وقت تمہاراریبیو بھی نہیں کرے گی۔"

اڑی تو خبر کیا کمتی تھی مغی شیڈول سے آیک ہفتہ سلے بی اکستان آکیا تھا۔

" دوقم نے کتنا ٹائم ضائع کیا عالیہ۔ اب دیکھو منی بھی آگیا ہے اور ہم لوگ ابھی تک ٹاکٹ ٹوئیال ارائیے میں۔ "ای توعالیہ بربرس ہی بڑی تعین۔

" او ہو ای کی آبول فکر کرتی ہیں میں دوباہ کی جمشی
لے کر آیا ہوں ابھی بہت وقت پڑا ہے آپ بریشان
مت ہوں۔" صفی ان کے ملے میں یا نہیں ڈالے کمہ
رہاتھا۔
معارے اچھا واقعی۔ جلوبہ تو بہت اچھا ہو گیا۔"

ماهنامه كرن 119

ماهنامه کرن 118

0

0

Ì

ەدەراسى رىلىكس بوكربولىل-

وی بول کریں کے کہ تم خود بی جارے ساتھ چل کر کسی اژکی کواد کے کرلیما ماکہ بات آتے بردھ سکتے ورنه عاليه في بدود المجي يون عي كزاردي بين- يون عالیہ!تمہیں کوئی اعتراض و نہیں ہے؟"

" بجھے کوئی شوق تو تہیں ہے خوا مخواہ کے اعتراض كرف كالمن وبس اعاجابتي مول كدكوني بهت ياري س انکی ہوجس سے مغی کی شادی ہواس کے علاوہ میں اور کیا جاہتی ہول بھلا۔" عالیہ نے اپنے ہنڈ سم اور ماندار سالتی کے حال بھائی کو مجت باش نظموں سے

معی کے آنے سے کریس ایک دم کمالمی ی ہوئی می ایک لیے عرصے کے بعد وہ پاکستان آیا تھا ووست احباب ملتے جلنے والے مرروزی کوئی نہ کوئی آیا رہنا اتنی بے تحاشام مونیت میں لڑکی والا معللہ یتھے ہیں وہ کمیا تھا۔خدا خدا کرکے آج کی دنوں کے بعند تھوڑی ہی فرصت کی تھی ای نے فون کرکے عالیہ کو

امی کی ایک برانی دوست محیس جن کے توسط سے الس رفية كے سلسلے ميں جانے كى تيارى مى شارىيە كا يالكل مودِّ نهيس تعاويس بعي اس كاخبال تعاكد اس کے جانے کا کوئی فائدہ تہیں تھا کیوں کہ فیعلمہ توعالیہ کو بى كرنا تفارره كيامني تواس كاخيال تفاكد أيك بارامي اور عاليه بوكر آجائي فجر ضرورت بزي تووه محي جلا جائے گا۔ای اور عالیہ جی کئیں تو وہ دو نول لان میں آگر

"شاری<u>۔</u> انجھی ٹی جائے تو بنالاؤ پھردولول بھائی " ہمن ہیں کر جائے بھی پئیں کے اور ڈھیرساری باتھی بھی کریں گے۔ کیا خیال ہے؟"

وسرت نیک خیال ہے۔ من بس ایکی س وائے بنا كرلاتي مول-يول كئ اوريول آئي-"شاربية في حثلي بجانی اور استی ہوئی کئن کی طرف چلی تی-

"شكرے آج كتے ونول كے بعد تھوڑى ك فراغت مل ہے۔ ہے تا بھائی؟" شاریہ نے جائے کا

سب لیتے ہوئے ریلیس سے انداز میں مفی کی

"بل بمنا بير توتم تحيك كمه ربى مو-وافعي برط سکون سامل رہا ہے اور ہال ہے جائے تم نے بڑی مزے دار نائی ہے۔جب میں ممال سے کیا تھا اس وقت او تهيس شايرا مزاا بالناجمي نهيس آياتها به اي "جی جناب ہے تکرائے ولوں میں آپ کو اندا او

ہو کیا ہو کیا کہ آپ کی جمن بری سکھر ہو گئے ہے سارے

كام آتے بيل أب بيصة"

ا اسے بیل است اوا چھا ۔۔ واقعی ۔۔؟ پُعرتو مجھے لگناہے میرے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی ہوجائی چاہیے۔ کیول؟" والوقوم بقال المير ميار مطلب وسيس تعله

مغی کی شرارت برشاریہ بری طرح جھینپ آئی تئی۔ المجمى توميري بس مي دعاہے كه آب كي نيا كسي كنارے لك جائے عاليہ آئي آب كے ليے بالنميں كس كو بركى تلاش مي مركردال بي-الله كرك كه ان کی بید تلاش آج تو ستم موجائے۔"شماریہ فے بوسے خلوص سے دعا کی ہوشی اس کی تظر صفی پریڈی سمی وہ سی مری سوچ می تعایا سیس اس فے شاریہ کی بات

سن جي هي که سين-

وكهال كمو محتريه أني- "شاربية في بجاني-ود آل ... بال بس تهين مين يا رسدادهري بول-المحما\_ بجمع تولكا يهل بوت بوئ بمي آب كبين اور تصر كمياسوج رب تعيي"

دولی کوئی بات میں ہے۔ بس ایسے بی۔ ہم بناؤ- کیا کمہ رہی تعیں-"منی بوری طرح اس کی

''آبک بات پوچھوں بھائی۔''شاریہ بغوراے و مکھ

" بھی صلہ سے بات ہوتی؟" صلہ کے نام بر معی کے چرمے ایک مایہ مالرایا تھا۔

الصله عب ن ... ميس او كيول اوجه واي ہو۔"صفی کی آواز از کھڑا رہی تھی شاریہ کو رہے ساہوا مغی کی کیفیت بہت کچھ سمجھا رہی تھی صلہ کے کیے

الم بعني اس كاول وحراكما تقله شماريه جان كي تعي-وجموں بھائی۔ کیول ایسا کردہے ہیں کہتے کیول نس کہ آب اب بھی صلہ کوچاہتے ہیں۔عالیہ آتی کو من مانی کی اجازت کیول دی ان کے ساتھ جو کیا انصار بعالی نے کیا۔ صلہ نے اور پی نے لو جس کیا محر خود کو اور صلہ کو سزا کیوں دے رہے ہیں۔ پلیز بھائی۔۔ایسا مت كرس أكر آب الشيندليس مع توعاليد آبي مجمد نیں کر عیں گی۔ آپ ایک بار کوشش تو کریں۔"

شاريد بستجدياني بوري سي-وزنمیں گڑیا ... جو ہورہا ہے ہوتے دو میں عالیہ آل کو تکلیف ملیں دے ملکا انہوں نے بہلے ہی السار بعالى كى وجه سے بهت افعات مسلى ب

ودمر بهائي وويراني بات عاليد آني بهت وی کوار زندگی کزار رہی ہیں میرا نسیں خیال کہ انسیں اب ابنی وہ اذبت یا دیمی ہوگی اور یاد ہوتی جس سیس جائے فرماد تعالى تاسى ايك معتران دعد كادك ب الهيس كوني حق سيس ہے كہ براني رجشول كي وجه سياد آب کی خوشیوں کو داؤیر لگائیں آپ پلیز آیک باران

''رہنے دو با شاربیہ میں نے کما تا میں انہیں و کھ نہیں دے سکتا پھرھاہے ان کی خاطر میں زندگی بھرکے و کھوں کا سودا کر اول۔ اب بیہ بات دویارہ مت کرنا ہے

میری تم ہے ریکونسٹ ہے۔" "تعکیک ہے آپ کی مرمنی۔ عمر آپ زیادتی کریں کے اینے ساتھ اسلہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ بھی جو آب کی زندگی ش شامل ہوگ۔" شاربہ ہار کر بولی

ی کے ساتھ کوئی ڈیادتی تھیں ہور بی۔ یہ تم کیا پٹیال بڑھا رہی ہو مفی کو۔" عالیہ یا نہیں کپ سے کھڑی تھی اور کیا کچھ من چکی تھی اس دقیت بڑے الرئے تورول ہے وہ شاریہ ہے مخاطب تھی۔ ''کوئی بٹی شیں مرھارہی ہوں آپ کا جو جی جاہے بھیرے" وہ ایٹھ کر کھڑی ہو تئی اور عالیہ کی آ تکھول همل و مليه كربولي تقي ...

وميس سب مجتمعتي مول-تم صفي كودر غلاري تحيين صلہ کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کر دی تھیں " مرض تهمیں بہلے بھی کریہ چی ہوں اور اب چر کریہ ربی ہول کہ میں الیا تبیں ہونے دول کی مجمیں

الاوريس مجى آب كوأيك بات بتادول آني \_ أكر بعائى كے نعيب من صله كاساتھ لكھا ہے تو آبات روک نہیں علیں گے۔"شاربیا بی بات متم کرکے رکی تهين تھي۔عاليہ ياؤن پنج کروہ کئے۔ ويليز آني\_ريليس بوجاتي ويي بوگاجو آب عابس کی۔ بچھے بتا تیں جس سلسلے میں کئی تھیں اس کا

بيابنا؟"مغى في عاليد كم القو تفاع اورات چيزر

وللميابتاول منى بيد چروبى مسئله لركى بس سوسو تكى اور سب سے براہ کر جھے وہ لوگ کھ لا کی سے لگے یہ س کرکہ تم امریکا میں رہتے ہو ڈاکٹر ہو آور شادی کے بعد بھی دہیں رہوئے ان لوکول کی توجیے رال ہی ٹیک یزی تھی آن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم سارے معاملات بس المحى عے البى طے كرے الحيس بالميں لوگ امریکائے نام بریا کل سے کیوں ہوجائے ہیں امی کو مجى ان كے بدائد از الجو التھے تبيں كے اور فتكرے ك

ريس "عاليه بهت في زاري مي-«چلس ب کوئی بات شیں۔ اللہ بستری کرے گا

وہ مجھ سے منفق ہیں ورت مجرمارا الرام مجھ ير وال

والزكاس تدرخوب مورت محى كيعاليه مستسل اسد مله جارت محماده بالكل وكسائي محمى جيسي عاليه مغی کے لیے ڈھونڈ رہی تھی وہ سیاہ جدید طرز کالباس منے ہوئے تھی جس میں اس کا گلالی رنگ دمک رہاتھا خوب صورت ليول براكسي بياري مسكان تمني كه عاليه کھوی کی عالیہ اس ریسٹورنٹ میں فرہاد کے ساتھ ڈنر یر آئی تھی اس سے تھوڑے فاصلے پر وہ اڑکی اپنی فیملی

کے ساتھ جیمی ہوئی تھی ان لوگوں کے اندازے مناف طاہر تھا کہ وہ بہت کھاتے ہے اور امیر طبقے۔ لعلق رکھتے ہیں عالیہ دور جیشی اندازے ملکار ہی تھی کہ تبیل پر بینے باتی لوگوں کے ساتھ لڑکی کاکیارشتہ ہوسکتا تفاوہ یغیبتاً"ایے والدین اور بھائی کے ساتھ ڈ تر کرنے آئی محی- وہ سب کے سب لوگ بہت ڈیشنگ برسنالتی کے الک تھے ساتھ بیٹھالڑ کا تواتا ہیڈ سم تھاکہ عاليهات بحل يناليكيس مجسيكات تعليم على "كيا بواميدم - كن سودل ش كم بي آب؟" فرادفات متوجد كرني كوحش ي-

"فراد ایک دم سے مر کرمت دیکھیے گا۔ آپ کے پیچیے جو قیملی میٹی ہے تا میں انہیں دیکھ رہی

الافسداتن حسين لاكي من في آج تك تهيس

اجیا۔ مرس نے تو بھئی دیکھی ہے۔ میرے سامنے بینھی ہے۔" قرباد شرارت کے موڈ میں تھے۔ الوقوه فرانسه من سريس مول مجھے بيد از کي صفي م نے کیے ایک وم پر فیکٹ لگ ری ہے است دلوں سے ش الي بى كى كائرى كى تلاش من بول ينجم لكاب آج میرک ِ تلاش ختم ہو گئی ہے۔"عالیہ نے آلی سے

وكيامطلب ذرا آرام ي \_ كياكر في كااران

ان کی تعمل بر جارتی مول-بات کرے ویکھتی ہوں۔ ہوسکتا ہے کام بن جائے لڑکی اتن زبردست ہے کہ میں ایک کوسٹش کے بغیر نہیں رہ سكتى-"ماليه أتضيح كوسكتى-

امهر ارب ذرا تحبرو - ياكل لو نهيس جو كي ہو۔ پتا تھیں تس مسم کے لوگ ہیں مس طرح ری ا مكث كرس محساكر برامان محفي توسية فرادي اس رد کنے کی کوشش کی۔

''مس میں برا مانے کی کیابات ہے میں بہت سلیقے سے بات کول کی آپ فکر نہ کریں۔ کچھ نہیں

ودنهیں کس کھیک ہے۔ ہوگا۔"عالیہ اٹھ کراس طرف چلی گئے۔ ٥٩٥ كابالياك كم آب كى يورى بات ملك "السلام عليم!" عاليه في سلام كيا توسب اس كي طرف متوجه موسئ "وعليم السلام.. تي قرمائية؟ "كريس قل ي و خاتون جوشايراس بيارى لزكى كى ال محس عاليه لو تھ رہی سیل۔ "جي كيام ومن آب سيات كرسكي مول؟ أكر آپ كي اجازت بولوب اپ ف اجازت ہولو۔ " "او کے مد مر آپ ہیں کون؟ کیا اس سے پہلے المارى ملاقات ہوتی ہے۔" "جی میں ہم میلی بار ال رہے ہیں مرجھ آب سے صروری بات کرنی ہے بلیز ۔ اکار مت بیجے

«جی کیے۔ \* خاتون سمیت سب کی آ تکھول میں

یں۔ آپ کی بنی ہے ناماشاءاللہ بہت پراری ہے اتی پاری که میں ایل تبل سے اٹھ کریمال تک آنے ير مجور مو كئ - وراصل من آج كل اسے بھائى ك ليك الرك و حويد ربي بول ميرا بعاني امريكافس ريتا بود وہاں وُاکٹرے۔"عالیہ کے انداز میں تفاقر ساتھا اے امید تھی کہ امریکا کا نام من کر اور میہ جان کر کہ لڑکا ڈاکٹرہے وہ لوگ اس کے پردیونل پر ضرور غور کریں کے اس نے دوبارہ بات شروع کی۔

" ووویں بہتاہے اور شادی کے بعد انی بیوی کو بھی اہے ساتھ دیکے گاگیا آپ ایک بار میرے بھائی ہے۔ ملنابیند کریں کی وہ بہت گذا کنگ ہے آپ کی بٹی اور میرے بھائی کی جوڑی بہت شائدار کیے کی آگر آپ بجھےاہے کمر کائڈ رکس دے دیں تومیں اور میری قیملی آپ لوگوں سے ملنے آپ کے کھر آجا تیں۔"عالیہ يست اعماد علات كردى مى-

مرس یا آب کھ اور کمنا جاہر گی؟" خاتون کے لبول پرایک غیرمنهوم می مسکرامث تھی۔

انبیٹے کربات کریں یا آپ کھڑے کھڑے تی میر**ا** جواب سناپند کریں گی؟<sup>۳</sup>

المحال بدميز ال مينوف، بري آني يجھ مينو ( سکھانے والی۔" وہ بردبروائی تو فرماد کو بھی بوجیھنے کا حوصلہ ہوا سارا ماجرا س کر فرماد کو غصہ بھی آیا آور جسی بھی آنى محمراس وفيت بتسناايني شامت بلوانا ہو ٽاسوانهوں

تے عالیہ کوئی تسلی ولاسے دینا مناسب مسمجھا تھا۔ "چھو ثوبار-ونیامی مرر تکے کو کیائے جاتے ہیں ضروری تھوڑی ہے نوگ جیسے بظاہر نظراً تے ہیں حقیقت میں بھی دیسے ہی مول نظا ہر گئے سلجے ہوئے بڑھے لکھے لگ رہے تھے ' مرد بھوں کتنے بد تمیزاور بداخلاق نظے یہ بات اخلاق سے مجمی کی جاسکتی تھی۔ اس کے لیے اتن بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی مگر کیا کیا جاسکتاہے تم اینا ول جھوٹ مت کرو مٹی ڈالو ان لوگول ہے۔ مقی کے لیے او کیول کی کوئی کی تعوری

W

"يانبير-مفى كے نعيب كى الركى كمال كے ك-عِيمة و لِي مجمع من حمين أرباكيا كرال أخر-"عاليه اس وقت بهت ابوس نظر آری سی-

وطری کو آس پاس بی ہے تم بی کو تظر شیں

وكيا مطلب من كي بات كرد بي المين آپ بھی توشار ہے جمنو اسمیں بن گئے۔"عالیہ کے

استاريه كالهيس مقى كالممتواسة" فراد كري

وصفی ... ؟ کیا صفی نے آپ سے کوئی بات کی

"وہ بے جارہ کب کوئی بات کر آ ہے ، تمراس کی حیب سادے را زانشا کر بی ہے تم تواس کی سکی بمن ہوعالیہ تم تک اس ہے دل کی آواز کیوں سس پہنچی دہ ساہتاہے اُس لڑکی کو۔ کیا جھلا ساتام ہے اس کا صلے<u>۔</u> ہاں صلہ کو۔ مگر صرف تمہاری خاطروہ اپنی جاہت کا کلا کونٹ رہاہے۔ تم پر جو کچھ بھی گزری بچھے سب علم ہے کین میری محبت میرے خلوس نے اب تک تہنیں دوسب کچے بھلا تہیں دیا ہے یا تم آب بھی ...."

س لے ہے۔ بچ میں آپ کو بالکل تہیں ٹوکا تو اصولا" و کو بھی میری بوری بات سنی جاہے بغیر کسی الزائن کے۔ ملی بات تو یہ کہ محترمہ آب کو کسی نے تميز نسب سكهاني كداس طرح راه چلتے تو كوں كويرويو ال میں ریا کرتے اور دو سری بات مید کہ آب کا بھائی امریکا میں متاہ وہاث الور کہ وہ کیا کریا ہے وہال ڈاکٹر ہے یا ورائيورىديات آپ كے ليے بهت اہم موكى كدوه امراكا میں رہاہے ہارے کیے یہ کوئی بہت خاص بات تمیں ے کوں کہ ہارے لیے امریکا اور بورب ایسے بی اس جے آیک شرے دو مرے شرحانا ہم جد ماہ یمال موتے ہن وچھ ماہ بورب اور امریکا مں اور بر اثر کا ... مائے براتھ أمريكن ہے اور ميرا مولے والاوالموسمى-کھے سمجھ میں آیا آپ کے ہم عورت کا انداز عمب ولبجد سيانا تحقير آميز تفاكه عاليدك ليع بجحه بولنالو درك بات تظرا تعاناتهي مشكل موكميك "اب آب بمال سے تشریف کے جائے اور آئدہ کے لیے محاط سے اس طرح مرداہ اجبی لوكول سے اس مسم كى ياتيس حميس كى جاتيس اكر اب كو مينو زور تولوك سيل مرورسونيس-"اس الم المرام من من مري مورب سے بري وقت سود انے میل تک چنجی تھی فرماداس کے چرے کود کھے آر مجھ کئے تھے کہ معاملہ کریر تعاانہوں نے مجھ بوقضے

ب بسريهان ب جانا سمجا تعالى الري م يتصنى عاليه ے اندر ابنا زات کے احساس کا لاوا آ سوول کی صورت مِن بمد نكلا تفا- فرماد حيب جاب كا ژي ڈرا سَو کردے سے اور وہ بس روئے جارہی تھی بس تدر لوثين أميزروبيه تعااس عورت كأكه عاليه كوبرواشت كرنا مشقل بورباتها التي انسلت بوكيد تواس يسقي سوجابعي شد تعادہ تو برے زعم سے بات کرنے گئی تھی محراس کا مارا زم من من مل ما تعاجلاب كوكي السي بلت تونه می که است اتنادلیل کیاجا اسوچ سوچ کراس کاولاغ ميتناجار بانقاب

الیس نسبت تھروائے گی۔ تم کیول خود کو سزا ور رہی ہو۔ ویکموچندا۔ تہمارے جائی تے جو کو ان کے ساتھ کیا اس کے بعد ان سے خیر کی وقع رکھنا ہے کا ہے جا بھی جان تو ہے جاری ٹوٹے دیے گی جبکہ منی مگر عالیہ۔ وہ مجھی ایسا تہیں ہوئے دے گی جبکہ منی نے سارا اختیار بھی اسے دے رکھائے سوچ میری بچی تم کس چیز کا انتظار کر دہی ہو۔"انہوں نے بہت کرپ سے جی تے جیجے سرگود کھا۔

ووکسی انہونی کا۔شاید۔ شاید کہ کوئی انہونی جوجائے ہمس نے صرف سوجاتھا۔ دعب کھ بولتی کیوں نہیں ہو۔"

و کیابولول ای ۔ آپ سب کو توجائی ہیں۔ گھر تھ ے کیاستاجا ہی ہیں "ور اللہ کی سے بولی۔ "مرف اقرار اس رشتے کے لیے جو راحیلہ

مهمرف افرار اس رہتے کے لیے جو راحیا۔ تمہارے کیے لائی تھیں۔"ای تطبیت بولیں۔ "مرای…"

دوبس بہت ہوگئ آگر گر۔ میں تو منی ہے پہلے
تہماری شادی کردیا جاہتی تھی کی کیا تہمارے
لاحاصل انظار کی وجہ ہے انفاد ت گزر کیا۔ تہماری
آس آس ہی رہی ہانے کہ صبح ہوتے ہی راحلہ
اس لیے میں نے موج لیا ہے کہ صبح ہوتے ہی راحلہ
کو فین کردول کی۔ دوجار دلول میں تی یہ مطلہ قبت
جائے تو اجھا ہے۔ چلواب آئی جاؤ عشاء کی تماز بڑھ کر
انسار کے کہڑے اسٹری کردیا۔ بہو بیلم تو میکے جاگر ہے
تی گئی ہیں نہ کھر کی قریب نہ شوہر کا خیال لور ہے
ماحب ہیں کہ چر بھی فریفتہ ہیں۔ "ای بردواتی ہوئی
اندر چی کئیں وہ وہی جیلے کی کوشش میں بلکان ہوئی
آنسووں کو چیجے دھلینے کی کوشش میں بلکان ہوئی

مرائی ایا آپ آپ آئی جلدی دنیاے نہ مجے ہوتے یا پھر۔ بہا تی بی زندہ ہوتے آپ میں ہے کوئی آیک جی ایک جی سے در سمرے کو جانے کی کتنی جلدی تھی۔ میں جانے کی کتنی جلدی تھی۔ در مجمومے ایسا طوفان میں جانے کی جمرمے ایسا طوفان میں جانے کی جمرمے ایسا طوفان میں جانے کی جمرمے ایسا طوفان

فراد کے لیج میں کچھ ایسا تھا کہ عالیہ ترب گئے۔

الاس فراد کے لیج میں کچھ ایسا تھا کہ عالیہ ترب گئے۔

الاس فراد ہے اور نہ آپ کی مجت میں گوئی کی ہے ساتھ کیا اس کے اس ایسا کیا اس کے اس ایسا کیا اس کے اس ایسا اس محکورائے جانے کاوہ احساس میرا پیچھا ہے جھا بھی جان آو۔

میں چھوڑ آور نہ آپ کا اور اس محض کا کوئی مقابلہ مرعالیہ وہ مجھی منسی ہے آر جھے جو انس دی جائی کہ آپ دو توں میں نے سار اافقیار ہی کے میں گرائے تھا۔

میں کے اگر جھے جو انس دی جائی کہ آپ دو توں میں نے سار اافقیار ہی کے میں کے تھے۔

میں کا انتظار کریں۔ " ہے کو منتخب سے بھی کے تھے۔ سے بھی کے تھے تھے۔ سے بھی کے تھے۔ سے بھی کے۔ سے بھی کے تھے۔ سے بھی کے تھے۔ سے بھی کے تھے۔ سے بھی کے تھے۔ سے

" بجھے بھین ہے میری جان۔ میں تم پر شک تہیں کردہا۔ میں قو سرف اتنا کہ دہا ہوں کہ بھول جاؤیرائی ہاتوں کو اتن جھوٹی ہی زعرگ ہے یار۔ کشااچھا ہو کہ ہم دہیں اور لوکوں میں خوشیاں بائٹیں۔ بھین کر دیواسکے مالے جب ہماری ذات کی کے لیے خوشی کا سب بنی ہوں اتنا مزا آئے گاکہ تم موقع تلاش کروگی لوکوں کو ہوں اتنا مزا آئے گاکہ تم موقع تلاش کروگی لوکوں کو خوش کرتے کے لیے "ایسا ولادیر انداز تھا فراد کا کہ عالیہ کو نگا کہ وحول ہے اٹے اس کے وجود میں کہیں عالیہ کو نگا کہ وحول ہے اٹے اس کے وجود میں کہیں کوئی روزن نمودار ہوگیا ہے اور اس روزن سے جھا گئی روشنی کی ایک سمی می لیر نے اند جبرے کا سینہ جاک کردیا ہے۔ اس کے لیوں پر آج جو مسکر اہث می فراد کردیا ہے۔ اس کے لیوں پر آج جو مسکر اہث می فراد

\$ \$ \$

معلد آخر کب تک مال کے لیے استحال بی ا رہوگ۔ چاہتی کیا ہو؟ "آمنداس وقت دافقی غصے بس تھیں۔

وقوی پلیز مجھے تعوڑاونت اور دے دیں پھر آپ جیساکہیں کی میں کرلوں گ۔" دوجہ میں محمد سے ایک کا ایک کا میں محمد کا ایک کا کا ک

المعنی کی شادی کا انتظار کررہی ہو تا ہوجائے گی اس کی مرف مغی کی شادی کا انتظار کررہی ہو تا ہوجائے گی اس کی شادی۔اب تو وہ آگیاہے اور طاہرے شادی کرکے ہی جائے گا۔" راحیلہ آئی تھیں بتارہی تھیں کہ مغی کے لیے لڑکیال دیمی جارہی ہیں آج کل میں کہیں شہ

آبار سب کو جنگے کی طرح مما کر لے گیا۔" وہ محمنوں میں سردے کر سبک بڑی تھی۔ میں سردے کر سبک بڑی تھی۔ طوفان تو واقعی آبا تھا اور اس طوفان کے بعد ہاتی پر کہنارے لگ کئے تھے انصاب اس کا پڑا مال جایا

المان ہوا ہے ہور ہی مور ہی استان کا بنال جایا ہیں۔

یس نے صرف ای خوشی کی خاطر خود غرضی کا مظاہرو سیان ہو گئی ہی خاطر خود غرضی کا مظاہرو سیان ہے کے لیے بھی بس کے بارے جس نہ سوچا میں ہوا تھا اور میں بھی اسے نہیں ابنائے گا اور وہ ہی ہوا تھا اور مان ہی سیان ہے گئی ہیں۔ شادی کرک کھر ساتے بھی اس کے دل کی مان ہیں ہوا تھا اور سیان ہی اس کے دل کی میں۔ میں برسکون شھا کے دور منہ سیان تھا کہ دو منہ میں کی زندگی میں یہ طوفان ایسا آگر تھیرا تھا کہ دو منہ میں کی زندگی میں یہ طوفان ایسا آگر تھیرا تھا کہ دو منہ

# # #

ہے نمیب میں ساحل کاسکور تھابھی کہ شیں۔

وراروا ، الرق الرق محك في محل يا معن الم

الران غائب موعالیت تمن دن سے نہ خود آتی ہو نہ فون کیا ہے طبیعت تو تھیک ہے تمماری؟" الرقی ای ۔ تھیک ہوں۔ آج جھے آتا تھا اچھا ہوا آب نے فون کرلیا میں بس تھوڑی دریش آرتی ہوں مجھے آب ہے بہت ضروری بات کرنی ہے۔"

المار المراب ال

روش ہوجا آ اس دیے کو جلانے کا اراں کیا تو عالیہ کو
اپٹے اندر بھی روشن کی بھو ٹی محسوس ہوئی تھی۔
''چلیں ای۔ آیک لڑکی میں نے پند کرلی ہے اور
آج ہم سب ساتھ چل رہے ہیں۔ مغی تم بھی ہما دے
ساتھ چلو ہے۔ جلدی ہے ریڈی ہوجاؤ۔'' عالیہ نے
ساتھ چلو ہے۔ جلدی ہے ریڈی ہوجاؤ۔'' عالیہ نے
آئے تی ہڑ ہو تک مجادی ہے۔
''سی جاکر کیا کروں گا عالیہ آئی 'اس آپ اوگ ہو
ت یہ ''

آئے۔" "جی نہیں۔ آب ہمارے ساتھ جل رہے ہیں۔

كُونَى بِهانيه تهين حليه كك آني سمجه-" "بال يار-ائھ جاؤ-الله الله كرك تو تمهاري بهن كولاكي بيند آئي سيم حلي جلوفا مدے من ربو محدرت یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔" فریاد کے زومعنی جملے پر عالیہ نے انہیں محور کردیکھامب جائے تھے کہ وہ لوگ کمال جارہے ہیں سوائے منی کے شاریہ کی تو وْقَى كَالُونَى تُعَمَّنْ مِنْ تَقِيادِيدِ عاليد في سياي اوراے صلہ کے محرجائے کا بنایا تھا۔ کایا بلٹ کئے ہوئی تھی شاریہ جران تھی اور جاتنا بھی جاہتی تھی مگر عاليہ لے تی الحال بيہ کمہ کراہے تال دیا تھا کہ وہ سب مجد بعد ش بنائے کی عالیہ نے یمال آئے ہے سملے راحيله بصيبو كونون بريتاديا تفاكه وه لوك صليك كمر جارہے ہیں ان کے ول کو بھی سکون آگیا تھاوہ صلہ کے مل کا حالِ المجمي ملمح جانتي تھيں گئي ارانہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ لوتے رشتے پھرسے جڑجا تھی مکرعالیہ نے ہرماران کی کوششوں بریائی تھے رویا تھااور اب عاليد نے ہى انہيں بدخوشخبرى سائى تھى دہ بھى اس معجزے مر حیران محیس محرب انتها خوش بھی تھیں آمنہ بھابھی نے جب یہ سناتھا تو کئی کھوں تک کچھ بول ہی تنیں سکی تھیں۔ صلہ کا انتظار جسے وہ لاحاصل لتجهتي ربي تحبين اس انتظار كاصله كوايساصله ملے گاانہیں یقین نہیں آ ہاتھا۔

وہیں بھاہمی۔ ملہ کواہمی کچھ نہ بنائے گامنی کو بھی کچھ نہیں معلوم ہے عالیہ ان دوٹوں کو سرپرائز دینا جاہتی ہے۔ بس صلہ ہے کہے گاخوب اچھی طرح تیار

ماهنامه کرڻ 125

ماهنامه کرن 124

2

(

.]

4

•

0

موجائے منی بہت عرصے بعد اس سے ملے گانا۔" منمیک ہے میں اسے کچھ نہیں بناوس کی کوشش کردں گی کہ وہ تیار ہوئے بر راضی ہوجائے تم تو جائی ہواہے آب ان چیزوں کا کہاں شوق رہا ہے میری کی بے جاری تو مرحما کر رہ گئی۔ مر شکر ہے مولا کا یہ سخت دِن جَي آخر كزرى كئے اچھاخبر جھے مشورہ دوكہ بهو يم كوسيك يلوالول باالجي ريندل؟"

مع رے شیں بھاہی۔ ابھی فی الحال وہیں رہنے وس كمدويجي كأكروه لوك اجانك آئے تصبحد كي بعد مرديمي جائے گا۔"

امعی کب سے کمہ رہی ہوں صلہ جلدی سے تیار ہوجاؤ۔ راحیلہ ان لوگوں کو لے کر آتی ہی ہوں گ-آخرتم ستى كيول شين بو؟"

معنی تعبک مول ای- اور کیا تیاری کرول ؟" وه

وطفعول باليس مت كروسلداس مراس رالم مسلم كارون عن أن لوكول كم سامن جاؤكي جو سوث یں نے نکل کر دیا ہے جاکروہ پہنواور خدا کے لیے ا ہے چرے سے یہ بے زاری مثالو کیا سوچیں کے وہ

الممرى بلات جوسوچاہ سوچس-"اس فے بدولی سے سوچا اور ای کی خاطر گیڑے چینیج کرتے جیلی

جن رستول پر گاڑی جل ری تھی وہ اسے کچھ جائے پیجائے ہے تولک رہے تھے مرجار سالوں میں بهت کے بل کیا تھا اور می بائنس کول اے لگ رہا تفاكه ووان رستول يربيك بحي سفركرجاك يوجمي تقا اس سارے معاملے زیادہ دیجی تہیں تھی وہ توبس وومرول کی خوشی کے لیے یہ سب کررہا تھاجس کے لیے اس لے اپنے دل کو بڑے جتن سے راضی کیا تھا سفرتمام مواتوه التي سوحول عيام آيا تحا-

گاڑی جس کھوئے آھے رکی تھی اس کھر کو تو دہ بزارول من بھی پھیان سکتا تھا ہیں۔ یہ توصلہ کا گھر تھاوہ كرجال اس كى زندكى لستى تقى اس تے بچھ حرافي

مجري يقنى السرى جانب كالعالما " آجاؤ منی بیس رہتی ہے وہ لاکی جس م تهاري شادي هوي-"عاليدفياس كالمتحد تعام ليا ومم مر مر آل " وه مزيد و كه شريول مكاوروان چی نے کھولا تھا راحیلہ بھیھو بھی وہیں موجود تھے رسول کے بچھڑے کے تھے آ تھول میں می مرجول مسكرابث تفي دوسب ۋراننگ روم من بيشج تج مفی کی نظریں ہے جیٹی ہے اس جرے کو کھوج رہ

في جيد كي لكاتفاه ديال بيت كي بي-العجى \_ صل كدهرب مم جائے صله سے ال

لیں؟" شاربہ سے بھائی کی بے چیٹی کھے چھے علی

"بال بال جاؤيل لواس ب جاري كوتوما مجي میں ہے کہ آج اس مرش کون آیا ہے۔عالیہ کے مررائز كيود الاستانات رهاكيا إدراس اجما مرراز کیا ہوگا کہ منی خوداس کے سامنے جلا جائے کیوں بھابھی۔ آپ کی اجازت ہے؟" راحلہ بوتعالو آمندنے محبت ہے مغی کودیکھالوراثیات مس كرون بلادي-

وه يكن بين كمرى بلينول بن كمات يين كاجري تكل ربى ممى- منى في الساس كى پشت ير كراني و خوب مورت حولی کور کھا اور بلکا ساکھنگھارا۔اس نے یٹ کر دیکھا اور ہاتھ میں بکڑی چیریں قرش پر جگور

" سشش المسلح مت كو يهل مجمع يقين كرييخ و کہ بیہ حقیقت ہے ہزاروں بار کار بکھا ہوا کوئی خواب نسي - "معنى كى آواز سركوشى من دهل كى محادة وهیرے وہورے چانا اس کے قریب آگیا تھا وہ اے چھوتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ آگر یہ خواب ہے تو لوٹ جائے گا حریقین مجی کرنا جابتا تھا کہ یہ واقعقا مکوئی خواب سی ہے دو بچ عج اس کے مدیرو تھی ای تمام قر اریائی کے ساتھ کو کہ وہ پہلے سے گانی پیل گئی تھی۔ آنكسين جو ميرك كي ظرح دمني تحين ان مل

واري كابيا كمرا بأثر تعاجمراس تأثر فيان أتحصول مشكل ہو كميا تفاوه چروجو لبحى أيك لمح كے ليے بعى اس کے تصورے جدا نہیں ہوا تھا فہ اب حقیقت میں مقابل تعاادريه حقيقت دنياى برسيائي سے زيادہ خوب المسلسي المقى في السيك المعالم ومنس آئیا ہوں۔ شاید تم نے بری شدت سے مجھے

كالوتاني من اضافه كما تقل

آنگيس برترازي تھيں۔

یا امو گات ہی توریکھویہ انہوئی ہو گئی ہے ورنہ بچھے تو

م للنا تفاكه بدندكى تمهارب بغير كزرك كاوركيس

ر کزرے کی میں یہ تصور بھی نہیں کریا آتھا۔ تم... تم

ہے نبیں کوگ۔"وہ جمک کراس سے بوچھ رہاتھاوہ کیا

المتى الفاظ توجيع كيس كم بوكة تص بس أس كي

المفي- لتي بري بات بالتن عرص بعد في

ہواور بے چاری کورالارہے ہو۔"عالیہ کن غی واقل

ہوتے ہوئے بولی اس نے جلدی سے معی کے اِتھوں

میں جکڑے اپنے ہاتھ مینچے عالیہ اس کے قریب جلی

الاومول- آج توخوشي كادن باور مم دوري مو-

ہی میری جان رونے وحونے کے وان تمام موت

میرے صفی کی دلمن بننے کے بعد ہمیشہ استی رمنا۔"

عليه في السوماف كيه اورات اليفيغ

الدرمسٹرچلوتم بہال سے نکلو-زیادہ قری ہوتے کی

الكر آلى ... آج مى توديكما ب اور آج سے تى

"زیادہ بے مبرا ہونے کی شرورت تمیں ہے ہی

بدالا المفى كاحتجاج برعاليد فياست كعور كمديكما

فرورت سیں ہے آج سے یہ تم سے بردہ کرے کی

جب تک تم دونول کی شادی تمیں ہوجاتی۔"

#### ادارہ خوا تین ڈائجسٹ کی طرف ہے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

| 1       | 3540                 | بمائكانام              |
|---------|----------------------|------------------------|
| 500/-   | آحدياني              | بالإدل                 |
| 750/-   | واصديمي              | (sac)                  |
| 500/-   | وفساندانا دعيتان     | زعرك إكسادتن           |
| 200/-   | وفسأندأكا دعدنان     | وشيوكا كولى كمرفيل     |
| 500/-   | Spenit               | المرول كودواز _        |
| 250/-   | شاديه وحرى           | حيرسنام كالمحرث        |
| 450/-   | الهيمودا             | ولايكاثوجون            |
| 500/-   | 181658               | آ يُول کا تھ           |
| 600/-   | 181.58               | بحول بعليال تيري تحيال |
|         |                      |                        |
| 250/-   | قوز <u>ے ا</u> کیمن  | وقم كوند في سيمال س    |
| 200/-   | بنزىسيد              | الاركاياء              |
| 500/-   | اختان آفريل          | رنگ نوشيو اواياول      |
| 500/-   | دخيد يل              | الديكة مط              |
| 200/-   | دهدجيل               | آج محل برجاع على       |
| 200/-   | وضرجيل               | <i>סינאייפר</i> ל      |
| 300/-   | متع موارى            | أعرب ول يمريد ما قر    |
| 225/-   | ميونة فورشدهل        | تيري مدين الكل         |
| 400/-   | ايم سلطان فخر        | #1 (C                  |
|         |                      | 2                      |
| 42      | 01-22 fet 17         | بالمنظول كالحاق        |
| \$ 11.3 | ا بواميادا سادي - رب |                        |

منگوائے کا پینا: \* مکتیره تحران ڈا بخسٹ - 37 ادود بازاد ، کرایگا۔

القبر كاصله اتنا ثماندار موتوكين منين كرسكتك الفل كرك كا- كيول صفي؟" قرباد بهي وجن المستحة متع و الماريد محل على آل ووسب لوك السام منى المالم سے چھٹر رہے تھ اس کے چرے کی ڈردی مر الابال علين تومني سے ليے اس ير سے نظر بشانا

## حامجتني



اس فی ایک مری نگادشی سے اس ارتظرائے والے منظر روالی نشن البی بھی بہت دور تھی اور نشن پر بلند ویال عمارات اس وقت تھے ہے بلاکس کی مائد نظر آری تھی۔اس نے نگابس شینے ہٹا کردوبارہ سیٹ کی پشت سے ٹیک دگائی۔

اوراتی می تیزی ای حل کے قریب ہوتی جاری تھی اوراتی می تیزی ہے اس کی ہے زاری میں اصافہ جیکہ وہ کسی فیر جگہ لو نہیں جاری تھی۔ اس کی حل اس کا دد میال تھی۔ اس کے خوتی دیئے اس کے جان سے بیارے بابا ہے ایستہ لوگ اور یا دول سے سچا کم

#### تالمطلط

مرنہ جانے کیون اس بارو بل جائے ہوئے اے تو تی کی جگہ دل میں کانے سے جبھتے محسوس ہورہ تھر

اے رہ رہ کرائی ہی ہی خصر آرا تھا جہیں ۔
مغے بھلے نہ جلنے کیا سوجی۔ ایک بل کے لیے
بھی انہوں نے اس کے متعلق نہ سوجا تعالمی کر جی
اس کی بان کو حزت نہ فی سکی اس کی ان اپنی جگہ شعا
سکی اس کا باب اپنا حق نہ نے سکا دہ بھلا اس کی کیا
حزت کریں تھے اس کے مرض ورد ہوتے لگا۔ وہ آنکسیں
موند کے اپنا کہیں سوچے گی۔

بھین میں وہ بھٹ اپنے بااے ساتھ بہت فوش در میال جایا کرتی۔ بلیا ور اپنے علاوہ اس نے الحی الی کو مجمع دہال جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حدا صرار کرتی

مراس کی بیداے تل دی پرایا کے ماترویے بی دوائی مال کی کم می محسوس کرتا۔ کین بید جب دوائی مال کے لیے دو میال شرجانے کا سوچی ا اے اپنے دو میال دالے تی صور وار نظر کستہ اے لگا اس کی مال دہاں نہ جاکر بالکل میک کی ا

باور عل المرات كاذى مي ط كري مي مرا آیک وادی اس سے معرباد کرش جب می ابرك ماخروبال جال محاك تح ركد على وا محتسبيه بينسى لسيع يزمني داوى كودش جاجعمي واج اے اکثر جوال معیت تخت رج د جانے وال وسيت وومنه بسورت لكي اورتب ايو كودادو بمرك کے خاموش کرا دیش۔ ملائکہ می وکت اگر نظ كرتى ترانسين سخت كونت وقى ويسيسى للاجل كل اس بان لات تحداث مركول ليا زى أور ارتفى بدل جلتے محمد ان كى كوين ى موار رہی۔ مقدی ہے وہ زبان فری نہ تھی کیونکہ وہ ہت سجيده مم كالزكاتفك برونت كركول مل من ريخوا اور الی جان ہا اس کون اے بیدانے جب ما تعنی و اور جاء کر بھی ان سے بہت زیادہ ا لكف ند موالى كوكد أن كالديميداس كمان موستد آبد بمدال ان كاس موسا ك وجه بهي سجه اللها السي دراصل اس كادات ے س بکداس کی ال ہے لا تھی۔ ال وال الله كيا جان كى غيرموجودكى ص داد كوبار باراس كى كليا حواله ديش طركرتس ان كى برائى كرتس اوراس

ودھیال اس کے نتھیال کی نسبت زیادہ امیرہے تواس کے اس کے بابا درای کو ان کے گھروالے زیادہ پند نسس کرتے تب آہستہ آہستہ اے انہی طرح نمجھ میں آلیا کہ اس کی اس اس کھر جائے ہے کیاں کتراتی میں رفتہ رفتہ اس لے بھی بابا کے ساتھ وہل جاتا چھوڑ وہا تھا۔ ے ایاں تعلیف بہت اوب سی کدائی

مع كرنے والى دادد مى ال كے سامنے الك لفظ ند

مل ایس- ان کی انس بے دار باوں اور سخت روسے

ملا افت ہو کے ابو بیشہ دہاں سے ملدی والیس ع دبر افت

وس سل کی چھوٹی کی عمرض اس کے معصوم ذاکن

عي سوال بيدا شروع موت توده بلا جمك سال عديد

الدر الإلاات الكروكداس كبال

اورجباس كيابى الهاكم وقات اوكى او المحافظة المح



ماهنامه کرن 128

کی راہ محمی رہی کہ وہ اسے بھائی کے جنازے میں ضرور شریک ہوں کے محروہ نہ ات اس کے باپ کا جنازہ اٹھ کیا۔ اور پھر تھیک چار روز بعد اس نے اپنی وادو اور آیا جان کو بیٹھک میں بیٹھے ویکھا۔ وہ اسی وقت کا نج سے جان کو بیٹھک میں بیٹھے ویکھا۔ وہ اسی وقت کا نج سے مان کو بیٹھک میں بیٹھے ویکھا۔ وہ اسی وقت کا نج سے من کی تھی۔ وہ ان کی آیک جھلک و کھر کے ہی نفرت سے رخ پھیر کرائے کمرے میں چلی آئی۔

" مناء تمهاری دادی اور آیا کتنی در سے تمهارا انظار کررے ہیں۔ فرایش ہو کر بیٹھک میں آجاؤ۔" ہاں نے اسے کتنے نرم لیجے میں آکید کی تھی۔ تمراس نے ان سے لمنا کوارا نہ کیا۔ وہ یونیفارم بدل کرائی سہلی کے کمر جلی گی اور تب تک وہیں رہی جب تک وہ لوگ واپس نہیں جلے گئے۔ وہ لوگ واپس نہیں جلے گئے۔

وکیا ہو بااکر تم ان سے الیسی- ای فیوالیس بات آڑے ان مول لیا-

" و کون مل گتی " نالونے اسے خود سے لیٹالیا۔ د جن لوگوں کو اتنی شرم نہ آئی کہ اپنی بیوہ نہو کے سرپر نہ سسی اپنی میٹیم ہوتی کے سربر ہی دونٹا ڈال دیتے۔ ارے ساتھ لے جانے کا کمہ دیتے 'جھلے جسو نے منہ ہی سسی مگرنہ 'انہوں نے تم سے سیدھے منہ افسوس میں سکی نہ کیا۔ "

"وولوگ اب يمال كول آئے" آپ ف الميس اجازت كيول دى - جمترومال نباء بعرك -

الم المراس كالم المراس المراس المراس المستق المعانا و مجوری تقی اب ہم ان كے جيسے تو نسيں ہیں۔" اب كى باراس كى بال نے نم ليج ميں كماتوده مزيد كھول استى ا

من با من با من با من با من جیسی شب می السی بھی آپ کی قدر ہوگی۔ نہ کیا کریں ان کی خوشلدیں آگر انہوں ہے گا انہوں ہے گا انہوں نے گر میں ہوتیں اور پایا اپنے شہرے اتنی لارا پی زندگی کی بازی نہ ہارتے۔ "

ورنہ الی بھری جوانی میں۔ کھرچھوڑ دیا خوددار نے ممر

ان لوگوں گواپٹے دل ہے نہ نگل سکا۔ '' ہاتو بین گریم ہوئے بولیں اور اس لے دل ہی دل میں کیمی ان لوگوں کومعاف نہ کرنے کی تسم اٹھائی۔ سے بیٹ استقرار استقرار سے استحرار طریق اور ا

و کتا ترقی تھی اس دن۔ اے انہی طرح اولا اس کی خوب صورت براؤن آکھوں میں جان ہونے گئی۔ تھک کے اس نے مرسیٹ کی پشت سے تھا۔ اور مما۔ میری سادہ لوح مما کہتی ہیں کہ میں ان کے پار اور ان کے بیٹے اسٹیا کی دراشت کی تی دارہ ول پار اور ان کے بیٹے اسٹیا کی دراشت کی تی دارہ ول اور جھے یہ تی خورلینا ہوگا۔ جولوگ مما آپ کو قبل د ان ہی کا خون ہوں مما۔ آپ کو اپنا میچ مقام اور با ا میں نام میں نیما کیا۔ جماز لینڈ کردیا تھا۔ نہ جانے کیل اس نے تنی سے جیس نہ لیا تو میں بھی نیاء مہیں۔ ول میں نیما کیا۔ جماز لینڈ کردیا تھا۔ نہ جانے کیل اس کے دل کی دھڑ کئیں منتشر ہونے لیس۔ اس کے دل کی دھڑ کئیں منتشر ہونے لیس۔

اسے کیے ارتفاقی آیا تھا۔ وہ دورے تا اے بھال میں تھی۔ بورے ہارہ برس بعدوہ اس شریس آئی تھی اور اس عرصے میں ارتفاقی کانی بدل کیا تھا۔ وہ اے ہرگزنہ بھیان یاتی۔ اگر اس نے وہ مختی نہ اٹھار کی ہوتی جس برسیاہ سیاہی ہے موٹے حدف میں اور کیا ہاتی میاوٹ تھی اس کے ماتھ اسے میہ بات بھی اجھی طرح یاد تھی کہ ارتفاقی اور ڈیل اسے بیات بھی اجھی طرح یاد تھی کہ ارتفاقی اور ڈیل اسے بیات بھی اجھی طرح یاد تھی کہ ارتفاقی اور ڈیل اسے بیات بھی جما بھلائی جاسکتی تھی۔ نہاء کے ول فے

لوائی دی۔ مونہیں۔ وہ میرے دوست نمیں ہیں۔ اس ع سختی ہے دل کی تردید کی۔

ی سے دل میں رویوں۔ معیرے بایا کا سکون جاہ کرنے والے میں کا الا قبل نہ کرنے والے میرے خوتی رہتے 'جمعے ان کا موت خمیں جاہیے۔ جمعے بس ابنا اور اپنی اس کا الآ حاسے۔" وحرے وحرے تدم افعاتی وہ ارتعنی

قریب آگی۔ معنی نباء احمد " نرم دھیے لیجے ارتعنی اس

رق متوجہ ہوا۔ ''دائی۔'' سٹی کے سے انداز میں اب سکو اسے دینے درجوش ہوا۔ دینے جن سے منام میں مارسان ممل میں زادہ

الموں کے اس شلی مقدی بھائی۔ "اس کے دل کی اس کے دل کی اس کے دل کی اس سے دل کی اس کے دل کی اس کے دل کی در اس کے دل اس کا گا دیا جبی تھی۔ محر آج نہ جانے کیوں اس میں ہوا کہ اس پیار کی سائسیں ابھی بھی چل رہی تھی۔ دوا ہے مکمل طور پر نہ مار سکی تھی۔ اس نے مل طور پر نہ مار سکی تھی۔ اس نے مل طور پر نہ مار سکی تھی۔ اس نے میں دوا ہے سر جھنگا۔

مراده سورگی... "اے سر جھنگنے و کھے کر ارتضنی شرندہ ہوا۔

مرسم ابھی ابھی آئی ہواور میں بجائے حمیس کھر لے مال بھے اوھر ہی ہانگئے لگا ۔لاؤ اوھر سامان مجھے و۔" وہ اس کو اپنی ہمراہی میں لیے گاڑی کی طرف دھے ہوئے بولا۔

الو تبھینکس میں اینا بوجھ خود اٹھا سکتی ہون ارتعنی مهدی۔" کیچے میں تکنی سموئے وہ ارتعنی کو حمان کرئی۔

مرس مے یا میس وستا رو گامجھ کو۔ "اس نے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ مولنامال-ارتسنی بجھ ساکیا۔

البیخہ جاؤار تعنی مجھے ویسے بھی دیر ہورہی ہے۔ "
ہماری آوازاور بارعب لیجہ نباء کوچونکا گیا۔ اس نے
ملتے و کھا۔ گاڑی کی رائٹ سائیڈ یہ فرنٹ ڈورسے
ملتے منہور سے انداز میں کھڑا وہ محفی بلاشیہ
منٹر کامیری بی تھا۔ اس کی وجیعہ فخصیت وقت کے
مائٹو مزید نکھری تھی۔ مقتدی نے اس یہ نگاہ غلط
النے کی جی زحمت نہ کی۔ آیک بل کے لیے تواسے
فوالیے سخت الفاظ یہ نفت محسوس ہوئی۔ ممر
الامرائے بی لیے اسے ول میں نواز تی وہ بچھلی سیٹ

سنجال پیکی تھی۔ بریف کیس سے کب گرفت پھوٹی اسے احساس تک نہ ہوا۔ اس کے بیٹھتے تی مقالی کے بھی ڈرائیو تک سیٹ سنجال لی تھی۔ ارتعنی بیٹھنے ہی لگا کہ مقالی نے اے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ سوالیہ نگا ہوں سے بھائی کو دیکھنے لگا۔

"محترمه اپنا بوجه با بری بھول آئی بیں شاید-"
آیک آیک لفظ چپا کر کتے ہوئے وہ نہاء کو جما کیا۔ نہاء
ہوٹ چبا گئی۔ ارتبنی نے سامان اندر رکھا اور دویاں
سے بھائی کے ساتھ بیٹھ کیا۔
"دادہ بھی نانے بیا نہیں کس کس کا ڈرائیور بتادی

مِن بِحصہ" بے زاری سے کہتے ہوئے مقدی نے گاڑی آگے برمعادی تھی۔ نباء کی آنکھول میں جیجئن سیاتری۔

\* \* \*

کمر کے اندردافل ہوتے ہی اے فوش کو ارتبرت
نے آگیرا تھا۔ بلیک اینڈ وائٹ ماریل بلاکس سے بی
جوڑی روش کے دونوں طرف خوب صورت الان اس
کاموڈ خوش کو ار کر گیا۔ گیٹ کے ساتھ ہی کھلے گیراج
سے لے کر گمری اندرونی ممارت تک خوب صورت
لان کی خوب صورتی کے ساتھ ساتھ کمری شان و
شوکت کو بھی مزید چار چاندلگاری می ۔ پرائے کمرون ۔
اور بر آدے کی حکہ آیک جدید اور خوب صورت
ممارت نے لیا گی جگہ آیک جدید اور خوب صورت

وی اوری ہے مرکم ہے "اس کے لیے میں خود بخود نرمی آئی اوار تعنیٰ مسکرا دیا۔ ''یہ سب مقدی جمائی کا کمل ہے۔ پچھلے سال کی بارشوں میں کمر کو کائی تقصان ہوا تو بھائی نے کمل طور پر اس کی شکل ہی بدل ڈائی۔'' ارتشنی نے تفصیل ''کا

''اوہ 'ب ہی میہ پودے اٹنے چھوٹے ہے ہیں۔'' اس نے انار اور دیگر چند بودوں کی طرف اشارہ کیا۔

المنامد كرن 131

ماهنامه کرن، 130

تعریف اوریہ میت میرے بھے میں اوند آئی۔ "وہ یرتن دموتے ہوئے بولیں۔ زخی ان کے لیے میں محرومیاں محسوس کرکے مزید دکھی ہوگئی۔ "وادو نے آپ کی قدر نہ کی۔ تب بی شاید انہیں داشدہ پھی جیسی مولمیں مجنہ ول نے۔ " داشدہ پھی جیسی مولمیں مجنہ ول نے۔" مواکرد۔ "حسب عادت انہوں نے اے ٹوک دیا تھا۔ وہ رستائش نظروں سے اپی صابراں کو دیکھنے گئی۔

اور گاپورش و کیے کروہ مقتدی کی پندگ مزید قائل
ہوئی۔ ''واس ہاتھ والا کمرہ تایا تھا شاہد۔''اس نے
پچھ یاد کرتے ہوئے وائس ہاتھ والا کمرے کا دروازہ
کھولا اور لائش آن کرتے تی اسے خوش گوار جرت
نے آلیا۔ کمرہ بے حد نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔
کمرے کی شکل کول تھی اور یالکل ای طرح فرنجرش
میں نسبتا کم کولائی مگر صاف طور یہ واشح و تیمی
جاسکتی تھی۔ بیڈ موفہ کمپیوٹر جیمل سب کے سب
مقتدی کی اعلا بند اور نفاست کے منہ اول جوت تھے۔
وور جیرے سے فرم کارپٹ یہ قدم جمانی کھڑ کیول کے
دور جیرے سے فرم کارپٹ یہ قدم جمانی کھڑ کیول کے

دیوارکایہ والاحصہ بلیک شیشے کی کھڑکوں یہ ہی محیط خال اس نے سب سے پہلے والی کھڑکی کھول کر باہر کا منظر دیکھتا جا ہاتو اسے آیک اور جھٹکالگاہیہ کھڑکی نہیں میں بلکہ سب دو سری کھڑکیوں کے ساتھ ملتی آیک جھوٹاسا ورواز دھلہ جو باہر ٹیرس یہ جا کھانا۔ ٹیمرس بھی وائرے کی شکل میں تھا۔ جمال شخصے شخصے مملوں میں کافی سارے بودے لگائے ہوئے شخصے

"الكائب بودول من جان ہے اس كمروس كى-"
اس خے نرى سے چنيل كے بورے كوچھوتے ہوئے
مقدى كو نوازا فرس به كى درخت كى شفيال جنكى
مولى تعين بس كى دجہ سے بحد خاص دوشنى نہيں
مولى رى مى سے بس كى دجہ سے بحد خاص دوشنى نہيں
مولى رى مى سے بسر كى ادب سے بار خاص دوشتى نہيں

ا مطالمیں۔ اور بی بینا! جاؤے نیاہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ اے دہیں دے دیتا۔ ویسے بھی تھک کئی ہوگی میری مائے دہیں دے دیتا۔ ویسے بھی تھک کئی ہوگی میری مائے دہیں نے اس کے رہنمی سٹمری یا ول پہ پوسہ بھی میں کے کا اس کے رہنمی سٹمری یا ول پہ پوسہ بھی میں کے کہا۔

ويجاوب چلونياعة "زي في مالووه المح كمرى

ہول ۔ ہور رائٹ سائیڈ والا کمو تمہارے کے سیٹ کروا ہوں نے تم چلو میں جائے نے کر آتی ہوں۔" وی نے اے سمجھاتے ہوئے کما۔

"جمیں مما اے حمیں وی ۔ آپ جمعے دے وی میں پالتی ہوں۔"زی ان کے خیال سے بولی۔
"خیس تم چائے کہاں وی ہو دہتے دو جمعے تو پہلے قالی تو انب می آب می آب بتایا تھا۔" انہوں نے ہائے کپ میں اکا لتے ہوئے کہا۔

" البهت براس كى ہے وہ مملہ بن نے توجيه اسوجا تھا" واس كے بالكل الث تكل۔" زي مايوس ليج ميں وا۔

الاس فے توداوی تک کاخیال ند کیا۔" اسے و کھ

ام در ش نے بھی تم سب سے کما تھا۔ جیسی مال ا اس کی بی۔ اس کی مال نے جب ان رشتوں اور خلوص گالدر ٹہ گی۔ تو یہ افری کیا کرے گی۔ پھراس کے تو باب کی خصلت میں جی وفائد تھی۔ لیکن تم اوک ہی اس جاتے تھے کہ نیاء الی نہیں الی نہیں میں تھی تو تمران موں ساری عمر قدمت کرتے گزار دی۔ یہ واضح طوریہ محسوس کیا۔
افزی میل نیاء کو دادی کے پاس لے جائے ہے ا کے لیے کچھ کھلتے ہے کا بندوبست کرد ہی گارا ہوگ۔" ملیا جان نے جمی شاید محسوس کرلیا تھائی اجنبیت کو۔ تب ہی فورا" اس کے لیے جمرال کرتے ہوئے اسے تری سے خود سے الگ کر آ

"بی آبو - "زی اے ساتھ کے دادد کے کہا ا طرف بردھ کی ۔ لاؤری سے الحقہ بید دو سرا کم وقام کے ساتھ ہی گھو متی ہوئی میڑھیاں اور کی طرف جاری تھیں۔وہ اندرداخل ہوئے تو ملک آئی وادر ) پردیاری تھیں۔ ٹیف ک دادد آئیس بٹر کے چہ سونے کی کوشش کردی تھیں۔

و میری تابو۔ " بل ش آن کی اداس آگھوا میں خوتی می چھلک پڑی۔ انہوں نے اضحے کی کوشنر کی محرناکام رہیں۔ میاءان کے پس بی جابیشی ہوار نے اسے الی کمزور ہانہوں میں لے لیا۔

وکیسی ہونیائے " بائی ای نے اسے خود می اللہ کیا۔ نیاء نے انہیں سلام کرنے کی بھی زمست مذک

"ال بس وو تین برائے در شوں کے علاوہ باتی سب کچھ مور میں بہائی سب کچھ مور میں بہائی سب کچھ مور ہی ہے۔ اور تعنیٰ پرائی جون کا خیال میں واپس آجا کا تعالمہ نیاء کو اجا تک ہی مقدی کا خیال سا۔
"ار تعنیٰ مقدی کا خیال اللہ اللہ اللہ اللہ میں واپس آجا کا تعالمہ نیاء کو اجا تک ہی مقدی کا خیال سا۔

المقتذى..."اس خارتعنى كے پیچے جيے اے مورزاں

س الرائم المرسم المرائم المرسم المرس

"ارے نابو۔" تب ہی اندر سے زین دو اُتی آئی اور اس سے لیٹ گئی۔ نیاء کاول جاہا کہ دھکا دے کرائے فورے آئی آئی اور خورت اللہ کی آئی۔ خورت آئی کئی ہے۔ انگر کر جمعی دوالیا شہر کر اگر تامس استم کرتے تھے ہم متنوں ہمن بھائی خمیس۔ " نیاء کو متنول کے لفظ یہ حیرت می ہوئی۔

بھا مقتری ہی اسے یادر کو سکیا تھا۔ زئی مسلسل بولے چارہی تھی۔ ارتسنی نے آس کی خاموش محسوس کرتے ہوئے واشارہ کیا تو وہ جی خاموش محسوس وہ لاؤر کی میں آئے تو سلسنے ہی کارپٹ پر آیا جان تماز مراحت نظر آئے وہ استے سالول بعد بھی پہلی نظر میں انہوں استے سالول بعد بھی پہلی نظر میں انہوں استے سالول بعد بھی پہلی نظر میں انہوں کے تماز ختم کرنے تک وہ وہ س محبر نے بیات ہی خوب مورث دیا وہ کو دیکھا وہ کافی کرد دیوگئے مسلس کھیل گئی۔ نباء نے دیکھا وہ کافی کرد دیوگئے مسلسل میں۔ نباء نے دیکھا وہ کافی کرد دیوگئے مسلسل میں۔ نباء نے دیکھا وہ کافی کرد دیوگئے مسلسل میں۔ نباء نے دیکھا وہ کافی کرد دیوگئے

"مرائی آلید" و فردا" اس کے پاس ملے آئے اور اس کا سرائے سینے سے الکالیا۔ نیاء کولگاجیے عرصے بعد اس کے بایائے اسے اپنے سینے سے لگایا ہو۔ اس نے سکون سے آنکھیں موٹر کیس۔

"کیراہے میرا بٹا زیاں تھک تو تعیں تکیں۔"

'' بنیں ۔ آئی ایم او کے۔'' بجیب ساند کھاین تھا اس کے کہتے میں جو ارتضیٰ اور زینیا دوٹوں نے ہی

مامنامه كرن 133

ماهنامه كرن 32

0

0

.

کرداوں گی۔ روشنی میں توب اور بھی خوب صورت کئے گا۔"وہ خود کلامی کرتے ہوئے اندر جلی آئی۔ نرم ملائم بسترکی آغوش میں جاتے ہی اسے پرسکون فیندنے آلیا تھا۔

بہت کوشش کے باوجود بھی اسے آفس سے نظتے
ہوئے رات کے بارہ ریج تھے تھے۔ اسے اچھی طرح با
مقاکہ سب گروالے سوئے ہوں گے۔ کیونکہ اس نے
خودای کواطلاع دے دی تھی کہ شایدوہ آج رات باہر
ہی رکے۔ ایسا اس نے جان بوجھ کر کما تھا۔ کیونکہ
اسے معلوم تھا کہ گھر میں باتی سب نیند کے ولدانہ
تقے۔ سوائے ای کے۔

ای اس وقت تک جاتی بی رہیں جب تک وہ کمر نہ آجا کا۔ اس نے گاڑی کمری پیرونی دیوار کے ساتھ بی لاک کی اور اونٹ پہاؤی رکھ کر دیوار چرھ کیا۔ بول چوروں کی طرح اپنے ہی کمر آنے پہ خود اس کے ہو توں یہ بہت بیاری مسکر ایٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے لاؤنج کا دروازہ چیک کیا۔ دروازہ لاک تھا۔ آن کل دیے بھی شمر کے حالات خراب تھے۔ تو وہ سجے سکا تھا کہ ای نے سارے وروازے ایسے بی احتیاط سے لاک کے ہوں گے۔

کے در دور اور مرف وی منٹ کے اندر ای جاتمی سوچھ ہی اور مرف وی منٹ کے اندر ای جاتمی سوچھ ہی اور دور مرف وی منٹ کے اندر ای جاتمی کے در دور کی مدر سے دائر ای جاتمی سے اندر ای جاتمی سے ایک کی جائی ہے لاک کی جائی ہے لاک کی جائی ہے لاک کی جائی ہے لاک کی جائی ہے کہ کے اسے حرب کا شدید جمر کا لگا۔ اس کے بیڈیہ سکون کی نیند سوئی یقیداً "وہ تیاج ای تھا۔ اس کے بیڈیہ سکون کی نیند جرب کو دو حک رہے تھے اور وہ نیند جس جی مسلسل جرب کو دو حک رہے تھے اور وہ نیند جس جی مسلسل انہیں ہا دی ۔ شام کی نسبت سوتے میں اس کا چرو انہیں ہا دی ۔ شام کی نسبت سوتے میں اس کا چرو تدر سے برسکون تھا۔

" 'چی نے بھی تیامت ہی جیجی ہے ہمارے گھر ہد" و مسکرایا۔

واس کامسکار تیجا نمیں حل ہوگاکہ نمیں مگر ور تک پریمال رہے گی ای ضرور پریشان ہول کی۔ آگا میہ میرے کرے میں؟" ایک دم سے بی اسے خیا آیا۔ اس کاموڈ ایک دم سے بدلا۔ وس کو تا بھی ہے کہ میں اپنے کرے میں گری برداشت نمیں کر ملہ فیمر کس نے اسے اجازت دی۔ جبکہ ای توجائی ہیں کہ میں کتا تقصہ کر آ ہول اس بار پر۔"وہ بردروایا۔ پر۔"وہ بردروایا۔

معنور و کیمونو کیے پورابید سنبدل کے سوری ہے جیے اس کے مسٹر دائٹ کا بیڈ ہو۔ "اس نے بیڈیپ آڑی تر مچی لیش نباعیہ ایک عصبلی نگاہ ڈالی۔ "اب اتن سخت حصل میں۔ میں کمال مگر ڈھونڈوں۔ ارتعنی تو کھوڑے جی کے سوا ہوگا۔" فا مضطرب ہوا۔ اور ٹیمرس پر کمبل لے کرسوگیا۔

الم النفني إزرا بعائي كوفون كرك يوچمو بينا مجلدي مركم وجمو بينا مجلدي مراتو وان على تميل كمر آئ است وكم نه لول تو ميرا تو وان على تميل دكار-"ار تضلي ابعي ابعي جاكنگ كرك كمرلوناكر الي في كارليا-

معالی و کمر آیکے ہیں ای ایمی میں نے اہر گاڈی ویکسی ہے تا۔ "اس نے جوس کا گلاس کیتے ہوئے کمالو وہ مزید بریشان ہو گئیں۔

الله من بوسلما مداس في كل خودى بجي أما مناكه وه رات با جردك كانت بن توش في سارت وروازت لاك كرديد تصد وه كيم اسكما مي اندر- الى كي آوازش ريشاني مني-

الارب این اوار کی بریسان ک الارب این چیک او کرلیس کمرے میں۔ شاید لیٹ کئے ہول۔ مورے ہوں کے۔ " وہ تھا ہی ایسا نے میلا ا انہوں نے اتھا پید کیا۔

ووجہس تونہ جائے کب عقل آئے گاؤ کے اوالے اوالے اور کے اوالے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کھنے کو جو بروے ہوائی کی افراد ہوں سے اور کھنے کو سنا موں ۔

سنائیں۔ وَوَلَيْسِ جِمُوتْ بِعِمَالٌ کَي قُرْ کرتے ہِنِ "ای اور

مندی بھائی توجھ پر جان دیے ہیں۔ "اس نے فرضی مندی بھائی توجھ پر جان دیے ہیں۔ "اس نے فرضی مار جھاڑے۔ ای اس کے فرضی مار جھاڑے۔ ای اس کوستے ہوئے میر میروں کی مارٹ بردھ کندی کے مرے کا دروان کھولتے ہی ان کی مندی کے مرے کا دروان کھولتے ہی ان کی

مقندی کے کمرے کا دروان کھولتے ہی ان کی
ریائی میں غصے کا بھی اضافہ ہوا تھا۔ بیڈیہ کمری نیند
سوئی باء نے ان کے ہوش اڑا ویے تصب ہی یا تھ
در سے نکتے مقتدی کی نظرواں یہ بڑی۔ ان کے تور
در سے نکتے مقتدی کی نظرواں یہ بڑی۔ ان کے تور
در بھی میں ساری صورت حال سمجھا تھا۔ وہ
بیک جھیلنے میں ماری صورت حال سمجھا تھا۔ وہ
بیک جھیلنے میں ماری صورت حال سمجھا تھا۔

المرائی کیاں کردی ہے۔ تہمارے کمرے ہیں۔ "کین الی مشتعل ہو کردیس۔ الا آہد الی ۔ مورتی ہے۔ آپ نیچے چلیں ہیں ہنا آہد ان آپ کو۔ "اس نے بیشکل اسیں سنجالا۔ الا کیوں آہستہ بولول۔ ماری عمر مسرال میں ڈر 'ڈر کے زندگی کرار دی اور اس آفت کی بنی سے میں کیول

ڈردل۔ "وہ مڑید بھڑ لیں۔ ''انھا آپ نیچ تو چلیں۔" وہ انہیں ساتھ لگائے۔ ننجے لانے لگا۔

" اور تم تم فے مجھے جھوٹ کیول بولا۔ آرے ساری عمر اس کی مال نے تمہارے جاجو کے لیے تمہاری دادد کو ترسایا ہے۔ میں خوب مجھتی ہوں۔ دہ تمہیں بھی اپنے قابو میں کرنا جاہتی ہے اس آفت کرنہ لو "

اُن کالی کی اِلی ہوچکا تھا۔ اور تعنی نے سوالیہ تظمول میں
سے ہمائی کو دیکھا۔ اس نے تظمول ہی تظمول میں
ارتضی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وسی خوب
سجھتی ہوں' اہل کی طرح بھولی نہیں ہول میں۔
ارے ساری عمرتو ہماری یا دنہ آئی۔ اب انتی مت بعند
کی کودادی کی یادستانے گئی۔ بیسب نہیں پھنسانے
کی کودادی کی یادستانے گئی۔ بیسب نہیں پھنسانے
کے ڈرامے ہیں۔ وہ اُڑی صرف اور صرف تم پر ڈورے
ڈالنے آئی ہے۔ "ان کی سائس پھولنے گئی۔
دیسیز ای الیم کوئی بات نہیں۔ وہ ہماری مہمان
سے۔ اگر اس نے بیسب سن لیا تو کتنا برا سومے کی

نہیں سوچان مل بیٹی نے ہمارے کیے۔ توسوچے وو مزید برا۔ "سکینہ ٹی ٹی نے کھی اڑائی۔ مقدی نے بے بسی سے آیک نظراوپر ڈالی اور اس کاول ڈوپ ساگیا۔ سیڑھیوں کے عین اوپر کھڑی نباء کی آ تھول میں مرکمانیاں اور غمہ نے حدواضح تعلد نظریں کھے تی وہ خطکے سے مڑی تھی۔ دیشہ میں مقی۔

ورشف سمقتری نے اپنے اٹھ یہ بی مکا جرویا۔ المی اس نے آپ کی ساری اتیں سن لیں۔" زمی خوالیج میں ہوئی۔ المی تو سن لے۔ میں کب ڈرٹی ہوں اس

چسرنیا-«چلیس تاای-» و بصنه مواتولاچارانهیں اٹھتاہی

مرسی تم ناشمااور لے جاؤ۔ بس آ ماہوں انجی۔ " اس نے زی کے کان میں سرکوشی کی اور ای کے پیچیے چل دیا۔ زی نے اثبات میں سم لادیا۔ دمجمالی بے جارہ۔ سماری عمر لگانا ہے دشتے

جوڑتے ہی گزار دیں گے۔ "ار تعنیٰ نے ٹوسٹ پہ جیم اگاتے ہوئے کہا۔ '' بچ میں ہم تو کب کی ہمت ہار بچے ہوتے۔ پہا نہیں کس کس طرف جان کھیاتے ہیں بھیا۔" زخی

\* \* \*

ناشتابنانے لی-ارتعنی کمی سوچ مس جب رہا-

ور آئی ایم رئیلی سوری نباء ساری غلطی میری ہے۔ میں نے ہی سمیس تیزی میں رائٹ بول دیا۔ جبکہ لیفٹ والا روم تمہارے لیے سیٹ کیا تھا۔" زبی ناشتا لیفٹ والا روم تمہارے لیے سیٹ کیا تھا۔" زبی ناشتا لے کراویر آئی تواس کی وقع کے عین مطابق نباء کرم جیٹی تھی۔

الاسكبارے من "مقتدى فكر مند تھا۔" بھى اچھا 135

ماهنامه کرن 134

ایک مرتبہ پھر آپ وہی ملطی دہرارہ ہیں اہل۔اس
دفعہ میرا بیٹا خطرے میں ڈال ریا ہے آپ نے پی
ہات تو بیہ کہ آج بھی آپ کے دل میں جومقام اسے
اور اس کی بینی کا ہے۔وہ میں اور میرے نے نہا سکے۔
بیٹا افعالی کیوں اہاں۔ " باتی ای تعو ڈار کیں۔
دفعہ بھی یہ لوکی آپ کی محبت میں نہیں " بلکہ کوئی اور
مازش نے کر آئی ہے اور میری تو اس آئی می وہا ہے
کہ اللہ میری اولاو کو اس شرہے بھائے دیا وادر اس
کی ہاں کے شرہے " باتی ای محملے نہا وادر اس
کی ہاں کے شرہے " باتی ای محملے نہا وادر اس
دل چاہا ابھی جاکر ان کی خوب بے عزتی کرے۔ شروع
دل چاہا ابھی جاکر ان کی خوب بے عزتی کرے۔ شروع
دل چاہا ابھی جاکر ان کی خوب بے عزتی کرے۔ شروع
دل چاہا ابھی جاکر ان کی خوب بے عزتی کرے۔ شروع
دل چاہا ابھی جاکر ان کی خوب بے عزتی کرے۔ شروع
دل چاہا ابھی جاکر ان کی خوب بے عزتی کرے۔ شروع

وسبلوایوری باڈی۔ "پنگ گلرکے خوب صورت کورٹی ہی۔ ناشتے کی میزے کرد بیتے ب کا نفوس کورٹی ہی۔ ناشتے کی میزے کرد بیتے ب کا نفوس استانش نظوں سے است دکھا۔ "کیسا ہے میرائی۔ لگا ہے آج کمیں میرکا پردگرام ہے۔ "اس کاموڈو کو کر آیا جان ٹوٹی ہے ہو اوام بھی میں کرلیا۔ اب ذراکام بھی کرلیا جائے۔" وہ آدام میں کرلیا۔ اب ذراکام بھی کرلیا جائے۔" وہ آدام سودہام؟" آیا جان نے سوال کیا۔ مقتدی کی محری سودہام؟" آیا جان نے سوال کیا۔ مقتدی کی محری سودہام؟" آیا جان نے سوال کیا۔ مقتدی کی محری سودہام؟" آیا جان نے سوال کیا۔ مقتدی کی محری سودہام؟" آیا جان نے سوال کیا۔ مقتدی کی محری سودہام؟" آیا جان نے سوال کیا۔ مقتدی کی محری سودہام کی اور بی

" بى بايا - آپ كويتايا تھا تاكه نياء فيے ايم لي اے كر

ر کما ہے تو میں تے سوچا کیوں شداس کی مدلے ل

نئی۔ مقدی بہت معروف رہتا تھا۔ سو اس سے
ما قات کم بی ہوتی۔ مرباتی سارے نفوس اس پہ جان
چرکتے تھے۔ وہ ان کو لاکھ بے زاری دکھائی ان کے
ماتتے یہ فیکن تک نہ آئی۔ سوائے مائی امی کے بین کا
رویہ برا نہ سبی ویسے ہی مرد تھا جیسے وہ بچین میں
موس کرتی تھی۔

مجھی بھی اسے نہ صرف اپنے رویے یہ شرمندگی ہوتی بلکہ اکثروہ اس سوچ میں برجاتی کہ کمیں وائی خلط اس کے ال یہ ایک وہ اس سے کو نکہ جب سے وہ بیاں آئی تھی اسے دیکھا بیاں آئی تھی اسے دیکھا جب سے دیکھا جاتا ۔ نہاء کی یہ عادت احمد جبسی ہے۔ نہاء گی آئیسیں احمد جبسی ہے۔ نہاء گی آئیسیں احمد جبسی ہے۔ نہاء گی آئیسیں احمد جبسی ہیں۔ نہاء بیاں احمد کی طرح ۔ دوز اس طرح کی گئی یا جس اس کے سامنے آئی اور وہ اس جر کو دل سے پہند جس کی گئی یا جس اس کے سامنے آئی اور وہ اس جر کو دل سے پہند جس کی گئی۔ خوش ہوتی کر ہیں۔

اس کی شمائی کی وجہ ہے دالا لے زبلی کابیہ جمی اس کے کمرے میں سیٹ کرواریا تھا اور اس وجہ ہے اب ار تعنی کا بھی زیادہ وقت ان کے کمرے میں کزر ماتھا۔ وہ جو یہ حمد کرکے آئی تھی کہ جمعی پھر ہے اس کھرکے کمنوں کے ساتھ فریک سیں ہوگی۔ آہستہ آہستہ پھر ہے دوستی کے رکھوں میں رنگنے گئی تھی۔

آج موسم ہے صد مرد تھا۔ اس نے جاتے بنائی تو دادد کے لیے بھی بال وہ جائے کے کردادد کے کمرے کی طرف آئی تو نائی ای کا شخت لیجہ من کراس کے قدم دہن رک گئے۔

الران باتیں بھول جاؤ سکینہ میں مانتی ہوں جھ سے خلطی ہوئی۔ میں نے بھیٹہ اپنی نافریان اولاد کو تم جیسی فریاں بردار بہویہ فوقیت دی۔ تمہیں بھی ابہت نہ وی' کیکن کب تک یہ نفرتوں کے بوجھ دل پ رکھوگی۔ آبار دو پہنو جھ۔ "وادد کالعبہ کمزور تھا۔ الممیرے دل سے یہ خوف نہیں جا آلال میں کے ماری عمر بھی کسی بات کا شکوہ نہ کیا۔ ممبرے گزارہ کیا۔ عمر میں کیا کروں' جھے وہ راتیں نہیں بھولتیں

جب آب احمد کی یاویس روتے کرار دیتی اور اس بار

التو پر حمیس میری بات انتا ہوگی مقتلی۔ جمی وادو کے سامنے مسلی ہونہ کرون اس کی ڈسدواری م رہے ہم بھی جمیے سکوانے کی کوشش آئندہ مت کرنا اور التی ای جان کو بھی سمجھان تاکہ جمعے ان کے اس چھ ف کے جیٹے بیں کو کی دلیسی نورنہ تا کی موگا۔ سوق میرے بارے بین ایسے اندازے نہ ای لگا می او بہتر ہے۔ "اس کی آخری بات یہ مقتدی کے سے چرے یہ اجا تک ہی مسکراہٹ بکورٹی۔

الرقی اس بارے میں سوجا جا سکتا ہے۔ اس کے شرر کیچے پر جہاں سمی می رقی بھی مسکراا تھی ویں مارون ترکی

جهر مرکبی نهیں اور زبی اب براہ مهانی تم مجھے میرا کمرہ و کھا ددیا میں والیس کی مکمٹ ہی کنفرم سیرا کمرہ و کھا ددیا میں والیس کی مکمٹ ہی کنفرم

"بال-" آری جو ال"ویسے جو بھی اس کمرے میں آ اے بمال سے
جا آ مشکل ہے ہی ہے۔ اگر تم رہنا جا بو توانس او کے
میں کیسٹ روم میں گزارہ کرلوں گا۔ "اس نے اس بار
ورستانہ لیجے میں کما۔ گرنیا عید ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔
"جی نہیں۔ ججیے احسان لینا بالکل مجمی پیند
نہیں۔" وہ پیر پینتی با ہم جلی گئے۔ زبی مجمی اس کے پینے

ویمی تو اصل مسئلہ ہے نباء احمد۔ آگر تہمیں میرے احسانوں کا بتا چل جائے تو یوں بھی مرافعاکر میرے سامنے نہ آسکو شاید اور میں یہ ہرگز نہیں حابتا۔ مجھے تو بس ایسی بی نباء چاہیے۔" اس کے مسکراتے ہوئے سوچاتھا۔

000

اے پٹاور آئے آیک ہفتے ہے اوپر ہو گیا تھا۔ داندہ کی صحت میں دافقی اس کے آئے کے بعیر بہت بھٹر کی آئے کے بعیر بہت بھٹر کی آئی تھی۔ وہ خود چلنے پھرتے کے قابل ہو میں آؤناء کو اس سے چھپٹا مشکل ہو گیا۔ نہ جانے کیول لا کہ کوشش ان سے چھپٹا مشکل ہو گیا۔ نہ جانے کیول لا کہ کوشش کی جیٹ مسکرانہ پائی سے باد جود بھی وہ اس کھرتے لوگوں کی محبت مسکرانہ پائی

ورق لویه بات مجھے نہ بناؤ۔ جاکر اپنی ای جان کو بناؤ۔"وہ ترخی۔ منہاری اس جان تہماری بھی تو پچھ لگتی ہیں۔"

مقتری اندر آتے ہوئے مماری می تو بولا کی بیاب مقتری اندر آتے ہوئے بولا۔ "جی اِن کی کل افشان ہے جی پتا جل را تھا جھے

ورجی ان کی قل افغانی ہے ہی پتاجل را تھا بھے کہ میں ان کی اور وہ میری کیا لگتی ہیں۔ اس کے لیجے میں تنجی بھری تھی۔

س من من سائد المانیان بن آباء متم جننا جلدی جاموگی انسیس ختم کرسکوی \_ "لساچوژا وجود بالکل اس کے سامنے آ خسرا تعالیکی میلی اور اور ایک اس کے سامنے آ

ورحمیں اپنے رویے میں کی پیدا کرتی ہوگی۔
کونکہ جمال روبوں میں گیا۔ حتم ہوجائے وہال
مرف نفرت اور بر کمانی روجانی ہے۔ حل میں تب بی
کوئی جگہ پائے گا جب ہم دل میں کو گوائش بیدا
کریں گے۔ ہم خود ہی مل تک کریں تو جملا کسی
دو مرے ہے کہانو تع رکھیں گے۔ " نرم لیجے میں کہتا
دو اے اپنا فائح کلنے لگا۔ اس نے بہت مشکل ہے خود

د مجھے نہ تو تم لوگوں کی سوکالڈ محبت کی ضرورت ہے۔ نہ ہی خود کواور اپنی مال کو کلیئر کرنے کی۔ ازاٹ کلئے۔"وہ نزخی۔

مرائے وہ ایس جسٹ شت اب نباعہ میرے سامنے وہ کے بیات کرلی محمدالا کے سامنے تم نے اس طرح کے بخت الفاظ کے تو پھر نتیجے کی ذمہ دارتم خورہوگی۔ جمہیں جاجی نے صرف اور صرف دالا کی طبیعت کی ہمازی کے لیے بھیجائے نہ کہ اس طرح کے شوشے چھوڑ نے کے لیے جمیح اس کی سے میں واران کے شوشے چھوڑ نے کے لیے جمیح واران کرتے ہوئے مقندی کاچھو سمنے پڑھیا۔

ماحامه كرن 136

ماهنامه کرڻ 137

سلمنة اس كاساراا عنادرا كل موجا ما تعل والف ہو چکی تھیں۔ اتہوں نے صرف سن لاتے یہ ہی

والنب جس مقصد کے میں فیوال

سب ہے اس کا تعارف کروائے کے بعد مقتدی

" بہلے میں یہاں بیٹھنا تھا۔ پھریایا کی محت کی وجہ ے بچھے ان کی سیٹ سٹیمالنارٹی۔ تب سے بیروفتر خالی را ہے۔ آج سے ہم میر سیٹ سنجالو کی۔ مید ساتھ والا اس میرا ہے۔ مہیں کسی مسم کی بھی کوئی ایل چاہے جو بچھے سیں لگناکہ مہیں ضرورت بڑے گی-پر بھی مں تیلم پیال کی سینٹر ممبریں۔ تم ان ہے معلوات کے سلتی ہو۔ میری بڑی بمن کے جیسی ہیں ں۔ تم بھی ان کا خاص خیال ر کھنا۔ "مقتدی دھیمے کہتے میں پولٹا کیا اور وہ کم سم ہی اسے وظیمے گئے۔اس کی اس

الدائث وری المارے آف کی درمیاتی داوار الدرای اندروہ کتنی ہی براعتاد کیوں شہو۔ مقتدی کے

بيباب ات بوراكروينا ميرك الكسينص بري ى زات سے امد ہے۔" انہوں نے آسان كى طرف ر محضة بوسك ول العالى معى

مقتری کے ساتھ آفس آتے وقت دورل عی ول میں جتنا کھرارہی می- اس آتے ہی اس کی ساری تھراہٹ دور ہو گئے۔اسے تھین تھاکیہ مقتدی راستے یں طرور آے ڈانٹ ڈیٹ کرے گا۔ محمدہ خاموش رہا تغابه آفس كاسارااسثاف واقعي بهت نانس تفااور تباءكو ان سے ل كرواقعى - بهت احمالكا-

اے اسے آئی میں لے آیا۔

حالت يمقيدي كوبنس آلئ-

كلاس وال بياسيم جابو توسارا دن مجهيد تظرر كالمستى ہو۔"اس کے چربے کے ساتھ اس کے لیجے میں بھی ترارت در آنی تھی۔ نباءِ مارے خفت کے موخ برا الى-تىسى دردازىيە بىلى سىدىتكى بولى تومقىدى اس طرف متوجه ہو کمیا۔ نیاء نے کمی سالس کے کرخود کونارال کیا۔اس نے واسے تسلیم کیا تھاکہ جاہے

ومس تیلم \_ آئیں ابھی آپ کائی ذکر ہورہا تھا۔ یہ ایں میری کرن نباء احمد- اسی آب کی مدد کی ضرورت بڑے گی۔"مقتری نے ان دولوں کا تعارف

"آج میں سائٹ یہ رہوں گا تو بلیز آپ اور نیاء آج آم سنيمال يحي كالدناء بهت ليلنظ ب- آب کواں کے ماتھ کام کرکے مڑا کے گا۔"اس کے نیلم کی ظرف و کھھ کر مسکراتے ہوئے کما تو مس نیلم فے اثبات میں سرمانا دیا۔ مقتدی کے جانے کے بعد یم نے تقریبا مساراون ای کے آئس میں گزارہ اور ایک ی دن میں وہ تغریبا "سب کام سمجھے چی تھی۔ مس سلم بھی اس کی ذائت کی قائل ہو گئی تھیں۔ " تيج ميں نباء تم تو بالكل مركى كافي ہو- ان ہى كى طرح حیما جانے والی تخصیت اور قابل رشک فہانت۔ "عمریس بوی ہونے کی دجہ ہے وہ جلد ہی نیاء کے ساتھ فریک ہوئی تھیں اور پھر آفس سے واپسی پر جب نباء کو لینے مقندی عین وقت پر مہنجاتواس کا ول

بس ایک می کردان کر ماریا ومرك طرح تها جلنے والى فخصيت اور قابل ر تنك ذبائت " ودسارا راسته كن تنجيول سے باربار اس چوڑے وجود کو دیکھتی رہی۔جس کی آٹھمول بیں باوجود کوسش کے بھی اہمی تک یہ نفرت نہ تلاش اِلّی هي-اس بيشه وبال درستانه مسكرابيث بي تطرآني تمي كمرات التينه جائ كيل دل في اس مغرور كوابنا النخ كي تحرار كي تقى اور نباء احد مسلسل رد كرتي

الله الله على الله الله الله الله الله معاف كردي كأصم فرمايا ہے۔ پھر آپ في خود بى او ہمیں ساری عمر میں تعلیم دی ہے کہ نفراؤں کو جننا المكراؤ محسين ال قدر تمهار عاقدم جومے كے ليے بے قرار مول کی۔ ش اسامول جو کھ بانو چی کے کیادہ

جائے ناء کامنہ کھلے کا کھلامہ کیا تھا۔مقتدی نے کتنی تیزی ہے بات منائی تھی اوروہ دو سمجھ رہی تھی کہ اس نے مقتری کے ہوش اڑا دیے ہیں۔اب خود منہ كمول اسوطم جاري محي-

زندہ تے تو میں کتنی شکن سے آپ کے ساتھ اس

برے کمریں رہتی تھی۔ سیلن جول جول کڑاونت آیا

ليك سب بى رفية جي ميرك مائية والسح موية

مِن كَ آواز مِن كَيْ تَوَازِ مِن مِي تَعِيناوا سَا كَمَلا تَعَاد المال كَي

وح رے تم تو ویسے تی وہم النے کی ہو۔ وہ تو کھر میں

جكدتم يرف اللي تا الله لين دندكي وعد تمماري

ودلول بھا کیول کوان کی شادی ہے جبریجے ۔۔۔۔ان کی مجمی

تو مجبوری تھی بیٹا۔ پھراب بھی سمبیں آتی آپھی جگہ

ميسر ہے۔ لو بھلا يہ ناشكرى والى عادت اب جمور وو\_"

المل في است مجملة بوع كما توده اداى معمرا

وم تھی جکس یادے اچھ کی زندگی میں میں اس

طرف آناجي كوارانه كرتي تمي- ليكن خيراب جيها بي

جادر ش یاوں کھیلا <sup>ا ا</sup> آگیا ہے الل-اب توبس کی

فكرب كمه ميري غلطيول كاخميازه ميري تابو كونه بمكتتأ

مڑے اللہ کرے اس کو بھی احمہ کے جیساوفادار اور

تحیت کرنے والا ساتھی لے اور وہ میری طرح اس کی

بے قدری نہ کرے۔ میں جائتی ہون الل تابو آیک

خوش حال زندكى بسركرف" ان كى آواز على

النوے اور اتن احمی زندگی تو گزار رہی ہے مس

"آب جانت بن المجي طرح الديسب من ك

بدولت بيس الوك ليح بس طرار الدرابال نظري

جرا لئیں۔ مجراس کے مربر ہاتھ مجیرتے ہوئے

"و کیمسدوہ کی ہے تا اینا حصہ وصولتے۔اللہ ایس

كامياب كرے۔ تيرا بعائي معى سوچ رہا ہے كه نياء كو

کوئی پرنس میٹ کرادے اس کے بیسول ہے۔ نہاء

آجائے تروہ تم سے مجی بات کرے گا۔"الل کے لیج

من در آئے والی خوشلداس سے جمیعی شدرہ سکی تھی۔

دیے بھی اب وہ اپول کے اندر ماہرے ایکی طمع

چزکی کمی دی ہے تم نے بھلا اسے "المل نے اسے

تظرس خوامخواه ہی جھکنے لکیں۔

" پھرویے بھی یہ مریس یوں ہو<del>تی ہے۔ ب</del>جھے سائٹ يبحى جاتا ہو يا ہے تو میں نے سوچا آفس پہستبھال کے کی۔"اس کے لیوں کی مسکراہث اس کی مخصیت کو مزيد سحرا تكبزيناوي منى مناء بلكين جمكا كي-

"تم ناسما كراو-دير بوراي ب- بيل مهي النس چور آموا جاول گاسائٹ بير عمله بهت كو آمريو ہے۔ تہیں کوئی بریشانی نہیں ہوگ۔" معتدی نے اسمنے ہوئے کما۔ مقتدی کو سکینہ لی لی کریشان نگاہوں کا بخولى مطلب يا تعا-وه سيديها ان كياس بحن من اي چلا أيا- "اب يكامقترى كمريد بجعة تعوري اساركي كى بريشانى ب كراب وفريس بنى "مدا مقى بريشان مس مقتري مسراديا-

"آب کو جھے یہ بحروسہ ہے ا ای۔ میں آپ کی مرضى كے بغیرایک قدم نہیں اٹھا ماکمال اتا برا قیملہ بولیں ای کے کو مجھ یہ لیمین ہے تا۔"اس نے نری ے ال کا تھائے اتحول سے کر معیسایا۔ " صرف تمهارا بی تولیس ہے خدا کے بعد کہ میں وعده بول ورندلو

دهب ای به بری یادول کو یاد نمیس کرتے آب آرام ے ناشا بھے گااور دواجی بھے گا۔ اوے میں چلما ہوں۔"اس نے مال کے مربر بوسہ دیا اور یا ہرچلا مرا سيندي في م آكس ماف كرتي موساس كي مي زندي كي ليم دعاكو تعين-

ودكيابات بي يانو كيول اتى كم سم بيتى مو-"باتو اس وقت ابنی ای کے کمرے پھیلے چھوٹے ہے بورش میں آکیلے بیٹھی نہ جائے کن سوچوں میں کم تخس كەلىل نے آكر جو تكاریا-" کچی میں المال۔ سوج رہی ہول جب تک احمد

مامنامه کرن 138

ماهنامه كرن (139

سب غلط تھا۔ مرنباء بیسب جس جانتی۔ یا جس ہم سب دہاں میں طرح ڈسکس ہوئے جیں۔ نباء بس میں دیان محمل جسااس نے میں سا۔ حقیقت میں تو بداب ہمیں جانے کی جب ید ہمارے روسالے ہماری مخصیت کو نزدیک سے دیکھیے گی مرکھے گی-سو بمطين اص ش بالويكي ذمه دار مول اب بم ذمه دار میوں کے ای۔ پھر آپ خود بھی تو تعنی بریشان رہتی حمیں اس کے لیے جب احمد جاجو کی فیتھ ہوتی اس کے بعد-" سكينه ل ل كي ملبيعت مسلسل كررتي تعي اور مقتدى أنجيي مكرخ جانبا تفاكه بيرسب نباءك اس كمر میں موجود کی اور تیاء کی ای کے حوالے سے اس کی ال كيزين يماع خوف كاوجست محاوراس وقت واسوت سے سلے ان کے اس جلا آیا تھا۔ ان کا ماتھ ایٹے اسموں میں تعاہدہ بالک ان کے قریب بیشاتھا اور دو ایول اس کی باخس س رہی سیس جیسے کوئی جیمونا بجد-ده ال عے اس معصوم اندازیہ مسلسل مستراہمی

' ''نیہ سارے خوف نکال دیں ای دل ہے۔ اسے زیبی سمجھ کردیکھیں۔ آپ کے سارے داہمے خود بخود مرز ژدیں کے۔"

سکین بولتی کئیں۔مقندی بدسب جانیا تھا۔ محرفاموشی سے انہیں من رہا تھا۔ ماکہ ان کے مل کا بوجھ ہاکا ہوجائے۔

"ان دلول دروازے یہ ہونے دالی درای آہمشہ الی چونک جاتیں۔ فون کی ہر گفتی یہ النہیں کی مگل الی چونک ہو گفتی یہ النہیں کی مگل ہو آگے۔ اور آگے اور

' ' ہل۔ تم بھی جائے۔ سوجائے۔ پھر آئس میں بھی تھک جاتے ہو۔ ہیں سوتی ہول۔ تم جائز آرام کرد۔ '' ای نے اے تسلی دی اور بھی سمہلا مااٹھ کھڑا ہوا۔

"نباعیدیه کچه فاکمزیں۔ان کواضاط سے دکھ لیند شام تک میں لے لوں گائی۔ "مقدی تیزی۔ اس کے افس میں آیا تعاادر فاکمزاس کے سامنے میں رکھتے ہوئے والیس مزنے لگا۔ اس کے اندازیس جس قدر تیزی تھی۔ نباء بخوبی سجو سکتی تھی کہ اس وقت اسے روکنا کس قدر لطف وے سکاہے۔ "سوری میں فارغ نہیں ہول۔" اس نے قدرے اور تی اپنے میں کمامقیدی تحک کے رکا۔ وہ مؤا قرنباءاس کی طرف و کھورتی تھی۔ وی اصطا

ونباواسی مرف و مدری ک۔

وکیامطلب ہم کے لیج میں جرائی تھی۔
وحب تم است نے بھی نہیں ہو مقدی کہ بھی حبیب ہریات کا جواب دے سکول میں نے تہیں اسلامی کے تہیں اسلامی کے تہیں اسلامی کی کھی ۔ اسلامی کون ہوتے ہو ایوں جھے آرڈر دیے جس کی ۔ سو تم کون ہوتے ہو ایوں جھے آرڈر دیے

ولی اس فصے کمالومقندی چند کھے اس وں کور آرہا 'پرایک ومسے مسکرادیا۔ ادبس ہو گئی بات ختمہ"اس کا انداز تاک سے مکھی اڈانے جیسا تھا۔ وہ کمہ کر مڑنے تی لگا کہ تباواس کے سانے آئی۔

"بات تو شروع ہوئی ہے مقلال ہے آم لوگوں کے ال میں میری مال کے لیے کتنی نفرت ہے۔ یہ میں الحجی طرح جان چکی ہول کل رات۔"اس نے تخی سے کماتو مقلای چو تک پڑا۔

''تو تم نے میری اور ای کی یاتیں سنی ہیں چھپ ار۔''وہ شجیدہ ہوا۔

" بچنے کوئی شوق نہیں عمی صرف زی کو دھونڈ رہی تنی۔ کام تھا بچھے اس سے کہ اچانک تم لوگول کی باتیں میرے کان میں بڑ گئیں۔" افادر تم دہیں گھڑی مہ کئیں۔"

"بات مت بدلومقتری می لوگول کو میری ال کا تصور آو نظر آ با سے بر اینا نہیں ۔۔ میری ال اور میں کے بابا کے بعد کنی تکیفیں گزاریں ۔ سب کچھ ماری عمر می وامن وہی۔ میری اصاب کچھے جلا مارہا کہ میں اینا موں وہی۔ ماری عمر می احسان کچھے جلا مارہا کہ میں اینا موال کے سامتے ماری عمر انتخار کو کی ہوسکتی ہوں نہ ہی اپنا و قار 'اپنی مرت نفس کے ساتھ ۔۔ مم لوگول نے ہی اپنا و قار 'اپنی مسارا کیا۔ مرف بابا کے اپنول نے ۔۔ لیکن اب مزید مسارا کیا۔ مرف بابا کے اپنول نے ۔۔ لیکن اب مزید میں اس کا نہیں ہوسکتے جمعے میرا حصہ وے میرا حصہ وے دی جو سرخ برنے دگا تول

'' '' '' '' میں تمہارا دھ۔ دینے ہے کس نے انکار کیا۔ لیکن کی بناؤ نباء۔۔ کیا تمہیں ڈرا سابھی لگتا ہے کہ تمہارے ہمارے کمر آنے ہے کسی کے اتنے یہ شکن مجمد آئے میں

کیاتم نے لوٹس نہیں کیا۔ پیا تہمارے آئے۔ ایک دم کمل سے کئے ہیں۔ میں نے انہیں اتا قریش اندکی میں اس دقت بھی نہیں دیکھا جب میں نے

نونبورشی میں ٹاپ کیا۔ جب میں نے آئی وہ سری فیکٹری کاسٹ بنیاور کھا۔ لیکن تمہارے آئے کابلا ہیں۔ وہ وہ کی اسٹ بنیاور کھا۔ لیکن تمہارے آئے ہیں۔

اور وہ اور ان خوشیوں کو توٹس کرنے گئے ہیں۔

کیا۔ تمہیں وادو تظرفین آئی۔ ان کی صحت میں احمد جاچو کو کہنا اچھا چینج آیا ہے۔ ہم سب تم میں احمد جاچو کو مقالے ہیں۔ کیا حمہیں یہ سب نظر نہیں آگ۔"

مقتری نے اس کاوایاں باند کی کر کراہے ہلایا۔

"مقتری نے اس کاوایاں باند کی کر کراہے ہلایا۔

"مقتری سب تو میں نہیں و کھنا جاہتی۔" اس نے حیک سے ہاند چھڑایا۔

و کیوں الاش کرتے ہو۔ اب تم سب مجھ میں بابا کو میں عزت میں بیار میں احترام ان کو دیا ہو گاتوں امارے در میان ہوتے جب ان کے لیے تم سب کیاس یہ سب نہیں تھا تو میرے لیے کول ہے سب جمو ٹاد کھاوا ہے۔ تم سب کو اب میں ظرالا حق ہے۔ جو میری ماں اور بابا چاہتے تھے۔ میں بھی وہی نہ مانگ جیموں۔ تم لوگ ہم سے نہیں شہیے سے بیار کرتے ہو۔ "

ور مرف تمهاری غلط سوچ ہے۔ "مقتدی کو ا اسعت ہوا۔

ورسیس مسرمتانی اگرتم لوگول کو جھے حقیق پار ہو گاتو تم لوگ ہمیں بول لادارث نہ چھوڑت اور جب اب میں بوری ہوگی تو تم لوگول کو چرے اس فکر کے آلیا کہ آج تک جو تم لوگ اکیا انجوائے کرتے رے اس میں پھرایک معد دار پیدا ہوگیا۔ بقین کو وادواکر اپنی ہاری کے بمانے جھے نہ بلواجی تب بحی میں اپنا معد وصولتے ضرور آئی۔ اسٹیلیا کا حق بھی چھوڑتی۔ اس کے تا نے مقدی کو بخت و کو دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے آنسومائٹ نہ کر سکتا تھا۔ کر بھی اس کے آنسومائٹ نہ کر سکتا تھا۔

"تم جو جاہتی ہو نہاءویہ ای ہوگا۔ مربلیز آئندہ کسی مجی بات کے لیے انٹا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت شمیں۔" اس کے وصبے لیج یہ نہاء کی آٹھوں میں حرت ابھری تھی۔مقندی کی آٹھوں میں جو کچھ بھی تنااس کے لیے حرت انگیز تھا۔ اس کے اس قدر

مادان کرن ا 141

ماهنامه کرن 140

جلے کیولات برالگا۔ شديدير باؤك بعدمى ومقتدى الى نرى كالوقع بركزنه كرتى- وه جايكا تما مرزاء كولكاجي وواينا آب اس كياس بي چھوڙ كيا تھا۔ مقتری نے زیان اس کے سامنے آنا چھوڑویا تھا۔ اس کے اس تے جانے کے لیے گاڑی می الگ كردى تحى اس فساب واستبات كرف كالجمي موقع نہ وصور الی اسے مل عی مل س اے مصید یہ شرمند کی ہوتی عمدہ ظاہرنہ ہونے وہی۔ زبی اور ار تعنی کے ساتھ بھی اس کارویہ بس سوسو الى تعالى ما مى جب تك خود شراس بالتي وال مائے چانے سے کراتی۔ یکی البتہ اب اس کے ارتضى كوشيال آيا-ماتھ نری ہے چیں آنے لیس- مراہے یہ جی مفتدى كابى كوئى درامه لكتا-البنة وادوك سائقه وه كافي البيج بوسمي مقى-ان كے سائھ ویٹھنا کرائے و تنوں کی بائیں سنتا اور ایسے بابا کا ارتسنى نائے چرایا-بین جانا ان کی جوانی کے قعے سنتا اسے بے حد

اج موسم بے حد خوش کوار تھا۔ میں ہے سمی تھی ہو تدا ہاندی نے ماحول کو بجیب سحرا نکیزی جش**۔** وہ شال کے کرہا ہر مصحن میں جسنتے لگی۔ تنب بی اس کے زی اور ارتعنی کوبائیک لے کربا برتطنے و کھااور اس وقت ارتسني كي نگاه بھي اس بريز كئ-

''ادیے میاول میلوگی ساتھ۔ انجوائے کریں ك\_"ارتفني في المربايا إوروه جواجعي نفي من سر بلاتے ہی کی محی- مقتدی کی آواز من کروہ چونک

وحتم لوگ جاؤ۔۔۔ نباء عاوی سیس ہے۔ اس کی طبعت بھی خراب ہو عتی ہے۔ "میرس یہ معرابلیک تو بيس سوث بس لمبوس ووب حد تكمرا تكمرالك براتحاب ود خمیں ار تعنی میں میں جلوں کی بلیز-" وہ چلائی۔اس نے ویکھامقتری کے چرے یہ ایک دم ہی سنجید کی طارمی ہوئی تھی۔ وہ ٹیمرس سے جاچکا تھا۔ شہ

"جادي آؤنا بحر-"زين حِلا كي-اس کاول چاہاکہ منع کردے۔ لیکن پھر کچے سوج کر چلی آئی اور پھرار تھنی نے ان دونوں کو خوب تھملیا۔ اس نے بھی تی بھر کے انجوائے کیا۔ برسی بارش میں ارتصلٰی نے انہیں خوب محملال

بیٹاور کی کنٹی ہی مشہور جگہیں دیکھیں طاص طور پیر اے فردوس سینمائے ساتھ جلیل کے کہاب ہے مد بند آئے اس نے خاص طور بر فرائش کرکے ارتضلی سے کمرکے لیے بھی پیک کروائے تھے۔

وم مراور يخ جاث كعاول "اجاتك،

"بل\_بل من كهاؤل كي-"زي كلي-العيس مم سے حميل نباء سے بوچھ رہا ہول۔"

سی مے سے پرایا۔ "مہاء کو توریخ دو۔ بیاتو کھر کا کھانا بھی بہت مشکل ے بعضم كرتى ہے كمال يه مرج ساليوالي جانب

دنہیں بھی۔اب تو میں ضرور کھاؤں گی۔ویسے مجمى لا نَف بين بهي بهي ايُدوسنِر بهي مونا جاسي-دباء نے بھی ہنتے ہوئے کما تو اس بار زمی کے ساتھ ارتضى بمى بنس ديا-

ويه بهوني نه شيرول دالي بات "ارتضي في النيك آیک چھیرتماہو تل کے اندرجاروی - پھھ بی در بعدوہ لوگ مزے سے جاٹ کھارے تھے۔ ار تعنیٰ کے سوا ان دونوں کا برا حال تھا۔ وہ دونوں مسلسل می سی ہے چار ہی تھیں۔ نباء کو مشکل ہوئی محرزی کی ویکھا ویکھی اس نے بھی خوب کھائی۔ تب ہی ارتضلٰی کے سل یہ ہب ہوئی۔اس لے اعتیاط سے سیل تکاللہ

"جی بھائی۔"اس نے دولوں کواشارہ کرکے جب

وكمال بوتم سبين آتابول حبيل لينسبارش حیز ہور ہی ہے۔ ایسے میں بائیک خطرتاک بھی ہوسگ**ت** 

ب "مقدى كى أوازمس بريشاني تعي-، اوونٹ وری بھائی ہم خیکسی کے کیس سے۔" انچاویہ تھیک ہے اور نیاء میرا مطلب ہے اسے زیارہ باہر کی جیزیں مت کھلاتا۔ وہ اس سب کی علوی نتیں ہے نا۔"مقلزی کے *کیئرنگ*اندازیہ ارتعنی خود

"نه ممالى ميرى ذم وارى بي- آپ مالكل آرام کریں۔"اس نے زی کو آنکھ ماری۔ نباء تا تھی ےدونول كوديكھنے لكى۔

ومقتدى بعانى يجه زياده بى تمهارى كيتر تهيس كرت لکے۔" کال حتم ہوتے ہی اس نے ڈائریکٹ ٹیاء کو

بخسوداث. آتی ڈونٹ *کیئر۔" نیاء کے اس قدر* صاف جواب إرتعني حيب ماموكيك

"ميرے خيال من جانا جاہے۔" زي نے باہر برسی ارس میں تیزی محسوس کرتے ہوئے کما "بل تم لوگ رکو میں نیکسی دیکھا ہوں۔"ار تعنلی نے کہااور چھیرہے باہر چلا کیا۔ نباء مقتذی کے متعلق سویتے کی۔اے مگ رہاتھاکہ آگروہ صرف چندون اور رہی یمان تو مقتدی کی شخصیت کا سحر ضرور اے جگڑ کے گا۔ وہ جیمتا اس سے دور رہنے کی کو حش کرتی ول النائل السير ويكھنے كى جاء كريك وہ الني حالت سيحقنے ہے خود قاصر تھی۔ معیلو ٹیکسی آگئی۔ نیس بائیک جاجا ك دوالي كرك آيا-" وه اس چمير موس ك ستقل سنمر تنے اور اس کے مالک سے اس کی خوب دري محمي- تب بي انهيس كوني مشكل پيش نه آئي الله ملسي كي وجدت وه بارش من مزيد بممكنے سے تحفوظ رہے تھے۔ مرزباء کو سخت سردی محسوس ہورہی

" آربواو کے نیام "زیلی کولگاوہ تھیک تہیں تھی۔ "السيدال آلي ايم اوك-" كمريجي ي اسك جلدی ہے گیڑے تبدیل کیے۔ نب کہیں جاتے اسے چھ سکون ملا۔ وہ اور زین ابھی بستر میں تھے ہی تھے کہ ار تضی اور مقتدی مجی وہیں چلے آئے۔ مقتدی کے

ہاتھ میں ثرے میں موجود کول سے اثرتی جماب نے الميس خوش كرديا-وميس تے سوچا تم لوگ مردي انجوائے كركے آؤ کے تو کرا کرم کانی ہوئی جاہیے۔"مقتدی نے کتے ہوئے ٹرے ارتعنیٰ کو تھا دی۔ سب بی تیزی سے البيح كب الخلف تسك "دُوادُ مُعَيِّزُك يوبھيا۔ يو آد گريٺ-" زيل نے کماٽو

"پر بھی آج تم لوگوں کو ایسے جانا نہیں جا ہے۔ تھا۔ کافی فسنڈ ہے۔ تم لوگ بیار بھی پڑ کتے تھے۔" مقندی نے عادت سے مجبور ہو کر پھرید ایت وی۔ المرے میں ہم نے لو خوب انجوائے کیا کول زیں۔ "نیاء تیزی ہے بولی اور اس سے پہلے کہ زئی اس کیات کا بواب و تی نیاء کو زور کی چھینگ آئی۔ واور آئی سے اس کا مطلب مارے کر میں ہی مردی سے باہر تو کری ہورت سی-"مقتدی اے يول چينگا و کي کر شرارتي هوا - زي اور ار تعني بس

ولكان جلدي جلدي ختم كراد اجها فيل كردك-" مقتری نے نیاء کواشارہ کرکے کماتوں خاموثی ہے البات من مربلا لي-

واورتم لوكول في محد الإبلاتو تميس كمايا تفاتايا بري تم لوگ تو پخر بھی عادی ہو۔ تمریباء حمیں۔ایسانہ ہو کہ معدے میں میں کربر ہوجائے ویسے بھی دو میں دان آس میں اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔" وہ اتھتے موے بولا اور عي موثث وائتوں تلے دیا گئے۔ جبکہ نیاء کا ول جا إ كافي كاكب است دسار

وونسيس بعائي من كيول إن كو كوئي غلط چيز كهلا يا-" ارتفنی نے معمومیت سے کمااور بھائی کے پیچھے ہی مرے تا میا۔

تب بى نباء كو بيث من سخت مرور سى محسوس ہوئی۔وہ تیزی سے واش ردم کی طرف لیکی۔ جبوہ يابر آئي لوزي اے حزاكر بنتے لكى۔ "كالي زيان والا نياء نے ول بی دل میں مقتدی کو توازاتھا۔

مبجب ورتك ناءنه جاكي ومجورا" زي كوات جگانا مرا۔ مرزاء کے ماتھ کو چھوتے ہی وہ معبرا کی۔ کمونکہ اے بخار ہورہاتھا۔ پھردیکھتے ہی دیکھتے سب کھر والےاس کے گردجمع نتصـ ارتعنی ڈاکٹرکوئے کر آیا تو ڈاکٹرنے معمولی ذکام بخار نتاکرسپ کو مطمئن کیا۔ ار تعنی نے مقدری کو بھی قون کرے بتاویا۔ وہ بھی جلدي كمركوث آيا فقا- نباءاب مجمع بمتر تهي- تمر بخار تعك سے تهيں اترا تھا۔وواس كے كمرے من آيا تووہ اکلی لیشی چھت کو گھور رہی تھی۔ الرجيح زمن به دهوندا کروس من اتني آساني سے

منع کیا تھا تا کہ نہ جاؤ۔ مرحمہیں تو بھین سے نہ علفے محصے کیا ضدے۔ جروالی ال-"مقدی کے اس قدر كيرنگ اندازيداس كي آنگھيں بحر آئيں۔ "كيابوانباعية آرنو آل رائث" وويريشان موا-"جب بمي من تم الت كرا مول تم السي كول لى بيوكرتى موجيے من كوئي انجان بول تمهارے كيے جم كرن بي بال كوني رشته نه مسى خون كا كمرار شته

آسانوں یہ جانے والا نہیں۔" نباء خاموشی سے اسے

الرائم مجوے مربات شیئر کرسکتی مو-" " بجھے اس سبریقین تمیں آنامقندی ممرے یے مسب کا بریشان ہوتا۔ میری فدمت کرتا۔ مجھ یہ این محبت مجھادر کرتا۔ میرا دل لاکھ جاہے محرمبرا واغ اس سب کی نفی کراہے۔ بچھے پچھ سبجھ نیس آيا-"وسكراي مقتلي اسعولمارا-

العس في تم عدوكيا ب تاكه تهمارا عمل حصه حمهیں مل جائے گا۔ سوبس ول اور دماغ کو اس جنگ ے آزاد کردو۔ جتنے دن جاہو يمال رہو- سي كوير كھو مت نہ ہی ہال کے کی فرد کے دورے کوج کرد اس ے طاقت ور رشتے کمزور اور کمزور رشتے ممل طور بر ٹوٹ جاتے ہیں نباعب مخرور بن سسی- یہ سب مهارے ایے ہی اس اگر جھوٹی محبت بھی مماری

جمولي من آجائے تو بخوش تبول کرلو۔ نبیت صرف خدا جانا ہے۔ یہ ہم انسانوں کے بس کی بات سیں۔اب لميزتم ريكيس كو\_بعدس بات كريس كم بال سرم واغيه زياده ندرمت دد-"اس في سائيل الكاسونج آف كرتے ہوئے كمااور با ہرنكل كيا- نباء لے نم بلكيں فوراسى بند كركيس-چند كمحول شب يى دوسوچى كلى-

مبح اس کی طبیعت کچر بحال تھی۔ اس کے اس نے اوس کے لیے تیاری کرلی تھی۔ مرمقندی نے الب ربيجة عن صاف الكار كرويا تعل

اديم موت كون موجيم منع كراد الم "دوال كے بھے طلتے ہوئے اس كے كمرے من آئى تھے۔ وهي المن جادِل كي اوك "مقدى كي خاموشي يد وه مزيد بحرك المحى-"اوك ايز يو وش-"مقتدى تے کندھے احکاتے اور وہائل نکال کر تمبروا کل کرتے لگانباء بامرجانے کے لیے بلی کہ مقتدی کی بات س کر

تعك كركناروك

"بال سرور الفس من آج چمنی كا اعدان كردو-" وه والس مرزي- مقتدى اس كى طرف ديكھتے ہوئےدوسری طرف پانھ سن رہاتھا۔ وكونى بات فهيس مارى ميتنگز كل به و كادا - عمر آج آف بند ہونا جاہیے۔"اس نے قطعی لیے میں المقروعة كال حم كردي-متماکل ہو۔"وہاس کے قریب آئی۔ وح كر مول تو\_"مقتدى مسكرايا-اسم جانے ہوان مٹنگز کے کینسل ہونے ہے

تهيس لا تحول كانقصان بوگا-"نياء حيران مح-ومسووات بيد جتنامي نقصان جويد تمهاري محت ے براے کر چھے جمیں۔"وہ دھیے کہتے میں بولا۔ دیاء کا

اللي رشتول كودبليو ويتامول نباعه ميرا نزويك چیول کی کوئی اہمیت سیں۔اب تہمارے میاس موات ریث کرنے کے اور کوئی ایش میں پیلے سونک

سيئر "اس في وجر الساحة الأندها تقييمها الور سرے ہے باہر نکل کیا۔ ناءایے آس پاس مرف ان کی خوشبو محسوس کرتی ربی-

دوسرے وان مجی وہ تھرر تھی۔اس نے پھر آفس عانے کی ضدند کی تھی۔ویسے بھی دہ ابھی تک خور کو ئمزور سانحیوس کردی تھی۔ بخارنے جیسے اس کی ساری توانائی تھینج لی تھی۔ار تسنی اور زی بھی کالج کئے موئے تھے۔ تایا جان اور واود می سورے تھے ورنداس كا الم اجما كرر جالك لكى كولو كرك كامول عنى فرمت شائل واللي يور موري مي-

" پارک میں جاتی ہوں۔ آج موسم بھی اچھاہے۔ تھوڑی چل قدمی کروں کی تو ملبیعت بھی انتھی بوجائ ک-" در جادر کے کریا مر آنی او مانی ای لیے كيرے تاريد وال ربي محين-

" آئی ای من زوایه سائے بارک تک جارہی ہوں۔"اس لے کمااور ان کا جواب سے بنا ہی تیزی

د اراس و ہوں کی تکن اب میں ان کی ہرمات بھی

اس نے غلا کام کیا تھا تیمی خود کو جموتی دلیل بھی پش کی بدادریات که اس کابل مجر بھی مطمئن نه موا۔ موسم کانی اجھا تھا۔ زم کرم دھوپ کے مردی کی شدت كوكاني كم كرويا تقله صاف متحري ماركول كي ساه سرك يار كرك ويارك من واحل موتى توجارون طرف تھلے مبرہ زار نے مدح و تظریس مجیب ساسمور بحرريا - اودول كي المجي تك شاوالي كاياد ارب تھے۔ اس اس مجھ بودے ہی حرال کی آمد کی نشانی ب تصریوں برے چکداراوس کے قطرے ابھی تک تیز د موب نہ تکلنے کی وجہ سے خیک نہ ہویائے تصد خوب مورت مرميز كماس كے ورميان كسي کس اربل کی جلی روش ڈال دی کی سی۔ جس سے

دور بودے اہمی تک دھند کی دیز تهد میں لیٹے نظر آرہے تھے۔ وہ کئی ثانیوں تک اس فسول خیز منظر کو

غ میں لوکوں کی تعداد نہ ہوئے کے برابر سمی۔ ولیسے بھی روزم و معروفیات کے باعث لوگ صرف فراغت کے روزی ادھرزیاں آتے تھے۔

دہ منگی روش یہ ایکے برھنے گئی۔

حود بخودی اس کا داغ اسے اور درمیال کے رشتے کو

اس نے بیشہ اینے مامووں اور ہانو سے جو کھے سنا تھا وہ سب یمال وہ باوجود کوسٹش کے جھی ند ڈھوتڈ یالی محے۔ یہ تعکے ہے کہ اس کی ال نے بھی اس کے ساہنے اس کے باپ کے خاندان کی برائی نہ کی تھی۔ تمر بہ بھی ایک بچ تھاکہ اس کی اس ایا کے یہاں آتے ہے تخت ح لى تحيير - بايا كثران كوساته علنه كاكت مكرده ہمشہ انگار کردیتں۔اورواپسی پہنچی کئی گئی دن ان کا موڈ آف رہتا۔ اور وہ بیشہ میں مجھتی کہ ان کو عزت تعیں کتی تھی ان کاویاں جانا پیند تہیں۔ <u>پیرا بی ای کی</u> خاطرى اس لے بھی بابا کے ساتھ جاتا چھوڑ دیا تھا۔اور انفاق کی بات می می که بالانجی اس کے بعد صرف آیک یاروہاں گئے۔ نہ جانے وہاں کیا ہوآ کہ بایا لے پھر مرتے وم تك وبال كارخ ندكيا- وه ان سب كا زمد وارايخ ودخيال والول كويل مجتمتي اوراس كى نانواور مامودك كي

باتوں نے اس کی اس سوج کو مزید پختہ کردیا تھا۔" ليكن يهال آكروه مرروز تقريبا" تى ياتول سے آگاہ ہورہی تھی۔ بایا جان اور دادد کی ہریات میں احمہ کاذکر تعا\_اتا و کھاوا بھلا کون کرسکتا ہے۔ کھرکے ہر کمرے ک دیواروں بے اس کے بلاکی مسلمراتی تصویر س بھی تھیں۔ تی برواکون کریا ہے جب تک تھی محبت نہ ہو دلول میں۔ اس نے دن میں دو دو مرتبہ مانی جان کو دہ تصوري ماف كرية ويكها تفله وه أن يركروكي بلكي ك تهه بھی نہ جعنر دیش توکیا یہ مب وہ صرف اسے و کھائے کے لیے کر تی۔اس وقت بھی جب ان کی

طبیعت سخت خراب ہوتی دہ اتنی تکلیف بنا محبت کے

ماهنامه کرڻ 145

ماهنامه كرڻ 144

اس باغ کی خوبصور تی پس مزید اضافیہ ہو کیا تھا۔ بہت

اس كے بايا كا كروويسے كاديبابرا اتحاف وبال يدسوات بائی ای اور وادو کے سی محمی دوسرے کو جانے کی اجازت نہ تھی کہ کمیں کوئی چرائی مکر سے نہ بلادے۔اس کے پلیا کے سارے ڈریس آج بھی آیے احتباطے میک تھے جیے باتی ای اور دادد کی بست برای متاع ہوں۔ جبکہ خود اس کی نانونے امی کے استے اصرارك بادجوداياك سيمي سوث دوتون المعودال میں تعلیم کردیے تھے اور باتی آس بڑوس کے غریب

محروالے اس کا کتا خیال کرتے تھے۔اس تے کتنی دفعہ ان سے برتمیزی کی سخت الفاظ استعمال کے لیکن ان بیب نے ور کرر کرویا۔ خصوصا سمقتدی اے کیارای می کہ وہ اس کا عصر برداشت کر آلےوہ مرد تفاع جابتاتواس سيجى زياده سخت جواب والمسكناتها اسے حمراس کے معلطے میں مقدی بعیشہ خاموش موجا آ۔ اور اس کی وہ دوستانہ مسکراہث معتدی کا مسكرا ) جرو تظرول كے سامنے آتے بى خود بخوداس

کے ہونٹوں پر مسکر ایٹ تھیل گئے۔ ''ادے ہوئے مدتے ہوجا میں۔ کیا مسکر ایث ب- "انتهائي غليظ لهج يه نباء جو تلي تحي- اور سايت کھڑے تین مجیب وغریب حلیمے کے اڑکول کو دیکھے کر اسے کھ غلط ہونے کا حساس ہوآ۔ اس نے غور کیا۔ وہ سوچوں میں ممن باغ کے کافی اندر تک جلی آئی تھی۔ اوراس وقت باغ كابه كونا بالكل سنسان يرا تحاد ان عارول طرف بيل مرواور كارك أو في ورفت تصاورد تف وتف كياريول من لك كلايول ك پورے جن کے پیمول تو جمز <u>تھے تھے</u> مگر خار ابھی تک موجود تص چمول تعول اور تعلي النجون وال لمي شلوارول میں ملیوس وہ افراداے سی اور ہی دنیا کی كلول نظر آرے تھے مجرابث سے اس كے لينے چھوٹ گئے۔ وہ مینول دانت نکالے وجرے دھرے اس کے کرد مسلنے کی کوشش کرتے گئے۔ نباء ڈر کر يجيه الى توكالول كى كيارى من جالمسى- كنيزى خار

اس کی ٹائلس چھلتی کر گئے۔ وہ بلکی سسکاری بمرکزرہ کتی-دہ نتیوں لڑکے یا قاعدہ بننے کیے تھے۔ تہمی آیک تے جرات كر كے اس كا باتھ تعامنا جا إلى نباء في يورا ندر لگا کے اسے وحکاریا۔ اور ای روش یہ والیس يدرث لى جس ير حلة حلة وه يدال تك ميتي محم-علی روش یہ اس کے چھے جو اول کی نکار ہے صدوا سے سى ليكن نياء يوژني كي - تنجي اجانك بي وه كسي مضبوط وجودے الرائی محیدوہ خود کوسنجال نہ سکی اورسامت والے کے بازور سی جمول کی۔ مقتلی تظرر تے ہی واس کے مزید قریب ہو کی تھی۔ آنسو خوداس کاچرو بھو<u>ئے گئے تھے۔</u> دوکمال چلی کئیں تم۔ میں کئی دیرے میل

مهيس وعويد رما مول " واجرت عيد دري معي تباء سے پوچھ رہا تھا۔اس کی تیز تظمیں ارد کرو کا جا ترا لیے مين معيوف تصب تحروه متيون لوفراس كود تصييري ر فوجکر ہو تھے تھے۔ سمجی اے نظرنہ آئے۔

ورباعه كيا مواسمه الكيول من روتي نباء في

"و غند عيد غند الله الله الله الله روعے کی۔مقتری سارامعالمہ سمجھ کیا۔

ورو تميس من تے مجملا تمانا کہ بداسلام آباد نہیں بیٹاور ہے۔ میال عورتوں کا اس طرح اسملے محوضة بحرنامعيوب متجهاجا بالبيد تما مظارضين كم عتی تعین که میں یا ارتشنی تحر آجائے۔ تم کول الرائے کے مسائل کورے کرنا جاتی ہو نیاعہ"اس في المالات المرايع ما المالية

والمراكر من آلاو منس كو موجا بالوكيات وكها ما يس ايد مرحم جاجا كوادر تمهاري اي كوين وال شكرے غدا كاكداي نے مجھے كال كرتے جلدي ممر آئے کا کما۔ اور شرب مجمی فوراسٹکل آیا۔ ورن۔ مفص ہے اس کا چروالال پڑنے لگا تھا۔ نیاء خاموش سے آنسو

واب کاڑی میں میٹوکی یا اٹھا کرلے جاوی۔ مقذى في بونك چاتے ہوئے تخت لہج ميں كمالو

حميس مجمه موجا مايا..." ده ركف نباء كادل وحركك وه كيا كتے والا تفات به جانے كيول عورت كي جيمني حس اتنى تیز ہوتی ہے۔ ہ سامنے والے کے اندازے ہی جان جاتی ہے کہ آس سے دل میں کیا ہے۔وہ کیاسوج رہا ہے۔اس کے متعلق بناء کولگاوہ کچھ خاص کہنے والا تفالد خود بخوداس كى بلكس جمك لليس مقتدى إس کاب شرمیلا روپ آج میلی بار دیکھاتھا۔ وہ جپ رہ

' وکوئی بات نہیں۔ "اس کی طویل خاموشی یہ نہاء نے اس کی طرف و سمجھے بناء ہی اس سکوت کو تو ژا۔ «میری بات اہمی عمل شیں ہوئی نیاء "مقدی کے چرے یہ وہی دوستانہ مسکراہٹ اٹر آئی۔ نیاء اس کی

ومعن ذركياتماكه أكري أكرم جهيل كهوريتا-" اس تے سادہ سے الفاظ میں کما تھا۔ مرتباء کا بل اس ك اختيار س ما بر موت لكا- مقتدى في تظري سامنے کی انار کے ورفت کی طرف چھرلیں۔ نباء سمجه نهائي واقرار تعالما محرصرف رشته داري كابحرم وولفين كرو بيجه يها بحى ند تفاكه تم زخى بو-ورند مِن مهين التا مخت شه سيالك آني ايم منكل سوري-" اس نے بات حتم کردی تھی۔ نہاء کوالیک دم ہی ایو گ س بولی۔اے خودائے آپ بر جرانی بولی۔ او کیادہ مغذى مهدى كى طرف سے كسى اقرار اظهار كى محتصر ے "اس خرت سے سوجا۔

"البيدة بمي مجي اليامت كرنانياء جب مجي حمين مرورت مولة مجمع أورار تعني كوبلا تكلف كبير علي مو-ائي ٹائم مهيس هاري مرورت ند موسين جميس تمهاري منورت بيمنتدي في ايك ارتيراس ك طرف مصتے ہوئے سنجدی سے کمااور تباءاس کی کمری ليلي ألمول من دوب ي كل-

مسردی برد رای سے۔اب کرے میں جاؤ۔ویے بحى اس موسم من بخار كاكاني انديشه بو بايم- يول نه مو مجر بخار موجائ -" وواقعة موت بولا تونياء محى البات من مرملائق اورائه كراندري طرف بروه كى-

المليا برنه جانے كى مسم اتفاتى-

ناء كان كي مقذى كوات محت الفاظ به مات سا

موا مرده آم برو كيان اء كواول من حت تكليف

محسوس ہورہی تھی مکربادل الخواستة دو بھی خود کو تفسیقی

اس کے بیجھے ہولی۔ تکلیف سے اس کے آنیووکل

من مزید روانی آئی۔اے خودیہ جیرت می تھی کہ

غنڈوں سے حان بحالے کے لیے وہ اتنی تیزی سے

بهاكي مراس ورد كالمائية تك محسوس ندجوا اوراب

\_ واقعى كچه تكليقي اتنى زياده موتى بي كدائساني وجود

كرتى اورورو محسوس كرائے قابل سيس رہتا۔اب

وجود به غلظ نظرول كا حصار كتنا ورد تاك تحا- وه

جرجمری لے کر رہ جاتی۔ مقتدی اے کیٹ یہ تی

چھوڑے گاڑی بھالے کیا تھا۔ اور وہ اندر جاکر مائی

ای سے مطے لگ کر خوب رونی۔ گائی ای نے اس کے

زخی بیرو کی کرمندی کومندی مند بدیرات بوت

فوب سامیر-اس لے مل بی مل میں استدہ می

مردرانوں کو فرم کیلی کمیاں ید نظے چرچانا اے مروع سے جدید تھا۔ مرآج نہ جانے کول اس کے دل یہ اس قدر اواس جمائی سمی کہ رکھے ہمی اجما منیں لگ رہا تھا۔ منح والا واقعہ اسے بھلائے میں بھول رہا تھا۔ باربار کسی آسیب کی طرح اس کے ذہن به سوار بوكما تفاله وه لان عن آكر ملاستك جيرت بينه ائی۔ سرمیں اتھتے والی ہلکی ہلکی تیسوں کو ٹھنڈ کیا ٹرم ہوائے کانی کم کیا تھا۔ ن کریں کی پشت سے نیک لگا کم المصل بندكرك خودكويرسكون كرف كلي-" آئی ایم سوری نیاء "بهت قریب ترم سا آثر کیے مردانہ آوازیہ اس نے جمث سے آلکسیں کمونی مرمئ اوني شال ليبيني مقتدى ابني تكمل سحرا تكبير تعیت لیے اس کے ملنے کوا تعاد اس کے اس تدرزم لبجيه نباءي أنكسي بحراتمي-"العل من من التا كمراكيا تعالمه سوج كركه أكر

مقتری یوشی اے خودے دور جا آو کھارہا۔ بعد بعد بعد

المرتمنی بلیز۔ بجیے تک مت کرد۔" وہ می ڈی
بلیئریہ اپنی پسندیدہ قلم دیکہ رہی تھی۔ کہ ارتمنی اسے
بلائے آلیا۔ ارتمنی اور زیل نے جست پریٹنگ اڑانے
کار دکرام بہایا تعلد مرزاء نے الکل صاف جواب وے
دیا۔ لیکن دوار تعنی بھی کیا ہو کی جا یک۔
دیا۔ لیکن دوار تعنی بھی کیا ہو کی جا یک۔
دیا۔ لیکن دوار تعنی بھی کیا ہو کی جا یک۔

ورنہ آج کے بور مجی بات شیس کول گا۔ "ارتشنی نے اس کے اور سے ریموٹ لیرا جاہا۔ "محک ہے مت کرتا بات بس۔ " نیاء نے جسے

تاک برے کھی ازائی۔ تاک برے کھی ازائی۔ تاک برے کھی ازائی۔ عدام نکا گیا ہوا اس کے تعوز اساسر جمٹ کااور کمرے

روست بالرفل گیا۔ نباء اس کے اس انداز برول سے
مسکرادی۔ اور پھری ڈی آف کرکے باہر نقل آئی۔
مقدی کے کرے کے ذرا آگے چھوٹی می میرمی
چھت کے جاروں طرف چھوٹی
می جاروں می ۔ وہ مقدی کے کمرے کے سامنے
سے کررنے کی۔ جبی مقدی کے مرد سے اپنیای کا
مام من کررگئی۔

المراق المراق المسان المسان المسان المسلم المسلم المريدي المسان المساف المحيد كالمريدي المساف المحيد كالمريدي المرول بر وال وراء اور المراه المجراد المرول بر وال وراء اور المراه المجراد المرول بر وال خود المرول المرول

احسوری- مرنباءاب کی نمیں رہی-اور میں مجی آپ کی ہریات نمیں ان سلما- نباء کواب اینا سیح غلط خور سیجھتا ہوگا۔ نباء کے معالمے میں جھسے کسی مسم کی کوئی توقع نہ رکھیے گا۔اللہ حافظ "اس نے کھٹاک

ے فون رکھ دیا۔ تیاء تیزی ہے وہاں ہے ہٹ گئی۔ اور اوپر جانے گئی۔ مقندی کی باتوں ہے جہاں اسے اپنی مال کی ہے عزتی پہ شدید عصبہ آرہا تقلہ وہیں اسے عجیب سی البھین بھی ہورتی تھی۔ جہیب سی البھین بھی ہورتی تھی۔ معتقدی کس حق ہے ای ہے ۔ اس لیے جی

المتقدى كس حق سے اى سے اس ليم ميں اپنا اچھا برا اچھى طرح سمجھ سكى اپنا اچھا برا اچھى طرح سمجھ سكى مول كيان كول كول كارت الحجى عرادلى وارث سمجھتا كيا ہے خود كو ميرى مدد كركے وہ ميراولى وارث بن كيا ہے۔ اوراى ابن كول كى۔ يا كول كى۔ يا عرت كركے فون بند كرويتس۔ "كے حد خد آريا تھا۔

''لو آگئی باہو۔ میں نے کہاتھا تاکہ صرور آئے گی۔'' چنگ اڑاتے ارتشنی کے ساتھ کھڑی زبی نے اے ویکھتے ہی خوش سے معمولگایا۔ ارتشنی نے ایک خفا خوا سی نگاداس پر ڈالی اور دویاں اپنی توجہ بینگ پہ میڈول کیا۔

"الكتاب بهت زياده ناراض بو كن به ميرى
الكتاب بهت زياده ناراض بو كن به ميرى
الرتفنى كاكان كينجال و وودونون قيته راكاكر من بزيد
"إلى و توكيول شد بو تم تخريه بحى أو الشخ كرتى
الرسنى تي بارسه اس كه مرو بكى سى ديب الكائل و مرو بكى سى ديب

الال المراح من المراح المراح

میں اور تہمیں یقین ولانے کی ضرورت مجمی شیس نیاف کو تکہ یقین ولوں میں ہو آہے۔ زیرد سی سیدا نہیں کیا جا سکتا ہوں کہ حاسلہا۔ لور میں یہ بات وتوق سے کمہ سکتا ہوں کہ شہمیں یقین آئے گا۔اعتبار وفاضرور بیدا ہوگا تہمارے

علاوہ "وہان گیاست سمجھ سکی۔
مال وہ "میں کیا کہنا جا وری ہیں۔ بلیز بجھے کھل کر
ہتا ہمن اس نے شرست سال سے پوچھا۔
در نہیں نیامہ میں دیکھنا جا ہتی ہوں کہ کیا میری بٹی
رشتوں کو بر کھنے کی سکت رکھتی ہے۔ میں جانتا جا ہتی
ہوں بدنا کہ تم ڈندگ کی کسوئی ڈود حل کرنے کے قاتل
ہوں بدنا کہ تم ڈندگ کی کسوئی ڈود حل کرنے کے قاتل
ہوتی ہو کہ نہیں۔ "ان کی باتوں نے نیاء کو مزید البحن
میں ڈال دیا۔

من الکین میں ان رشتوں کو پر کا کے اب کیا کروں گی ای۔ جو رشتے ساری عمر میرے بابا اور میری ای کو ترکیائے رہے۔ جن کے دلول اور کھرکے دروازے ان کے لیے بیشہ بند رہے۔ ان رشتوں کو جائے اور تبولنے کی تجھے ضرورت ہے نہ بی شوق۔" اس لے ماند جواب وا۔

وروازے کیے تو کھنے ہیں تا اس کو کے دروازے میں اس کو کے دروازے میں اور کی اس کو کی اس کا اس کو کی اس کا اس کو ک

" وصرف اس ليے عمل كه بين ان كاخون بول - ان كى اچى "آب في محاور و توسنا بو كاكم اصل سے زيادہ سود بيا را بو ما ہے - بالكل ولكى بى حقيقت ہے ان كے

کین میری کوئی الی مجوری تہیں ہے ای کہ میں ان لوگوں کی مجب آئی تھیں بند کر کے خوشی خوشی آبول کر لوگ خوشی آبول کر کے خوشی خوشی آبول کر اور بابا جس کی راہ تھتے تھتے اس دنیا ہے ہی کوچ کر میں کہ کے اس دنیا ہے ہی کوچ کر میں کئے۔ "اس کے لیچ میں آئی تھی۔ میں کہ کے اس دنیا ہوئی۔ میں کہ کے اس کے لیے اس کے لیے میں کئی تھی۔ میں اور پیشان ہوئی۔ میں کہ کہ اس کے لیا ہے ہی ہوں بیٹا۔ "انہول میں کہ کہ بیاری کو بیتا جا ہی ہوں بیٹا۔ "انہول میں کہ بیس کی جیاتا جا ہی ہوں بیٹا۔ "انہول

ئے جیسے خود کو مضہوط کیا۔ محمی امی۔ بیس سن رہی ہوں " وہ بولی۔ مگرود سمری جانب خاموش ہی رہی۔ معلمی۔ ہیلو "نہاءئے خودہی خاموشی کاو تفد تو ڈا۔ محمی بیٹا۔ کچھ معمان آگئے ہیں۔ میں تم سے بعد دل بین بال محربہ ہے کہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ اور ہم انظار کرسکتے ہیں۔ "مقدی نہ جانے کب وہاں آیا تھا۔ نباء بیشہ کی طرح اس کی سحرا تکیز شخصیت کے سامنے بت بنی کوڑی رہی۔ وہ جیسے آیا تھاویسے ہی چلا سمیاسی ترو آنوہ والے جھونے کی طرح۔ "واد بھائی بھی کیاڈاٹیداڈ کے ارتے ہیں تا۔ " زبی نے آنکھ ارتے ہوئے کہا۔

"ا چھا چھوڑو ان کو۔ ان کی تو عادت ہے تھیجت کرنے کی۔ نیاء آؤ۔ تم بھی ٹرائی کرو۔ دیکھیں تو حسیں بھی پینگ اڑائی آتی ہے کہ ضیں۔ "ارتضنی لے اسے مخاطب کیا تو وہ مرہلا کے اس کی طرف بردھ گئے۔ لیکن دل ہی دل سوچوں اور وسوسوں کا طوفان مجا تھا۔

و کیسی ہیں ای۔ "اس کا ول او جاہ رہاتھ افوان کتے ہی وہ ای ہے قورا " ہوچھ لے مقتدی اور ان کی ہونے والی "کفتگو کے بارے میں۔ مگروہ ایسا کرنہ سکی۔ "کفتگو سے بارے میں۔ مگروہ ایسا کرنہ سکی۔

' نغیر تعیک ہوں میری جان۔ تم بتاؤ کیسی ہے۔ ول لو لگ کیا ما وہاں۔ ''امی کی نرم آواز اسے مزید پر سکون کرنے گئی۔

ومیں میں ول لگاتے قیس آئی ای۔ صرف اور مرف آپ کا اور بایا کا حق وصولتے آئی ہول۔"اس نے سکے ر مر دیکتے ہوئے کما۔ نہ جانے کیوں ای مرش ہو سکیں۔وی خودہی اولئے گئی۔

البس وادو کے ممل طور پر فٹ ہونے کا انظار کررہی ہوں۔ بتا نہیں کول مرانہیں ہرٹ کرنے کا بچھے بائکل بھی ول نہیں کر ہے۔ جھے ان سے بایا کی ممک آئی ہے ای وہ آواز وہی لجہ اور وہی انداز ۔ ان کی ایک ایک اوا ہے بایا کی جھلک دکھائی دی ہے جھے۔" ایک آیر کسی میں تہیں ان کی جھنگ دکھائی نہیں دہی ناء "بانو کی دھیمی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ پچھ اول

" تحسوس كروبينك بوسكما ببايات تهمار يليه اور بحى بهت كي چيو زا بووبال البيخ انداز اور ليح ك

ماهنامه کرن 149

مامنامه کرن 148

من بات كرتي مول-بال تم ابنا خيال كريا-"اي في فین بند کردیا تھا۔ نباء حرب سے قون کو تھورتی رہ کئ

«مس تیلم۔اس مینے نقصان کی شرح نہ ہونے کے برابرری ہے۔ آگر ایسار ہاتوا کے مینے ہمیں تعیک فعاک منافع لمناشروع موجائے گا۔ "منفقدی نے ب فاکلز دیکھنے کے بعد خوش سے مخور کہے ہیں کمالو

احن شاء الله! اور به مب نباء کی محنت کا حمیجه ے۔"ان کے لیج میں رشک تھا۔ پیچھے دو تمن مہینے ے مقدی دومری فیکٹری کی تعمیر س اس قدر بری رہا مناکہ شوزی اس فیکٹری میں اسے تعصان مونے لگا۔ ليكن وافعي بيريج تفاكيه زاءكي وجهت شهر صرف وركرز کے کام میں جیزی آئی تھی بلکہ دو برے آرڈر انہول في مرف دور فقول من الممل كي تصب

العي جائتي تھي كدا كلے مينے وركرزكو يجد بولس وے دیا جا کا اس طرح در کردیس جذب برجعے گا اور ان کی مجمد مد مجمی موجائے گ۔" نباء نے مجمد فائکر مقتدی کے سامنے میزر رکھتے ہوئے کما۔ جب سے اس نے ای اور اس کی تفکوسی تھی۔ وہ اس سے کترانی کترانی رہتی۔مقندی اس کابیہ کترانا ایکی طرح سیجه ربا تفا مراس کی وجه اس کی سمجه شراس آرای سی - زاء کے رویے میں الرئے والی اس اجا تک تبديلي اور ركماؤيدوه محيت جيران تعل

وبعيهام مناسب مجمور أني تبهنك تم أوجحوب ممی زیادہ جائے گی۔ ہو کاردبار کے بارے میں۔ مقتدى نے مسكراتے ہوئے اس كى تعريف كى تھى-"اوے محرمی تکلی ہوں۔" نیاء کے اسے عمل طور مرتظراندا زكيا-

ومعین مجمی نکل رہا ہوں۔ ساتھ چکتے ہیں۔" وہ مجمی اٹھ کوا ہوا۔ نیاء خاموش کھڑی رہی۔ مقتدی کے ساتھ گاڑی میں بیتھے ہوئے بھی اسے عجیب محسوس

مورہا تھا۔ نہ جانے کیوں ول اس مخص کی مرف جتنا جھكاره اتابى اس عار كمانے كى تھى-" کھے کھاؤگ " وہ گاڑی اشارث کرتے ہوئے بولاستاء لے تعلیم مرملادیا۔ " "أنس كريم" وه بولا تونياء في محر تفي من مريلا دوا-

و منس آپ کوسمجہ مہیں آئی۔ آیک بات کی۔ آخرها بح كما موتم "معتدى مسكرانا-

"تمارى يدمكرابث جمع زبراتى يديمان مسكرابث ي جز كروه بولي الومقندي كي مسكراب من مزيد

وحالاتك ميري اس مسكرابث بريوري يوشورشي ى لۇكيال جان فدا كرتى تھيں- اٍ- اٍ- كياران تھے-" ورمصنوعي السوس كرتي موت بولايناء مزيرج كي-وان کی عقل کھاس چرنے کی ہوگ۔" «عقل کے پیر نہیں ہوتے فار بور کا تنڈ انفار میشن" مقترى ذراسانس كى طرف جعكا-

الاجمااب مجعت زمان بالميس كرالي ضرورت نہیں اوے "اس لے رخ عمل طور پر کھڑی گیا

"الله كي شان ب اس دن الله " وه بي كم كست كست رِکا۔اور حسب توقع نباءاس کی طرف رخ موڑ چکی

وحمياس وك بال؟ ووترقي-منتالال-"وهاى شريه مسكراب "بال بال جاؤ- زرا من مجى سنول مس يات ب تہیں آتا ان \_\_\_ ہے۔" نا پوری طرح نیز ک

"و کید لو پر محاک نہ جاتا۔"اس نے گاٹری کیث ك سامن وك موع كما نباء سواليد نظرول س

والله والله المع من الوكيد ووري مي مي جه ليث كرية تب تو منع نهيس كيا تما مجصه" وه أس كي

آ تھول میں آ تعص ڈال کر مسکراتے ہوئے بولا ۔ او راء كونوجيس كانونوبدان ش لهو تهيس-ولا موا مادام؟ شرر اندازے اس کی آمھول اس بار بچھے سب مجھ اپنے اللہ پر چھوڑ رہنا جا ہے۔ وى سب سے بهتر المال كرف والا ب "انهول" ے سامنے ہاتھ الرایا ۔ تونیاء نے جھٹے سے دروا نہ کھولا موہا کل مائنڈ برر کھنے ہوئے خود کو سمجھایا۔ اور کری۔ جنتے جنتے آجھیں موند کر خود کر پرسکون کرنے اور کیٹ کے اندر بھاگ گئی۔مقتدی سے جاتدار قبقیے

''یہ حمین کیا ہوا ہے۔ جب سے کالج سے واپس آئے ہو۔ بوتھا انکا ہوا ہے۔" نیاء لے لان می اداس بنتے ارتسنی ہے کمانواس نے اپنا جمکا جرو مزید جمکا

ونہیں جھے نیاء کو ابھی چھو اور وقت دینا چاہیے۔

"منس بتاتی؛ دل-" حبمی زی مجی دبال جلی آئی-والي خروار-"ارتسني نے جھے سے مراتھایا-

معربرواهداليي بعي كيابات بي كم خبروار - بري مین ہول تمہاری-" نباء نے ارتفنی کو آتکھیں

تعاجیما میں ہو ہاری تو ہردد سرے مسرے مدد جانے کی وسملی رہی ہو۔" ارتضیٰ نے اس کی بات يكرتے موئے اپنى بات بدلنى جابى- مرشاء بھى تيز

تعمى فورا "اس كى نىيت بھانے گی۔ "بات به بدلواد کے بناؤ زی کیا بات ہے۔" نیاء نے اسے آنکھیں و کھاتے ہوئے زی ہے کما المسل مي بات بي ب كيد آج اس كي زندگي اس ے روٹھ کئے۔" زیل نے آنکہ مارتے ہوئے تہتمہ

الله نه كرب به كيار تميزي ب- "تباء همراكي-"ار آج اس کی ایک کلاس فیلواس سے ناراض

المنظلب الأكلية" زاء كويرته يجه سمجه آلے لگا- وہ "جی۔وہ بھی بہت پیاری کڑئی۔"ار تھنی نے لقمہ

ود آپ کی رقم مطلوبہ جگہ پنچادی ہے۔ اپنا خیال بغام يزهني من كان كول بوجوسا أدحرا انهول فيدول علامل كمان كيرتن دو كمديد-"ك تك يل كار سلسلد ك تك ميرك ميريدلد ال بوجوين الماقد موت رب كالكول نس مل جاتی جھے معالی۔"انہول نے لیے لیے

بانو کھانا کھاری تھیں کہ مویا کل یہ ہوتے والی تیز

میں ج ٹون کے اسس جو تکا ریا۔ انسول نے پیغام

نے اس کا پیچھا کیا تھا۔

ومعانی اللے سے ملتی ہے۔ اینا مناو تسلیم کرنے ے اور اس کا کفارہ ویہے ہے معانی متی ہے ہاتو ہیلم اندرى جيم كى فى كاتفال كرسينين جلن مي مون للي-وه آته كريا برچموت سے لان

ومعس كوششش لوكروى مول مكر كمناه كرماجتنا آسان ہو ا ہے اسے تسلیم کرنا اور پھر معالی مانگیا است مشکل فل ہوا کرنا پڑ آہے۔ میں ایناول ہوا کیسے کروں۔ اكرىيسب نياء كوينا جل مياتوب "انهول في القديس پڑے مویا کل یہ آبا پیغام دیکھتے ہوئے سوجا۔ ''اناسب کھ کونے کے بعد 'اتنی تحبین 'احمہ' اینا سب کھے کھولے کے بعد میرے یاس صرف اور مرف نواء ہے۔ اگر بیر مب جانے کے بعدوہ بھی بھے معاندن كرسي تو- تهيس تهيس- لوكيامي بناء كودالس الوالول" وو م موجع موجع بوع تباء كالممروهوترك

" بالكل\_اس ليم من چاہتا ہوں كه كيول ند نباء أور الاورور جوموسوف مح بملياد بن طرف إلى ال

کہ تھہیر بھائی کی آواز س کرچونک پڑیں۔ ان کے چرے چرت چیل ای-العماني آپ-"وه اين حربت جعيانه علين-"بى بى آج كل كى تيزىزىن زىدكى تىل ابنے اور اپنے رشتہ وارول کے لیے ٹائم نظام منظل نہیں ناممکن ہو یا جارہا ہے۔" انہوں نے کمرور کیج میں دلیل وی معی- باٹو کے چرے یہ اداس می "آپ ماہر منتھیں۔ میں جائے کے کر آری مول "اترول نے جائے کب من الکتے ہوئے اللہ مهير سميلا كيابرنكل تحق "وہ جائے لے کر آئیں تو عمیر بھائی کی آٹھوں میں تیرتی بے آلی اسیں مزید حیرت زوہ کر گئے۔ علمیر بحاني كوايك كمريس موت موت بحي مينول بمن كأ حال ہوچمنا کوارا نہ تھا۔ کماں خود آگر ان سے بات كراب والدرى الدر يحد خوف الداجي تحس-" جائے تولی بی لیں مے کیوں نہ پہلے ضروری بات كرلى جائے " ظهير بعائي ان كي مشكل آسان كريے ہوئے خودتی بول استھ العجي النهول في مخفر جواب وا-درنیاء بهت بیاری بچی ہے۔ جول جول وہ پڑگا ہورہی ہے۔ جمعے اس کی فلرزیا وہورہی ہے۔ ری۔وہ اب کانی بری ہو گئی ہے۔اس نے اپنی علیم مل کرنی ہے اور اب وہ اپنا خیال رکھنے کے جی قاتل ہو ای ہے۔ اوالیے صالات میں آپ خوا مخوامی فکر مند موريم بن-"خود بخودان كي آواز من طريم آيا-توقيري منكني كردي جائے" بالا خرووات مناب كي تصر بالو کے چرے ہر ہے الی طنزیہ مسکراہٹ مزہ كاكيا؟" انهول في صاف كولى س كمل مرهميم

ساپ بھول رہے ہیں بھائی۔ نیاء اب تی میں

ریا۔ تو ندر سے بس برگ-الارده رويم كيول-"ناءمزيد ول-اسوصوف فے اپنی کاس کے ایک اڑے کی مدد ے اس کی طرف دوستی کا اتھ برمعالیا۔"زی کی است نیاء کی بھی ہنسی چھوٹ کئی۔ار تصنی خفا خفاساود تول کو الارتم فود جاكر كه ويت باتي جه التي والتي كروك " نباء لے اے مزید چھیٹرا۔ ارتضنی نے منہ اجها الحالة جمولة أس بات كور ثم سيدهم سدھے الی ای ہے بات کول میں کرتے ہم سیار تباء في صاف بات ك-" بہلے معتری بھائی تورائے سے ہیں تب تا۔" وہ وكيامطلب"ناءالمجي إول-''ارے بے و توف اس کا مطلب ہے کہ مملے بوے بھائی کی شاوی ہوگی سمی اس کی باری آئے گی

نا۔"ڈیٹی نے کسی بڑی پوڑھی کی مکرح ہاتھ نیجانجا کر ا مول التي المولاكي-

''اور مقتدی بھائی کو نہ جائے کیا مسئلہ ہے۔ کوئی الوكى بندى تيس آتى-"زى بنائے كى-كى كائى اي نے کتنی جگہ اس کے رہنے کی بات چلائی جائی۔ مگر مقدى نے آرام سے منع كرديا۔ و حالا تكه موصوف بتنس كراس كريج بي- ليكن نہ جائے کس حور پڑی کا انظار کردہے ہیں۔" نیاء کی

آ تھوں کے سامنے مقتدی کا خوبرہ مرالالراکیا۔ النخيرتم زياده ثينش نه لو-الله جو كرما ہے بهتر كرما ہے۔ اوکے " نباء نے اسے تسلی دی۔ تو وہ مجمی وهرست مربالأكياب

و کیسی ہو ہائو۔" انواہے لیے جائے بناری تھیں

بائے شرمندل کے انقبدالاکے اس بڑے۔ ور سب توجوانی کا حصہ ہے۔ ایک بار شادی کی زنجر کلے پڑجائے۔ پھرسب پکھے تھیک ہوجا ماہے۔" انہوں نے مکھی اڑائی۔ ہاٹو کی آنکھون میں ماسٹ اثر

" أب في شايد وه برانا محاوره تمين سنا- كه عادت مجی میں چھوٹی۔ مرتے دم تک انسان کے ساتھ

ميسب كمالي باغس بين بالو- زندگي بين ان كاكوئي عمل دخل مبيل-"طهير يوك

''خپرجو بھی ہے نیاءتو ٹی الحال میںاں ہے تہیں۔سو میں اس بارے میں مجمد حمیں کمد علی- باب نباء ا جے او میں اس سے بات کرکے و مجمول ک۔" انهول في ماده ماجواب ديا-

"كيامطلب اب زندكى كات برك تصليم اول بول إلى المحموري كم "واير الم الوت

''نہاءاب کی شمیں رہی بھائی۔ دہ مجھ سے بھی زیادہ مجھ دارے۔ وہ ای زندگی کے تصلے خود کرسکتی ہے۔ اوردیسے بھی احد کی بھی بھی خواہش تھی کہ ان کی بیتی اٹی زندگی کے ہرمعل کے میں آزاد ہو۔ جھے اپنی بچی یہ ورا بحردسا ہے۔"انہوں نے کویا بات بی حتم کردی

العاد نحیک ہے جیساتم مناسب سمجھو۔اجھا بمجھوں كمال چلير-"ووائنيس المتناديكي كربوك-"تِي بجھے کھو کامہے"یانوٹے جواب ریا۔ " بجھے تم سے ایک اور ضروری بلت بھی کرنی

'کی بولیں۔ میں من رہی ہول۔" باٹونے کھڑے كغرب جواب ديا-

اله يس سوج رما تعاكد نباء آجائية توجل نباء ما كمارك نام ي كي كمينول سيسمر حريداول- اكم المماراوت اوربيب رياو ويست عي جائي. " بيلے بھی لوشيئر خريد بے تھے۔ تب كتا تقصان مواتمات انهوا في جيس بعائي كو يحديا ودلانا جابال

وقت بجھے جاب اور مجرا پنا برنس بھی ویکھنا پڑ کمیا تھا نا۔ م مجمع عرصه مبليات تو شروع كيا تعك" انهول<u>ن و</u>هشاني کی صد کردی هی-الهمارے شیئردے ملے نہیں بھائی۔ بعد میں آب شاير بحول رب بين-"بالوك البح من تلخي وتخير- چھو تديرالي ٻاول کو-اب توميرا بھي کاني تجربه

ہے اور نذیر (پھوٹا بھال) بھی کالی تیزہے۔ پھرخود نہاء لتنی سمجھ دار ہو گئی ہے۔ "انہوں نے کما تو وہ صرف باسفیت مرای بلایا عیر-''ویکسیں اللہ جو بمتر کرے فی الحال تو نباء کے

سويح بويجواب رياء تعزيجا بعائي من زرا تمازيزه لون- آب كوبيشه ناب لو بمينسس- يل أنى مول و يدير بس-" أتهول-ف مسے جان چھڑا تاجا ہی۔

آنے تک میں مچھ کہ نہیں سکتے۔" یانو نے مچھ

د دنسیں میں چاتا ہوں۔ شام کوایک ضروری میٹنگ ے " طبیر رسوج نگاہوں سے بس کاچرود مصنے دہال ہے اٹھ کئے۔ بانو نڈھال می ددبارہ کری یہ ڈھے

الله عيري عدد قرما- ميري عرت و كله كے اور نباء كوسيدهي راه وكهانا- آهن-"انهون في دل عي دل

"یا ہو۔ میرا بوٹس لگ کیا۔" زی نے زورے تعرو لگاتے ہوئے کما۔لی ٹاپ بر کام کرتے مقدی نے منبعى تظرول سے أس وكما تعالى ورا" خاموش

ئیہ کیا تم لوگ اس جلاوے ایسے ڈریٹے ہو۔ " نہاء ئے زملی کو کند حامار کے وقت سر کو تی گیا۔ ودسميس بار-ان كودسفرب كرويا تاسم يس-"زيلي جواب دیا۔ تو دیاء مسکرادی۔ اس کھرے سبحی افراد اكسوم عى كتى بواكر تت

مامنامه کرڻ ا 152

و مرابد الما المباد الما المباد المب

"بر لو مبرے ہوئے سو مبر- نباءے دو مبر آگے ہوگیا میں۔" ارتضیٰ کی بر مسرت آواز یہ وہ جو گی۔ واقعی اس کے نمبرنباء سے زبان ہوگئے تھے۔ دم بھی تو میری باری باتی ہے جگر۔ ویکھو تو کسے مہرس جھیے جھوڑتی ہوں۔" وہ سائے دکھے لیٹرز( Letters ) سے الفاظ سوچے گی۔

وسطی اید کی موال "تب ہی مقدی کی آوازیروہ چوکل وہ اس کے بیچھے ہی صوفے پہ بیٹھا تھا۔ مگر کیا اس کی توجہ شروع سے نیاء پر ہی سی سناء وہ سے کئی عجیب سامحسوس کرنے گئی۔ شہ چائے آج کل دل کو کیا ہوا جا ہا تھا۔ مقدی کی ذراسی بات پر محورے کی طرح سریٹ جیسے اس کی طرف ور ڈرنگانے کو مجل المحقاقال

"جی شیں۔ تو چٹنگ او سے۔" زیلی نے اسیں رن کیا۔

"بال-معتدى-تم رئے دد-" آیا جان نے بھی اسے ہری جمندی دکھائی-

"یا ہو۔ میرا بھی سوسے اوپراسکور بن گیا۔ یہ ویکھو۔" وہ خوشی خوشی سمارے حروف ترتیب سے انگانے گلی۔ار تصنی اور زنی کامندین گیا۔ "اب تو شکل ہی ہے کہ ہم جیسے۔" زبی نے ار مانتے ہوئے کہا۔

ام معی تو بورا کیم برا ہے ار "ارتسنی نے اس کی

"" خرا خرا میرے بابا ان خوشیوں سے کیوں محروم رہے۔ ان کا کیا قصور تقلہ صرف الی ہوی سے محبت ۔.." داغ بحر کسی اور طرف بھٹلنے آگا۔ تعجمی ملا جان نے اینالفظ لگایا تھا۔

"به توغلط به ابو-" زیمی جلائی- نباء نے ویکھا۔ آبا ابو نے لفظ ( Better ) لکھا تھا۔ تمرود مرے E کی جگہ A لگادیا تھا۔ تبھی ارتعنی اور زیمی کھل اٹھے تھے۔ اس غلطی کا اسکور ان کو مفر ملیا اور اس طرح دہ ارتعنی ہے کچھ جیجیے آجائے۔

"بل با ابر۔ آپ نے Spell غلط کیا ہے۔ مان لیس با ابر۔ آپ بوڑھے ہوگئے ہیں۔" نباء نے منتشر ہوتے ذہن کو دوبارہ سے کچا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں اے اپنے اندر تک تلخی سی تعلق محسوس ہوئی۔

ہ میں میں میں میں ہوت ہے۔ اوڑھا ہوکیا ہوں۔ شاید تہمارے باپ کے جائے کے بعد سے تا ہے ان کالجد اداس ہونے لگا۔

"بلیز آیا ابو- میرے سامنے یہ جمع فی مجت ندو کھایا کریں میں نے آپ لوگوں کو جب ای طرح ہی تبول کرلیا ہے تو اس سب کا کیا مطلب "اس کی تیز آواڈ اور تالج کیجے پروہاں موجود سب ہی نفوس کو جسے سانپ سو کھ کیا تھا۔

" یہ کیا بہ تمیزی ہے نہاء" مقدّی فورا" اپٹے باپ کے اِس پہنچاتھا۔

الایر تمیزی بید برتمیزی شیس مقتدی سوالی ہے اللہ کا دی سوالی ہے اللہ مقتدی سوالی ہوئی قدر کے اللہ تھے۔ ان کی کوئی قدر میں ہوئی ہوئی اللہ تھے۔ اور اب جنب وہ اسنے سالول قبل منوالیا ممل سے سوائے سوائے تو اب یہ تحبیتیں یہ اقرار "یہ اظہار کس کام کا۔

تم نوگ مم طرح ل جل کرخوشیال باشخے ہو۔ غم میں آیک دو سرے کا سمارا بن جاتے ہو۔ میرے بایا بھی و ترسے رہے ہوں کے اس سب کے لیے۔ تب و تم میں ہے کسی کو ان کا خیال نہ آیا۔ اور اب سب کے ال میں ان کے لیے ہدردی اور محبت المری چلی آتی ہے۔ "وہ ولتی چلی گئی۔ متعقدی کی ضبط کے ماد ہے آنامیس سمرے ہوئے لگیں۔

و دنیاء بیٹا۔ "والد نباء کی تیر آداز من کرمائیتی کائیتی سیجی تحصیں۔

المن بالدوارس نے کہ کہ دوا نام کو۔" وہ نام کے الم کرد بالد کھیلاتے ہوئے باتی سب کو تنبیعی نظمول سے دیکھتے ہوئے باتی سب کو تنبیعی نظمول سے دیکھتے ہوئے بالی سب کو تنبیعی نظمول

میں بہاں مزید نہیں رہا جاہتے۔ آپ سب کی میتوں کا شکریہ مگر بھے ان سے سکون سے زیادہ ورو محبوں کا شکریہ مگر بھے ان سے سکون سے زیادہ ورو محسوس ہو باہے۔اپنے اباکی حسرتوں کا درد اسی ال کی

ردمیوں کادرد۔" "بیہ تنہارا تصور نہیں نباء بیٹا۔ عنہیں یہ محبی

جمونی لئتی ہیں۔ دروویق ہیں ۔۔۔۔۔۔ جمونی لئتی ہیں۔ دروویق ہیں جس کے مال باپ کوریہ تجی محت راس نہ آئی ہووہ اس میار کی قدر کیا جائے گا۔" تنہی مائی ای وہاں آئی محس کا لے دو پینے کے الے میں ان کا پر تورچ وہ جیسے چک رہاتھا۔۔ چمک رہاتھا۔

'' '' می بگیز۔'' مقدی نے انہیں روکنا جا اتھا۔ '' نہیں مقدی۔ جمعے بتائے دو کہ سچائی کیا ہے۔ تھک گئی ہوں میں اس کی من گھڑت کمانیاں من من کر۔'' مقدی نے بہت مشکل سے انہیں سنیمالا۔ ''ار تعنلی۔ تم کل مبح کی مکث کنفرم کرواؤ۔اور نہاء منہیں چند دن کے اندر سارے کاغذات مل جا میں

ک پھر تم جب چاہو آگر اپنا حصہ سنبھال سکی
ہو۔ "مقدی نے وادد اور اپنے باپ کی نم نگاہوں کو
دیکھتے ہوئے زم لیج بیل اے تخاطب کیا تھا۔
دیمیں پیمال دوبارہ نہیں آتا چاہتی۔" وہ اس طرح
مزیل سے میں ہوئی۔
مزیس شہر میں میرے باپ کے لیے کوئی جگہ نہ
منسی ججھے وہال آنے کا کوئی شوق نہیں۔"
دیمی مرف کیش چاہد کر رہی نہیں تھی۔ اور اپنے
ہجوادد کے۔" وہ کھ کر رہی نہیں تھی۔ اور اپنے
ہجوادد کے۔" وہ کھ کر رہی نہیں تھی۔ اور اپنے
ہجوادد کے۔" وہ کھ کر رہی نہیں تھی۔ اور اپنے

باب کوسمارا دیا تھا۔اور بالی ای نے براء کر زند کی میں

ایک مرتبہ گرانی ماس کے آنسوصاف کیے تھے۔

نیاء واپس آئی تھی۔اس نے ای اور تاتی کو بہادیا تھا کہ مقدی جلد اس کا حصہ کیش کی صورت میں بھیج دے گا۔ نباء نے ویکھا تھا کہ اس کی واپسی پہ تاتی اور دولوں امروس میں جس قدر بوش بحرا تھا۔ ای اتنی ہی مایوس کئی تھیں اے۔رات کو جب سب سونے کے لیے اپنے بورش میں جلے سے تو دو کی میں برتن دھو تیں یانو سے اس جلے سے تو دو کی میں برتن دھو تیں یانو سے اس جلے سے تو دو کی میں برتن

وکیا ہواای۔ خبریت توہے آپ جھے خوش نہیں ک وزیرے

مصادیں۔ وہ ان کے پاس ٹھسرکے پوچھنے گئی۔ بانو کے دل میں ٹیس سی انتھی۔

وونسس کے نالناجاب۔ وونسس کی نہیں نہاء "انہوں نے ٹالناجابا۔ ودیکہ ای ۔ اکم لیے "دون موٹی ۔

"پلیزای بتائیں تو-"وہ بعند ہوئی۔
اور آؤیا ہران میں بیٹھتے ہیں" وہ ہاتھ صاف کرکے
اے ساتھ کیے باہر فتن میں چلی آئیں۔ فروری کے
اوا حرون تھے۔ سردی بس الوداع ہونے کو تھی
موسم کی خنکی اب طبیعت کو ناگوار نسیس گزرتی تھی۔
خصوصا مرات کے بہلے بسرماحول فسوں خیز ساہوجا آ

ماحان كرن 155

مامناب كرن . 154

بحردي تنسي-ده نباء كوليه سحن ميں يزى واحد جارياتى "تم في بنايا نسيس كه تنهيس وإلى كيمالكا؟"اي في اس كادابال بالقر سهلات بوع وي الوجعاب

" بجیے نہیں یا ای۔ بس دعا کریں وہ لوگ آرام ے ہمارا حصہ دے ویں۔ جھے سے اب مامودل کے مزیداحسان لهیں اٹھائے جاتے "وہ مادِ کی ہے ہوئی۔ " پھر بھی بتاؤلوسی۔ مہیں دولوگ کیے لگے ان كاردب مهمار مسائدان كاير تأذ كماحمس اس كمر میں کچھ بھی احمامہیں لگا بیٹا۔وہ تو تمہارے بابا کا کھر تھا۔" انہوں نے نباء کی بلت ان سی کرتے ہوئے يوجها- زاء كول كو محد موا-

"إلى اى ويال بركونے من بركوشے مى بالى یادس ان کی ممک رخی ہوئی ہے۔ان کے کعرے تمام لوگ بچھے اپنی زندگی ائتے تھے۔ اپنی تحبیش مجھاور كرتے تھے ليكن مجھے أن محبول في ضرورت تعيس ای جنون لے میرے اتنے بارے بایا اور آئی معصوم مل کو محروی اور تنهائی کے آنگاروں بیطلا یا۔" اس نے مسراتے ہوئے ال کا جروائے اِتھوں کے یائے میں لیتے ہوئے کما۔ بالو کو لگ قدرت نے الهيس آج كثرب من كمرًا كرديا تفا-جن محبول سے انہوں نے اپنے اتنے اہتمے شوہر اور خود کو محروم کردیا تھا۔ آج ان کی بٹی بھی تحروم ہوئے جارہی تھی۔ صرف ان کا اعتراف جرم بی ان کی بچرکی قست سنوار سكنا تعله كيو تكهدوه الميمي طرح جانتي تحمي كهان كي مزيد درناء كي تسمت عقندي حيساستاره مثاكر وقير جيسا پيزلکوسکتي تھي۔

' یہ سے نہیں ہے نہاء ''ان کے منہ ہے نکلتے الفاظ کے ساتھ ان کی آنگھیں جی چھک بڑی تھیں۔ وکلیامطلب ای ۔ " نیاء انہیں خیرت سے دیکھنے

البور کھ تم نے آج تک ویکھا محسوس کیایا سادہ ے مرف تصویر کا ایک رخ تصے بے حد بھیا تک رخ فريس آج تمهيس اس تصوير كادومرارخ دكھانا

جاہتی ہوں بیا۔جوشا پر پہلے ہے بھی زیادہ خوف تاک اور مسخ شدہ ہے۔ لیکن ہوسکتا ہے کہ اس سے تمهاري زندكي سنور جائية بس تم مجهة عيد أيك وعده كرورك كم مي يلح سنف كي بعد جھ معاف كردوك-"نباءنا مجىسانس دليم كى-"مولونياء"-اي ترويس-

ومس ای سے بھلا آپ سے تاراض کیے ہوسکتی مول- مربليز آب كل كربات كرين- أخربات كيا ے؟"-والے جس اول-

"تمهارے بابا سے میری ملاقات بوتنورشی میں موئی تھی تب مارے مرکے حالات استے التھے نہ تنصر و السي تورير أت تنصر بحصر دياست بن ما جات انتميس كميا بوأكه انهول فياسي دن يجعه ايزان كأاظهار كروما- من في محمى النمس اينا اليريس بناديا"- وهذرا رک کرپولیں "" ای کو بھی شاید نسی ایسے رہنے کی تلاش محى-انبول في احديد ملتي البيس الي رضامندي بنادي-اب مرحله تفااحد كالمية كعروالول كومنان كالداحد كالعلق أيك كملت ييخ كمرات ے تعلیجے الحجی طرح یادے۔ جب احمد کی ضدے آمے ہمیار ڈال کروہ ہارے کمر آئے تھے میں اور احمد دونوں ہی اس دان ہے خوش تھے۔ اس دان ان کے جلة كابعدال في محملامير مسرال ك لوک معمور لک رہے ہیں۔ جسے اینانا ان کی مجبوری ے۔ اس کے بیشد ان سے ہوشیار رہول-یہ بیلی اوند می مارے رشتے میں جس نے فنک مابو وا ميرے ول من فرجب مي ميري احرب ما قات ہوتی میں یہ سوال ضرور کرتی کہ تمہارے کمروائے تو خوش بیں تاس رہے ہے۔ مراحہ بیشہ مسرا کر کہتے كه جو وقت مارے كيے بات دومرول كى باول مِن ضائع ند كرد \_\_\_\_\_ الا تجھے بیشہ ٹال

ا ان شادی شادی بے حدوظوم وهام سے اولی-شادی كيدال كاتاجاتاءارك كريس بست زياده وك لگا۔اور ش کی مجمعتی رہی کہ کیونکہ ش ان کونے عد

اورابال بيز كافا كمواقعاتے رہے۔ انهی دنوں میں نے احمد کوائے جھے کا کھر میرے نام کرتے یہ راضی کرلیا تھا۔ اور جب جہارے دادی نے تممارے دارا کی دصیت کی دجہ سے اس بات کو مائے ے انکار کیا تو احمہ عمل طور پر متنفر ہوگئے۔ میں ابیا نہیں جاہتی تھی نیکن ایال کی باتوں اور پھراحمہ کی محبت کی ایک بی حق دار بینے میں جھے کچھ خاص شرم بھی نہ آئی۔احدے میرے کیے اپنی جنت کو محکر اوا۔ان کی ماں نے ان سے ملنے ان کو قون کرنے کی کتنی کو سشش ك محمده الي منديه قائم رجيب جيزاندري اندر بطلح

وامى \_ بليزبس كروس مناء كونكاس كاول بعث جاے گاس کی آ المول سے آسو شعر جارے تھے۔ معس لے الل کے کہنے یہ تمہارے باب کی موت ک اطلاع بھی ندوی تھی۔وہ توان کے کسی دوست نے بماني كويتاديا اور تهماري دادد اور آما المطحدن بى ادهر أيني و باربارتم مع حلي اورجمي ساتھ كے جانے کی صد کرتے رہے۔ مرا ال فے ان کی فوب ب عرق كي"- تباء يموث يموث كرود ريى محى-ده

ان کو کھاتی رہی محر مرتے دم تک انہوں نے اپنی آنانہ

الني الدهي سي اس آج باجلاتها النس تے مہیں جائراد لیتے کے لیے دہاں تیس بمیجا تھا۔ کیونکہ تمہارا یا مرفے سے چند او کل تل سارا حصہ کیش کی صورت میں لے چکا تھا۔ یہ جو ميري بعائيول كالتابرا كاروبارتم وكمدري موسيرس اس میسے کی دین ہے۔ تمہارے امووں نے اس کے بادجود بمي شهر بهي ميري سي ضرورت كاخيال ركعانه تمہاری۔ حمیس یا ہے تمہارے سادے تعلیم اخراجات كس في المائي؟" ووسواليد تظرول س مال كود ملين اللي-

استقذی نے اس نے ساری عمریس بردہ رہ کر جھے یہ عزت کی زندگی کزار لے میں مدودی-ورند بھین انو نیاء بھائیوں نے تو جھے بھیک مانگنے کے لائق بنا کر عرمز ہوں تو ایسا وہ اس کیے کرتی ہیں۔امال جب جس أتنس احرك سامن اي مشكلات بيان كرتس من بے مد بریشان موجاتی تب احد میری وجہ سے ان کی

تعرتم بدا ہوئی توجیے ہاری زندگی عمل ہوئی۔ ت احمر کی اسلام آباد بوسٹنگ جوئی۔ وہ زیادہ ترویس بے لئے۔ مں اس تک الی کی اس مل سے میں نكال سكى تھى۔ تم بھى بينى ہو كئى تھيس مرش ہروقت کھر والول کے رونوں کو بچ کرتی راہتی۔ میں جان بوجھ کرائی ال کے کہنے پر گھرکے کمی کام کوہا تھ نہ لگائی۔ سكينه بحالي الميلية ي سأرا كعر سنجالتين اور من امال كو منورے انداز مل استی کہ احمرے خواسے سارا كرميري يصي مراب

الای ۔" نیاء کے انہیں روکنا چاہے مرانہوں نے باتھ کے اشارے سے اسے منع کردیا۔

"اتنی دلوں ای نے بچھے کما کہ ان کا میرے بغیر محزارہ نہیں ہوتا سومیں احمہ ہے صد کرکے ان کے یاس شفٹ ہوجاوں۔ تب ان کی بات ان کریس نے پہلی دفعہ احمد ہے تعوث بولا کہ ان کے بعد میرا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ میں تنها ہوجاتی ہواور میری اوقع کے عین مطابق احمد آقی دفعہ ہی مجھے کے کر اسملام آباد شفت مو كيدان ولول بن يصد خوش مى-

بعراحدوبال سيسطيع جادب تصييم بحيان کے ساتھ جاتی تھیں۔ میں بھی جاتا جاہتی تھی مرامال في جميد ان لوكول كے ظلاف احد ك ول من ممل ڈالنے کے کیے نہ جانے کامٹورہ دیا 'میں نے مجی احمہ کے سامنے بوں طاہر کیا جھے میں ان لوگوں سے سخت خذا ہوں۔ان دنوں امال کی ہدایت سے مطابق مدر سی نہ کسی بمائے ہے احد کو بھڑ کاتی رہی۔ کہ ان کے بعد وہال میرے ساتھ کیا گیا ہو تا رہا۔ المان نے ہمی احمد کو ا پنا کھر مجھنے کا کمااور مجھے میں دایس اس جنم میں نہ ميخ كاحمد كيا احركوات محروالول سے نفرت ي

مونے لئی۔وہ محصریہ اندھاانتہار کرتے تھے ناعدائی

الاست بحى زياده اليف سك بعالى سع بحى زياده من

تمہاری باتی کے مردرو یے کی بھی میں وجہ ہے کہ لاکھ خدمتوں کے باوجود بھی ان کے جھے میں میرے جیسی محبت نہ آئی۔ میں نے مہیں اس کے وہال بھیجا کہ سالوں ہے ناما بیانی ہے نفرت اور کدورت کی جو كروتمارے ول يرجم كئى ہے۔ وہ اس كمرك لوكول کی محبت ہے ہی صاف ہونہ کہ میرے لفظول کی سجاتی ے محرضدا كوشايد مى منظور تھا"۔ان كا سرچمكا تھا۔

ے شرمندہ ہول۔ وہ تو شاید جھے کبھی معاف نہ كري - مريليزتم عجم معاف كردو- تمهارے امول ایک مرتبه پرتمهارے صبے کان کراائے میں آگئے ہیں اور تهاری شادی توقیرے کرتاجاہے ہیں-ساری عمر ان پرسب کے لٹاکر می میں ان کے مل میں جگدت بناستی اور جو مجھ یہ محبت کھاور کرنے کے لیے ترہے رے بیں ان سے دور بھائی رہی۔ طریم لوث جاؤتیاء۔ تمارے کے محبول کے وروازے ملے ایل-میری طرح انهیں وحتکارومت ان کی طرف لوث جاؤ نباء" وه روتے روتے حیب ہو تی تھیں۔ اور نباء اس کی توجيع سوين محصے كى صلاحيت بى حتم بوكى محى-"باہے نباء مقتدی بھائی ہمیں تمہارے متعلق ہر خبر ويت رجد نباء في السياب اب نباء كالج من ے ناء نے MBA كركيا ہے وغيرو وغيرو" - أس کے کاتوں میں زعی کی آواز کو جی-

"رولول بير مى غور كرتے رہے سے دلول مي مرف شک آگا ہے۔ اور جہال شک پیدا ہوجائے وہاں محبت کی جگہ تک رہاتی ہے۔" مقتدیٰ کہیں آسياسى مسكرايا تقا

والتم مين توجيحه ميرااحمه تظرآ ماب" والوف كتن

ومہاری میں ہو تم اب بھی ہمیں جھوڑ کے مت جانا"۔ ارتضی کی منت بھری آواز کو بھی۔اس نے دولوں کانوں پہاتھ دھردیے-''مناعہ کیا ہوا میری بچی"۔ بانو تڑپ کے اس کے

اور آنگھولے آنسوم، رہے تھے۔ ومیں تم سے شرمندہ ہوں نامیہ تمہارے باپ میری بی نظرول میس کرادیا آب نے۔"

" حلے جامیں آپ سب لوگ یمال ہے۔ تفرت ہے بھے آپ سب سے"۔اس نے خود کو کلے لگاتی تان ے برے ہوتے ہوئے جی کے کما تھا۔ اور تعبی خود کوسنیول نہ پائی می اور تورے قدسے نصن ب آگری تھی۔ باز متوحش ہوکر اس کی طرف پر می

"ای .... "سکینه ل فی نماز کی نبیت باند صفی ای تعیں کہ مقدیٰ کی آوازش کرچونک کئیں۔ ولا الما مقتدي - خبريت توب نا" - مقتدى ان كو

مِريشان مول؟"ووان كياس زهن يه آكي بينه كيا-

المال مول بينا- من نهيس معجمول كي تواور كون مجھے گا۔ "انہوں نے شفقت سے اس کے تھنے بالول اید

الچوروس ای چورورس تجھے۔ آپ نے میرے ساتھ بھی کتنا برا کردیا آپ جانتی نہیں۔ آگر آپ ہے ب سلے بھے بنادیش تو اف میں نے ان سب کی ئتی ہے عرتی کے- کس طرح ان کی محبت کو گالی دی۔ ماوس سے تموکر لگادی ان کی طرف سے ملتے والی عقیدت محت اور عرت کو- اور اب اب آپ التي بي كه مي لوث جاؤل- مين في سبدروازم بذكر في اي-مارك موآب كو-آب كي يني في مجمی آپ کی طرح محبت کو زندگی سے خفا کرویا۔ خرال

ینادیا آپ نے میری زعرکی کو ای۔ برباد کردوا۔ جھے

روتے روتے اس کی مائس پھولنے کی تھی۔ مجمى امول ممانيال دو رُتّے ہوئے آئے تھے۔

ولکیا ہوا نیاء کو کیوں سے رہی ہے۔"سب بی کے چرے بے زاری کیے ہوئے تھے۔

بريثان ومي كرحرت محرارا "كمال ب كيے با جل جا آب آب كوكه ش

الای مجمع آپ ے اجازت لیا تھی"۔ وہ شاید تذيذب كاشكارتها

و تفل كربولومقترى "-انهون في است وهارس

الله خير- ليسي إده- تعيك توب- المين

واجهى موش نهيس آيا- واكثرز نے جو ميس مھنے

يائے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ نہیں کما جاسکتا میں چاہتا

۵۰ رے اس وقت بھی تم یوچھ رہے ہویا گل۔ تم

طدى نكاو-اورو مصويا تهيس بالوك ساتھ كوئى اور ب

می کہ نمیں۔ سارا بندوبست کرکے جاتا۔ ہماری بٹی

ے زام اے کھ میں ہونا جاسے۔" اس نے

ا اور بال جميل بتات رما ورنه جين كمال آئے

الدتم زي ع كوتهاراملان تاركرع من درا

نماز حاجات أي يزه كروعا كرلول-اور نكلتے وقت تم مجى

جھے دم کراتے جاتا"۔ انہوں نے برایت کرکے

بت بانده ک-مقتدی عقیدت سے انہیں ویکھتا باہر

اے بورے بیس کھنے بعد موش آیا تھا۔ ای

ملسل اس کے اِس رہی تھیں۔ مرشاء نے ان سے

ات ك ندى محمد وواسے يكارتي رہيس-معاني

ائی نے اسے بنایا تھا کہ اس کی طبیعت کاس کر

مقتدی جی ای روزے بیس ان کے ساتھ سپتال

فورگام مناہمی نمیں کریارہی تھی۔مقتدی آگراس کے

ملئے آگیا تواس کا سامنا کیے کرے گی۔ بیاسوچ کر

"نباء مير \_ بح بلير محصه معاف كردويما مي

ل جب نے بانو کو ترہے۔ مجبور کردیا تھا۔

ال كالمبيت بحرت ندهال مولي للتي-

المي مرباء حيجاب أنسوبمات جاتي-

القيدت الى مادور ال كمات وم لم

من الراء كونروس بريك واكن مواسم وهن ...

لل فياس كي أو مي بات من ي توك ديا-

فاكريس "ودومروكل

ورنمیں ای۔ آپ نے بھی بچھے میرے واحیال کے خلاف ایک لفظ مجمی برا نہیں کما۔ آپ کا قصور تو بسانتاہے کہ آپ تب خاموش رہیں جب پمال سب میرے کاتوں میں زہر کھو گتے رہے میرے پیاروں کے فلاف مصورتوميراباي جيماللدفياور آب كتنابيارا موقع دما تعاان محبول كوابني أتكمول البيخ ول و داغ سے برکھنے کا۔ اور میں ان سب کو مرف وكهاوا قرار وے كرائے ياوس تلے روند آئى"-اندر آتے مقتریٰ کے قدم ویں رک گئے۔ نباء کونم آواز في اساداس كروا تعل

وجهديه جان مجعادر كرنے والے ان محبت كے الين لوكون كي إس بهلااب ميري كيا جكم ياقي ره مي -الله الله الله من مرحالي-"دورودي كي-الله نه کرے بینا۔ ابوس کی ہاتمیں نہیں کرتے۔ الله براغنور ب شكر كراك اس ذات باك في حميس سب سے معالی مالک کرائی تظہول میں مرخروہونے کا موقع دیا ہے۔ بیہ موقع خوش تصیبوں کو بی ملکا

ہے"۔ای نے بارے اس کے مربر ماتھ مجھرتے





و سلام چاچا ہوے دن بعد نظر آیا کیساہے ؟"
کمریس داخل ہوتے ہی اس کی نظریر آرے میں بیٹھے
غلام رسول ہر موئی تو وہ آیک انداز سے بوچھنے گئی۔غلام
رسول نے آیک کمری نظر اس کے بھرے بھرے
مناسب جسم اور ترو مازہ چرے پر ڈالی اور کمری سائس
بھر کر رہ کما۔

ود محیک ہوں مجھے کیا ہوتا ہے بھلا۔" "ویسے ہی پوچھ لیا چاجا اس عمر میں بیاریاں تو ہردم ساتھ کلی رہتی ہیں تا۔"شبو کی آنکھوں میں شرارت ماتھ کلی رہتی ہیں تا۔"شبو کی آنکھوں میں شرارت

''ناپہ میری عمر کو کیا ہواہے؟ کرم ہے رب کا صحت مند ہوں۔'' شیونے اس کی دعمتی رک بر ہاتھ رکھ دیا تھا تڑینا تولازی تھا اور وہ مزے ہے اس کے تڑھینے کا نظارہ کر رہی تھی۔

数数次

"کب سے تیرے انظار میں بیٹھا ہوں اور تواب آرہی ہے۔ "جان محر عرف جانوجو انظار کی وجہ سے کونت میں بتلا ہو چکا تھاشبو کو دیکھتے ہی جمغیلا کرلولا۔ "آئی ہوں ای کو کانی سمجھ "کی حال رہاتو آئندود میں سے بھی نہ آسکوں گی۔ "شیو کے تھکے تھے لیجے میں اداس کی جملک ٹمایاں تھی۔

و کیا ہوا ہے؟ ایسا کوں کمہ رہی ہے؟ جاتو ہے عین ہو کما شہوے نہ ملنے کا خیال ہی انتاجان لیوا تھا۔ '' ہو تاکیا ہے وہ تیرا جاجا ہے تا تا نہیں اہل ایا کے کن میں کیا کیا کمسر پھر کر ہارہتا ہے 'اہاں نے کمہ دیا ہے اب واکملی با ہرنہ جاپا کر جس سہملی نے لمناہو گا آگر تجھ سے مل جاپا کرے کی یا پھر میں تجھے طائے لے

جاؤں گی۔" اس نے بے ذاری سے امال کی بلت دربرادی۔
دہرادی۔

ورقم الناج التي الما الما المجمع الما المجمع الما المحالة الم

الحديث معاديات "بيد كياب ؟" شيوك ليح من اشتياق مليان

مات التوخودوكي لي شيون تجنس الفاقد كولا اندر سقيد موتول كي خوب صورت مالا اور اس ك ساخد ك تالس تص دو كمي الكي ؟"

وربت خوب صورت 'بت بی خوب صورت" شبو کے لیج میں حبت کا نخر جھکننے لگا۔ جانو نے لپ ہاتھوں سے اسے وہ دد نول چیزیں پہنا دیں مجنسیں کر جائے سے پہلے اٹار کرووہاں لفائے میں رکھتے ہوئے شبولے اپنے دوئے کے ملومیں چھیالیا تھا۔ شبولے اپنے دوئے کے ملومیں چھیالیا تھا۔

# # #

جان محراور شانہ قربی رشتے دار تھے ہراوری کے رواج کے مطابق بحین میں بیان کارشتہ ملے کرما کیا تھا۔ شبواور جانوا کم حوسرے کی مدیقے شبوالی ان منوائے والی فصے کی تیز اور عدر مسم کی افکار می اور دوسمری طرف جانو کم کو حدسے زیادہ محوت رسمے دا

غلام رسول جانو کاسگا بچا تھا اور اس کا گھرجانو کے گھر سے پچھ ہی فاصلے پر تھا۔ یہ اور بات کہ سید هاسادا جانو د جانے کیوں اپنے بچا کو آیک آ کو نہ بھا آ البتہ چی کا رویہ کیاتی بمتر تھا اس انداز میں زندگی آگے بڑھی جگی جا

ربی تھی۔

"ان کر رہی ہے کھانا کھانا ہے تو آجاؤ درنہ گھروہ سوجائے گ۔" و قاص نے کمرے میں جھانک کر پیغام بنچ یا اور دو سرے ہی لمحاس کا سردروا زے کے پیچھے نائب ہو کہا۔

"سوجائے گی۔ تواب کی بچی الیسے ہی سوچائے گ۔" غلام رسول جو کائی دیر ہے کسی مسئلے پر سوچ بحار کر رہا تھا اس را خانت اور الفاظ پر جھلا اٹھالیکن پھر گمڑی کی طرف نظرا تھی تو واقعی کائی دیر ہورہی تھی وہ مما" مغرب کے بعد رات کا کھانا کھالیا کر آتھالیکن گن رات کے دس بج کئے تھے اور اسے کھانے کا خیال تکہذ آر تھا۔

کی سب سوچنا ہوا وہ گھرکے اندرونی ھے میں ہے کپنے گمرے میں جلا گیا جہاں آسیہ اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھی اور باور جی خانے سے کھانالا کر اس کی چار کی پر رکھ دیا وہ بھی خاموتی ہے ہاتھ وطوکر

کھانے میں کمن ہوگیا اس دوران ہمیہ ہے گوئی اوجہ

دی۔ کمانا کھا کراس نے ٹرے پرے سرکائی او آسیہ نے

بردھ کر ٹرے اٹھائی اور باور ٹی خانے میں رکھ کرلوث

آئی تب تک غلام رسول بایاں ہاتھ مرکے بیچے رکھے

ابنی چاریائی پرلیٹ چکا تھا اب اس کی نظریں چھت پہ

جاریائی پر جیٹی آسیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا اور

عاریائی پر جیٹی آسیہ نے بی چینی سے پہلو بدلا اور

اس کی کلا تیوں میں پڑی چو ٹریاں نے اٹھیں اور غلام

رسول اس آواز سے چو تک اٹھا۔

W

W

و مجھے آپ سے مجھ ہوچھٹا ہے۔" آسیہ لے اسی سی توجہ سے ہی فائدہ اٹھایا اور اس سے پہلے کہ وہ نظروں کازاور پر المال می بات کمہ ڈالی۔

الله الله المول من المول المو

نظرس بدل کی تعین-'' پوچه مجمی کیا پوچھا ہے؟''اس کی طرح سوچوں میں کم ہونے پرغلام رسول نے ڈرااو کی آواز میں پوچھا لودہ خیالوں سے چونک گئی۔ ورجہ دعیاں سرکو لیگوں سرمنا سرکہ آپ

ور میں نے گاؤں کے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ آپ آپ دوجاوباہ (دوسمری شادی) کرنے گئے ہو۔ '' ویاہ 'گوئی نیا کام کرنے لگاہوں کیا؟ امارے خاندان کے مین میں کوگوں نے دو کو تین 'تین شادیاں کرد می ہیں' خود تیرے ہمائی ریاض کی مجی تو تیسری شادی ہے اور خود تیرے ہمائی ریاض کی مجی تو تیسری شادی ہے اور خود تیرے ہمائی ریاض کی مجی تو تیسری شادی ہے اور

ماهنامه کرن 163

ماهنامه کرن 162

ربائيسي الملام رسول في ذرائمي بات رسطي بتاصاف بتاتے ہوئے آخر میں آسید کے بھالی برجوث کی۔ " بجھے بھاریاض ہے کچھ لیکان البیں میرا تعلق او آپ ہے جمعے تواہیے کمر کاسوجنا ہے تا۔" استجمه نهیں ہورہا تیرے کمرکو منبری زندگی میں کوئی قرق میں برائے والا 'آرام سکون سے دعم گرار او ا بی۔" وہ اس کے ول میں اگ لگا کرسکون کا مشورہ انُعاكرات كردلييث ليا-

" يَا مُك جائے كا تھے ہى جب كروں كا شادى-چل اب رات بہت ہو گئی ہے 'مجھے سوئے دے اور تو بھی آرام کر۔" وہ تظریں چراتے ہوئے کوث بل

بظاهر أيمس بتدكرك ليثا غلام رسول وراصل سوچوں میں مم تھا۔ آج اجا تک ہی اسے پچھ ماہ پہلے کاوہ ون آیا جب وہ قروین کے مرکبا تھا۔ اور --وروازے م وستک ویے شاامد چلا آیا۔ سمن میں دروازے کی طرف پیٹے کے شبو برے من انداز میں بادرجی خانے کی کمی دیوار پر لیاتی کرنے میں مصوف تھی۔اس کا دویٹا ساتھ رکھی جاریاتی پریڑا تھا اور شلوار کے اینے موڈ کراویر کی طرف کیے ہوئے تھے۔وہیں ریڈیو بر گانوں کا کوئی بروگرام جل رہا تھا۔ وسوب کے ابھی دیواروں ہے نیچے از کر محن میں پیپلنا شروع ہی کیاتھا مگر کرمی ابھی سے سانے کی تھی۔وہ یقینیا" بهت در سے اس کام میں معروف تھے۔ تب ی اس کی المص سينے ميں بھيك كراس كے جسم سے چيك كئ تھی۔ ایسے میں اس کے جسم سے تشیب و فراز ہڑی وضاحت ہے اینا نظامہ کروآ رہے تھے غلام رسول کی أتكصيل الم وجودے جيك كر ما كتي- اس كى تظمون كااندازيدل كميا يشبوجو بجدور يهلي تك مرف ان کے مالائق جینیج (ان کی تظریف) جانو کی متکمیتر سى اب مرف أيك خوب مورت لركى مه كل

جانے کتنی دیر کزر می ریڈرور ملتے گالوں کے بولوں کے ساتھ آواز ملائی محویت سے کام کرٹی شووعا فل م رہتی 'اگر جو می کو کمرے کی طرف جاتے دیکھ کراہے بمركان كي يحيية مركى بت بي غلام رسل آ تھوں کے بدلتے رغول کو اس کے اندر کی مورت في ايك لمع من بعانب ليا تعا-دو مرعي المع مل بعرے باتعوں کا خیال کے بتااس نے جار انی بر برا اوریا وكيابات ب عاماً " في مع مع ادهر كم الكارية

شبوكالبجد خودبدخود مخت بوكمالوغلام رسول الي جوري كاخيال كرك بو كلائے موتے ليح من بولا۔ " جمعے خروے کھ کام تھا کمال ہوں۔" الا اور بالماسور ، سور ، محو محل كمر كل

مِس اے رات ہے بخار آبامواہے" وجل فيرمس جالا بول المحمد مسى چنزى مرورت و

'' مجھے بھلا کس چنز کی ضرورت ہو تی ہے۔'' وہ میلے ليمى بديات كهتاتوب عام ي بات موتى اليكن آج غلام رسول کے انداز اور کہتے پر شہو کے اندر تک مخی اڑ کئے۔غلام رسیل کچھ کھے اس سے چرے پر جھائی ہے زارى اور أكمول سے جملكے غصے كور كمارا "جراكم کے بتایا ہرکے دروازے کی طرف برس کیا۔ شہوئے اس کے کمریے تکتے ہی دروازہ بند کرے کندی لگال اورسكون كاسائس ليا-

"جاتے جاتے بھی ال کو ٹئی تھی۔ کنڈی شور لكاليما الكين من يول كسسة ووكودًا تفتح موساك ایک بار مجرغلام رسول کے چرے کے ماٹرات اد

" كَيْ قُوم - " وه غصي يه بريطاني " كار مني لكي إلا وحوفے تلے کی طرف براہ گئے۔

"الوروزشرك مروايس أناب وبي البيل الل كوارثرك كركيول فبيس رهايتك وه ينبيح بحقى بحين

الله اللي مع حرب المالوك المعاوش من اللي ارائ عاما كواشخ منهم لمج من بات كرت ساتفا۔ الميخ بينيج كي بعلائي كم المعسوج راتها-اس مراني ر ماز فوش موتے زیادہ حران مور باتھا۔ "لكن عاعاديال مه كرمير، فريح برو جاس مريسال اينا كرب وبال كوارثركا كرايد وينامو كالم بصو جیں می شرمی ایان منتی ہیں اور پھر کھرے کالج دور ى كتاب سائكل ير أوص يو في من كاسترب بس" جان خر کایاب سرگاری کانج س چوکیدار تعابیاب ے مرفے کے بعد اس کی جکہ جان میر کو تو کری ال کی

'و کھو بمن ریہ کو جمعیں بتا ہے یا تم جائے ہو کہ شبو لتنی نیک شریف یکی ہے۔ سیان آخر یکی ای اوہ المجهد ب البحل الي من جان محر كاروز ورونت ب وقت تمهارے کھر آنا جانا اور شبو کاس کے کھرجا کر کام كرنالوكول كوباتيس بناتے كاموقع توسلے گاہي كيكه ميں ئے توریہ بھی سناہے کہ۔"

کی طرف آلمیا۔

و كيات اي توفي تانا-"غلام رسول جان بوجه كر خاموش ہوا ،لیکن میر خاموشی شبوکے مال ماپ کو اور بے چین کر می اور خروبول را-

میں متاولہ خیال کرنے کے بعد غلام رسول اسے مقصد

ودكيامطلب كيسي بالنم ؟ سارا كاول جانات ك

Ψ

شبوجان محر کی منگ ہے۔ "شبو کی ال نے جواب دیا"

جبكه خبروجيب جاب ان كى اتبس من را تفالسكن اس

" بات بدے لوری بمن کہ ارتے کا اتھ بکڑا جاسکتا

ہے۔ کمین ہو گئے کی زبان شعیں۔" ''دونکین آخر گاؤں والول کو اعتراض کس بات کاہے

کی آنکھول سے تشویش جملکنے لکی تھی۔

و الكاول شربيا تين موري بين كه شبواور جان محمر بند کھوہ (بند کنویں) کے اِس شائی میں ملتے ہیں۔

معنت ہے گاؤل والول پر علاوجہ میری بے جاری معصوم بى برالزام لكات ان كى زبان كو آك نه لك من مروریہ باتیں مغری نے پھیلائی ہول کی وہی بھابھا لنتى ہے كاول ش

الی باتنی سے میلائی بن اس نے سی اب اس بات کوسوچے کا کوئی فیدہ (فائمہ) نئیں ہے توری بات کا کیا ہے ' منہ سے تکلی جوہارے جرجمی ہمیں تواس کا حل سوجنا جا ہے بس۔

و فیرتو ہی بنادے غلام رسول کہ کیا کرنا جا ہے۔" " كرناكيا ب شاوى كردية بين شبوكي جانوت مب کی زبانیں آپ ہی بر ہوجائیں گی-

"ارے اتن جاری استے بوے برے نصلے شہ کرو' ابھی جانو کی تو کری کلے قیم ہی کتنا ہوا ہے محمورا جمع کر

"الك و آج كل ك دور من السي كالملاسوجة اي

سيبت ہے ' شرقوني سي من تواس كيے مشوره دينے وا آیاکہ منی بیانہ کے کہ جاجائے میں میرے کیے سوط نسی ۔ "جان محرک بات کے جواب میں غلام رسو کے زہن میں اور کوئی سوال نہ آیا تو وہ بھڑک اٹھا ادرباتیں سنا کا وہاں سے رخصت ہو کیا۔ جان محر جاجا كے بل بل براتے مزاج ير حران مو ما كھاتا وكانے كى تاري من لك كيا-ال ك مرك كي بعد محد وصدوه شبوئے کھر کھانا کھا آ رہا۔ تھراسے خود بی احساس ہوا تو اینا کھانا خود بنانے لگا۔ شبو ۔ اور اس کے مال باب ے کو اصرار کے بعد بھی اس نے ان کی بیات شراتی

مح كدد بنين نائم كهاناان كي طرف كماليا كر\_\_البته منتے میں ایک بار شبوائی ال کے ساتھ آگراس کا کھر سمیٹ جاید کرتی اور بغیرو صلے کیڑے وحو کر استری کر المركادي اس رممي جانوف اس منع كيا تعلم مبوئے تاراض ہوئے کی وصمی دے کراسے اس بر وامي كرليا تفا- ان عي خيالات من محويا موا جان محمد

إِنَّاكُام كَرِد اللَّهَا- ووسرى طرف علام رسول عصر بس ل کھا، شبوے کر جا پہنچا۔ شبواس وقت ای ایک

میل کے کھر تی ہوئی سی۔ "مي تساع كاؤل واليالي شبواور جان محمد

و کے کر بری باتنس بنانے کئے ہیں۔" رسمی علیک ملیک کے بعد کچھ در ماوں والوں اور فصل کے بارے

ماهنامه كرني الأرالة

لے بیرشادی کاسوچنا "ابھی شادی کرنا آو شبو کی ڈندگی مصیبت بنانا ہی ہوگا۔ آخریش چاچا ہوں اس کا 'اس کے بھلے کا ہی سوچوں گا 'ابھی آو تم بس اتنا کروات سمجھا کر گھر آنے ہے منع کردواور شبو کو بھی سمجھالا ' شادی تک اس کے گھرنہ جائے 'نداس سے ملے 'خود ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ '' نور کی بات پر بدحواس ہو ناغلام رسول جلدی جلدی اولیا چلا کیا۔ اور انداز اس کے تعکم کر شدہ کی بات پر بدحواس

"بات تواس کی تعیک ہے مشہو کی ال ایک وایک
تور می ہے اپنی کون می جلدی ہے اسے تور لے گی۔
(رخصت کرنے کی) " خیرو کے کہنے پر لوری بھی سر
ہلاتے ہوئے اس کی بال میں بال ملائے کئی لو غلام
رسول بھی سکون کا سمانس لیتا سید صابو کر بیٹے کیا۔اس
تے پہلا مرحلہ بخوبی طے کرلیا تھا السے اپنی منزل تیا دہ
دورد کھائی ندو ہے رہی تھی۔

" آج میری کیے یاد آئی چدری صاحب" حاجران بی ناام رسول کے بلادے پر آتو کی تھی۔ لیکن اس کے پرائے رویے کی خزابی جماتا شمیں بھولی۔ "یادتو تعماری آتی ہی رہتی ہے حاجران بس بلادا آج بھیجا ہے۔" غلام رسول نے معنی خیزی سے جنتے موٹ جواب دیا توں بھی بنس بڑی۔ موٹ جواب دیا توں بھی بنس بڑی۔

" یہ گڑ کو بنے ہیں " کو کیڑے وغیرو بنالیما کیا حال بنا کے رکھا ہے تو نے اپنا۔" کچھ ٹوٹ اس کی مارف بردھاتے ہوئے وہ اپنائیت اور بے تکلفی سے المال

"" اتنی مہانیاں "اللہ خبر کرے "کام کوئی خاص لگتا ہے۔" پیپول کو دویٹے کے لچو میں باند حتی حاجراں ایک بار پھر معنی خبزی سے بولی۔

" اوچ آو ایسے رہی ہے جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو ا گاؤں کے کس کھر کی کون سیبات ہے جس سے آو بے خبر ہے۔ "حاجران واقعی جلما پر زوائشم کی عورت تھی۔ گاؤں کے ہر گھر میں ہدر دی کا لبادہ او اڑھ کے واخل ہوتی اور اندر تک کی خبریں ٹکال لاتی "پجرانہیں جب

جمال جیسے ضرورت رو آلی استعمال کر آئی۔ " لو یہ سی ہے کہ آپ کی تظر توری کی دھی شہور ہے۔"

مے۔ ''بالکل بچ ہے 'اب تو ذراا ٹی زبان کا جادد چلا اور خبردادر لوری کواس رشتے کے لیے تیار کر۔'' ''بال کول نہیں 'میں تو تو کر مول آپ کی 'اور آپ بی ہم غریبوں پر سے نظر کرم مثالیتے ہیں۔''

الم المحماجل أب زياده بالمس مدينا كيه بتاميرا كام كنع ون من جوجائے گا؟"

و کام تو مجھوبس ہو گیا۔ چوہری صاحب ہیں بے فکر ہو جائیں اب میں جانوں اور شبو کے ہاں ا باپ ویسے بھی انہیں آپ سے اچھادا اواس دنیا میں کمال ملتا ہے۔ "آخر میں وہ کمصن لگاتے ہوئے ہوئے جس کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا 'غلام رسول موجھیں مورث تے ہوئے مسکرانے لگا۔

"ارسال او آیا چوہ ری صاحب میں خود ایک او دن میں آب کے پاس حاضر ہوئے والی تھی میرا میحلا میں گاؤں کے ساتھ چرچرکے آوارہ ہو اچا میں اگر آپ تھو ڈی میرائی کو رہا ہو اچا دیا تھی اگر آپ تھو ڈی میرائی کو دیں آگر آپ تھو ڈی میرائی کو دیں آگر آپ تھو ڈی میرائی کو دیں آگر آپ تھو ڈی میرائی کو اور اس میرائی کی دیا تھی کار تھو گاؤ تھو گاؤ تھو تی میر میرائے گا۔

"الماری تیز چرے تو موقعے فائد افعاناتو کوئی اسلامی تیز چرے تو موقعے فائد افعاناتو کوئی تھے ہے۔ اسلامی است دان ہے۔ بھیج دینائے اسلامی اس کاکیا کرسکتے ہیں۔ "
دوبس تی آب ہی الی باب ہیں ہم مشکل میں آپ کی طرف ہی دی مینا ہے تا۔ " حاجراں کے لیجے میں عاجزی واکساری کوٹ کوٹ کوٹ کر مرکی ہوئی تھی۔ "اچھاتو فیر میں جاتی ہوں "ایک چکر آج ہی لگا گی ہوں "ایک چکر آج ہی لگا گی ہوں "ایک چکر آج ہی لگا گیا ہوں "لوراں کے کھر کا۔" غلام رسول سے اور نیوایات لینے کے بعد حاجراں وہاں سے رخصت ہوگی اور غلام لینے کے بعد حاجراں وہاں سے رخصت ہوگی اور غلام لینے کے بعد حاجراں وہاں سے رخصت ہوگی اور غلام

000

رسول آھے کیارے میں منعوب بندی کر فاق

وكيابات معاجران برعدن بعد حكراتكا المك

ارے اس تو کمال سے بوڑھی ہوگی الیمی میں بواٹوں سے زیادہ جوان دکھتی ہے۔ اگر تو کسے تو کسیں رفتے کی بات چلاکیں تیری؟"ان کی باخس سٹی شیو فی شرارت سے حاجراں سے بوچھا تو حاجراں اور

اوراں دونوں بٹس ہوئیں۔ ''چل تواپنا کام کر' کتنی واری سمجھایا ہے بروں کے پچیس ٹر بولا کراور بردی بردی یا تیس تو یالکل نہ کریا کر مجل جاکے سالن چڑھا' تیرے اپنے کے آنے کا ٹائم ہو کیا

الن کا بھی ایسے ہوا تھی رہی ہے ایال میں فے او مالن کا بھی لیا ہے گیا کی والے جوڑے بھی دھے کے بھیلا دیے ہیں اب میں کو دمرے لیے المال سے ملنے جلی جادی ؟ افرران کی وائٹ بروہ یسور تے ہوئے تفسیل سنانے کے بعد جانے کی اجازت مانکنے گئی تو فرران نے جانے کیاسوج کرائیات میں مرملا دوالور شبو فرران نے جانے کیاسوج کرائیات میں مرملا دوالور شبو دل اسے ورفعا کمیں اہل کوچاہے غلام دسول کیا تھی ماروز کی جانے جان جو سے ملے ہوئے۔ اب و اس سے باتیں کرنے کو بے باب تھی۔ اس لیے اپنی اس سے باتیں کرنے کو بے باب تھی۔ اس لیے اپنی

"الله نظرید سے بیجائے۔اشاءالله بری سوہنی کڑی اللہ مجھے رہے ہے "شریف نے سلیقہ مند بھی ہے " جس کر حالے کی جانن کردے گی۔"

میں گرجائے گی جانن کردے گی۔" "ارے جانا کمال ہے جاجران " تخصے تو پتاہی ہے بان محرک بچین کی منگ ہے "تواسی کے گھرجائے گی

" برانه ماننانوران " تیکن زمانه بهت بدل گیا ہے۔ اب کون مانیا ہے بچین کی منتیوں کو سب اپنے بچوں کاجعلا براد کچھ کرفیملہ کرتے ہیں۔ "حاجراں نے بڑے اطمینان سے بہلا تیرچلایا اور توران کے چرے کاجائزہ لینے گئی۔

W

" او تو تھیک کہتی ہے جمرجان مجر بیں کیا کی ہے۔ اچھالڑکا ہے جسمجہ وارہے۔ سرکاری نوکری بھی اور سب سے بردھ کر ہماری شبو کی قدر کرے گاساری عمراً؟

"ہاں بس قدر ہی کریا رہے گا ساری عمر ٔ حاجراں نے اس یار ناک چڑھا کر زاق اڑاتے کیے بیس کما تو توران جو تی۔

" جیرا مطلب کیاہے حاجراں سیدھی بات کر 'تو کمنا کیاجا ہی ہے؟"

'' و ميد نوران' مين نوخدا لکتي کهون کي 'جانو <u>ڪيا</u>س نه زمین رہی "مہ جائیداو" کے دے کے بیدایک کھرہی بجاب ومجى جائے كب كرجائے اس كے بعداس میں اتنی تنجائش بھی تہیں کہ ایک یکا کو تھا ہی ڈال سکے۔ نوکری مرکاری سمی محمدہ کون ساکوئی افسراگا ہے۔ وہی رو تھی سو تھی کھلائے گا تیری دھی کو بھی جو خود کھا اے جیجے توبیہ سمجھ نہیں آئی کہ توائی پیولوں جیسی نازک بیٹی کو اس جنم میں ڈاکنے کے لیے تیار لیے ہے؟ تو مال ہے - ذرا ول سے اتھ رکھ کے سوچ تیری ایک و ایک و حی ہے اور چرایک الی خوب صورت جوان لڑکی کو رشتوں کی جھلا کیا گی۔ اچھا چل میں اب جاتی ہوں کانی در سے تعربے نظی ہوئی ہول كمرجاك رات كالحانائمي بنانا بالسائب المياتو به کفتے کادرد جین میں لینے رہا اجما فیرد سوچنا میری بات يه الجمي سب محمد تهارك بانفاض ب- " لفينة برہا تھ رکھ کرائعتے ہوئے اس نے ایک بار چراوراں کو سوحے پر مجبور کیااوراہ سوجا چھوڑ کرائے کھر کی راہ

مامنامه كرن 67

ماعنامه کرین 166

4 4 4



وی کی ہے۔

الوران ساراون حابوال کی اتبی سوچتی رہی تھی اور

شام کے وہ اس کی باول ہے ہوری طرح متعق ہوچکی

میں ہران کی طرح اسے بھی اپنی بٹی کو کہنوں ہے سجا

میلے واس نے کانی عصر کیا۔ لیکن ٹوران بھی اپنی تام

میلے واس نے کانی عصر کیا۔ لیکن ٹوران بھی اپنی تام

میلے واس نے کانی عصر کیا۔ لیکن ٹوران بھی اپنی تام

ورسے بھی اس کر میں آج سک ہو باتووی تھا جو توران

وران ہے بھی اس کر میں آج سک ہو باتووی تھا جو توران

وران اس بالوے کی محتظر سی۔ سودو ڈی ملی آئی۔

وران اس بالوے کی محتظر سی۔ سودو ڈی ملی آئی۔

ماری بات اس کے سامنے رکھ وی اور کسی اجھے دیے

ساری بات اس کے سامنے رکھ وی اور کسی اجھے دیے

ساری بات اس کے سامنے رکھ وی اور کسی اجھے دیے

ساری بات اس کے سامنے رکھ وی اور کسی اجھے دیے

ساری بات اس کے سامنے رکھ وی اور کسی اجھے دیے

ساری بات اس کے سامنے رکھ وی اور کسی اجھے دیے

ساری بات اس کے سامنے رکھ وی اور کسی اجھے دیے

ساری بات کا زمر بھی حاجزاں کوئی دے دیا۔

ساری بات اس کے سامنے رکھ وی اور کسی اجھے دیے

ساری بات اس کے سامنے رکھ وی اور کسی اجھے دیے

ساری بات اس کے سامنے رکھ وی اور کسی اجھے دیے

ساری بات اس کے سامنے رکھ وی اور کسی اجھے دیے

ساری بات اس کے سامنے رکھ وی اور کسی اجھے دیے

ساری بات اس کے سامنے رکھ وی اور کسی اجھے دیے

ساری بات اس کے سامنے رکھ وی اور کسی اجھے دیے

ولوجی رشتہ و موعد نے کی کیا ضرورت ہے۔ دشتہ او امارے پاس مہلے موجود ہے۔ " حاجرال لے جیتے موے کما تو تورال نا سمجی سے اس کی ملرف دیمنے

اری عرض تعوال المرسی بھول ہے اری عرض تعوال المرسی جوالا المرسی جاری بھول ہے۔ ایسی بھولوں المرسی جیسی وہمی جاتی ہے۔ تیمی بعولوں المرسی جیسی وہمی جاتی ہے۔ تیمی بعولوں المرسی حمولا مرسی شعول کے دیکھی مرسی میں المحال کے دیکھی مرسی میں کہ تیمی مرسی کی المحال کے دیکھی کہ جیسی مرسی کے دیرے کے اور والم مرسی کرے کی المحال مرسی کی تیمی کے دورے اس کے دور اور کور میں میں کر میں اس کے حال کے دوری کر دی۔ اسے شوم والے وہمی کے دوری کر دی۔ اسے شوم وہمی کے دائر اس کو کر اس کے حال کور اس کی حال کور اس کی حال کور اس کی حال کور اس کے حال کور اس کی حال کور اس کے حال کور اس کی حال کور اس کی حال کور اس کی حال کور اس کی حال کور اس کے حال کور اس کی حال کور اس کور اس کی حال کور اس کی حال کور اس کور اس کور اس کی حال کور اس کور ا

ویا۔

اگنے بی دان غلام رسول کی قربی رشنے داروں کے ساتھ

ساتھ پھلوں کے کریٹ اور مٹھائی کے ڈبول کے ساتھ

متلنی کا سامان لے کر حاضر ہو گیا۔ شبو کو انجی تک ہی اس سارے معالمے ہے بے خبر رکھا گیا تھا۔ لیکن جب

سارے معالمے ہے بے خبر رکھا گیا تھا۔ لیکن جب

اسے تیا آگیا کہ آج اس کی مثلی غلام رسول کے ساتھ

طے یا ربی ہے تو اس نے اس طوفان اٹھا دیا رہ مدار انجی حالت خراب کرلی۔ احتجاجا " وہ کمرے میں ہٹے ہو اس

س کی پہیات بھی تاگوار نہ گزری وہ جلداز جلداس من کی ملکہ کواسینے کھر کی الکستانے کوئے بکب تھا۔ میں کی ملکہ کواسینے کھر کی الکستانے کوئے بکب تھا۔

ان محر کوجب اس رشتے کا یا چلاتو وہ سید معالیے عالی میں میں گئی۔ اس رشتے کا یا چلاتو وہ سید معالیے عالیہ اس می الانتہام کی سیسے آتا ہوا۔ "غلام رسول نے اسے دیکھیے الانتہاں بنتے ہوئے تو مجھا۔

" یہ تو نے اچھا شیس کیا جا جا " تیرے برے سلوک کے باوجود میں نے بھشہ تھے آئے باب کی جگہ سمجھا ہے اور تو میری بی محصیرے شادی کرنے چلاہے۔ تھے شرم نہ آئی اپنی ہونے والی بہو کا رشتہ بھیجے ہوئے۔ " بھشہ وب کر رہے والا سر جھکا کے بات کرنے والا جان محر آئے تن کے کھڑا لعن طعن کرنیا

"اوکے حیب زیادہ بکواس نہ کر مجھے شرم ولا آہے ا تھے شرم نہیں آتی این جاجا کے سامنے او کی آواز م ولت موت اورجهال تك ميرب رشت كايات ب میراحق ہے میری مرضی ہے ایس گاؤں کی کسی می از کے لیے اینارشتہ بھیج سکتا ہوں 'تو کون ہے مجھے روکنے یا شرم والے والا اگر شیواوراس کے معر والورنے بہ رشتہ قبول کیا ہے تو مجھ دیکھ کرہی قبول کیا بنائي كياتير إلى وطع كاچوكيدارند ربيع كو إمنك كأكمرنه كهاف كواجها كهانا الني او قات دعجه اور الرکھ بول۔ "عصے سے بولیا غلام رسول آیک کمے کو ماس لينے كوركا مجرز رادھيم كہيج من كينے لگا۔ " وبليه جانور رشته اواب ميرا موي كماب الله كرك ا جلدی شادی بھی ہو جائے گی " تیرے کیے می بمتر 4 كەرىپ چاپ ايغ چاھے كوخوشى ميں شامل موجا النه ہوتا ہوا تا ویسے بینی کچھ مہیں ہے۔ "موجھول کو فرادية بوئ غلام رسول في البيغ مخصوص تفحيك البرنتي من كمانوجان محرمل كمات روكميا-

ورمیری منگ ہی تہیں میری محبت بھی ہے عاجا

ملک آوں بھے ہے ہی کرے گی مہترہے توانی حرکتوں



W

W

رهيان جي المحالية ال

ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت تاول



قيت-/300 روپ

الحلول عالمي عامين



فاخراجبي

قیمت -/400 روپے

یدر بچیدا کے منگوائے کے لیے مکتبہ یُونمران ڈانجسٹ عرود بازاں کرائی فون: 32216361

ماهان كرن= 169

مامنامه كرن 168

ے باز آجا۔" مرد لیج میں جواب نظ جان محمد آکھوں میں غصے کی مرخی لیے دہاں سے رخصت ہو سمیا۔

"اور شه به مقلام رسول مرجمنگ کرایت کام میں مصوف ہو میا۔ اس کی نظر میں جان محمد کی یا تیں دیوائے کی بوسے زیادہ اہمیت شدر کھتی تھیں۔

" آسید او آسید جمال رہ کئی ہے "جلدی ادھر آ۔"
ہاتھوں میں وجر سارے شاہر زلیے گھر میں واخل
ہوتے ہی غلام رسول نے آوازیں لگانا شروع کردی
تعیں۔ خوشی اس کے انگ آنگ سے جھلک رہی تھی۔
"جی آگی باور جی خانے میں تھی "بیہ سب کیا ہے"
غلام رسول کے ہاتھ سے شاہر تعامے ہوئے اس
نے سوال کیا۔

وسی کو کرے جوتے ہیں شہو کے لیے 'سنجمال کے رکھ لے اور ہاں من کل تو بھی میرے ساتھ شہر جانا اپنے اور بچوں کے کیڑے بھی نے لیٹا آور زبور بھی کل ہی خرید لیس سے میں آج کیا تھاد کان پر الکین جھے تو سیجہ سیجہ ہی نہیں گئی کہ کیالوں اور کیانہ لوں کل تیار رہا 'وس سے تکلیں گے۔ "شار اس کے ہاتھ میں میما آ وہ سیجن سے بی دائیں باتشا ہوا کہنے لگا۔

ما باده من سے بی دہل ہما ہو ہے ہیں۔ "

در اہمی کمال چل رہے کھاناتو کھاتے جا تھی۔ "

در کھانا میں لے کھالیا تھا شہر میں ابھی بہت کام ہیں "

مارا کچر مجھ اکیلے نے ہی دیکھنا ہے " یہ نو کر تو سارے

حرام خور ہیں "نظرنہ رکھوتو ہرگام النا کردیتے ہیں۔ " وہ

نوکروں پر عمد تکالیا ہم چلا گیا۔

لو کرون بر معد تا کہ باہ برطا ہیا۔ آسیہ کواس کیے جان محد اور شبور ہے حد ترس آیا مسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بلکہ وہ سوج رہی تھی کہ آکٹر ماں پاپ رشتہ کرتے ہوئے دھن دولت جائیداد کھر اور خاندان سبھی کچھ دیکھتے ہیں مکرید دیکھنا اور سوچنا کھول جاتے ہیں کہ یہ سب ہوتے ہوئے ہی کیا یہ رشتہ ان سے بچوں کو خوشی دے یائے گا ؟ان کو آیک

خوب صورت زندگی اور مستقبل دے سکے گا؟ گرالا کون سوچنا ہے مرورت بھی کیا ہے۔ اس نے بالا سے سوچا ان سوچوں نے آسیہ کے اندر کی لواسی می بے بناہ اضافہ کر دیا۔ وہ لینے ہاتھوں میں تھاہے تماہر کو دیکھنے گلی چیزوں سے بھرے شاہر زیقینیا " بھاری سخے نیکن اسے بھاری نہ تھے جتنے اس وقت آسیہ کو محسوس ہورہے بھے آنکھوں میں آتے آنسوڈی کو بھیے وہلیاتی وہ شاہر اٹھائے کمرے میں چلی آئی۔ ماکہ انسیس محفوظ جگہ رکھ سکے۔

الرون کے لیے "بت سمجھانے رہی شیل ہوتی اللہ الروں کے لیے "بت سمجھانے رہی جسی جوئے اللہ کھانانہ کو اور اللہ کار بی ہوں کہ والو اللہ میرے ساتھ میرے ساتھ ایسانہ کو مختص اللہ اللہ میرے ساتھ ایسانہ کو مختص اللہ کار اللہ کار موم ہونے لگا۔ اللہ کار اللہ جرموم ہونے لگا۔ ور اللہ میرا بھین کر آو بہت خوش دہے گا میرا بھین کر آو بہت خوش دہے گا

مرف جان جرک ما تھے مرف جان جرکے ما تھے۔ الل یہ بات آوجی الی مرح جانتی ہے۔ کیکن آپ فر جانے کیول اس بات سے انکار کرزی ہے۔ وہ جان جرکانام مت لے میرے سامنے اس جارا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔" تورال اس کی محراری حسنمیل کئی۔ ووون سے سمجھا کے تعک گئی۔ وا مضمیل کئی۔ ووون سے سمجھا کے تعک گئی۔ و

میں اور اس کے نہیں دے رہی تھی۔ اس انگین میں ترسی آگی۔ نام کینے سے بھی منع کر رہی ہے اہل انگین میں ترسی آگی۔ نام سنتہ سنتے جو ان ہو گی اول امیں نے اس کے ساتھ ڈندگی گزار نے کے سیٹے دیجے جس اور اس کے سیٹے دیکھنے کا حق بھی تو تم لے تی ہے ویا تھا تا 'اسے میرا منگیتر بنا کے 'اب تو کہتی ہے گیا اسے بھول جاؤل 'بنا کسی قصور کے 'اسے چھوڈ دول

سے ہی۔

الا کم والا ہے۔ اب بعب وہ اپنی آ کھول میں خواب والا کم والا ہے۔ اب بعب وہ اپنی آ کھول میں خواب والا کم والا ہے ہوں کی ان خوابول کو نوچنے میں سب سے سیا بیٹی تو میں ہی ان خوابول کو نوچنے میں سب سے آگے آگے ہول میں تو اپنی کر رہی ہوں 'اس کی میرائی کے لیے ہی تو کر رہی ہوں 'والو بھلا کیا و سے ایک کی اس کی میں ہوئے گا اے ؟ شاید بہت سابید اور نعیش کی ڈیڈی شدوے کی اس کی آ کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کروے کا اس کی آ کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی اس کی آ کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی اسکی اس کی آ کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی میرائی کی اسکی ایک کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی اسکی اسے میرائی کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی کے میرائی کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی میرائی کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی کھوں کے کھوں کے خواب اور ہو تول کی کھوں کے کھوں کے خواب اور ہو تول کی کھوں کے خواب اور ہو تول کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے خواب اور ہو تول کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے خواب اور ہو تول کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں

من الي كي كرول الل بتا جمع كي كرول-" وه

ورجیے وہ محصے بحول کیا ہے ایک بار آیا تھا ہارے

كم "تيرك بليك كمدوا بم في رشته تو دوا " وه مي

اں بات کو ختم مجھے حب کرکے بیٹھ کیا ایک توہے

اں کے لیے اس ال اپ کے سامنے کوئی ہورہی

ے۔ رو روے ای حالت فراب کرو می ہے۔ ایک

درے جو آرام سے تراماتھ جھوڑ کیا ہے۔ آگرات

تجھ سے کوئی لگاؤ ہو یا او بول آرام سے نہ بیٹھنا

اجھے سے جانتی ہول اور جب ہے تو صرف جاری

عرت کے داسطے وہ بول میں رہا الیمن اس کامل محی

میرے لیے ایسے بی ترب را ہو گا۔ مجمے اور ایا کومال '

باب کی طرح مسجمتا ہے وہ۔ اگر آج وہ مجھے آیک بار

اشأره كرديد عاامال تومس أيك منت مجى شد لكاؤل اس

"جِدَاحْ ...." زندگي من ميلي إر توران كالمحواري

لا ذلی بیٹی مر اٹھا اور اس سے کال بر نشان جھوڑ میا-

جرت اوروكه كى شدت سے شبوكى المحول كے آنسو

جيے جم سے محق ورال جي اي جگه مم مم تحي ت

ی لوراں کے جم میں حرکت ہوئی اور وہ تیزی سے

گرے سے ابر حلی گئے- دو مری طرف شبو بھی شدید

جرت اور دکھ کی کیفیت سے نکل آئی تھی اور آنسو

ایکبار بحرردی دوانی سے اس کے گالول بر سنے لگے۔

ورات خودا حسال کی تھی۔ کرے می شواک

ری تھی او اوران کی آتھوں ہے بھی میں مقاتب تھی۔

بارباراس کے وہن میں شبوکی کی باتمی کوئے رہی

ھیں اور اس کی آنسووں سے بھری التجا کرتی آنکھیں

اس کے سامنے آگڑی ہوتیں۔ وہ کروٹ یہ کروٹ

برلتی ری جمر کسی طرح چین آکے ندوے رہاتھا۔ آخر

وہ تھک کرسیدھالیٹ تی اور تاروں بھرے آسان کو

ك ما تع كري بعاكم من اور.

تو ہوں بھے طعنے نہ وے اہاں عمیں جانو کو بہت

سكيون كيورميان بولتي طي كي-

مرورق کی شخصیت اول رانیه خان ثرانسپیولس موی رشا میک اب روزیونی ارار

العامد كون - 171

و ساهنامد کرن 170



الراجميا ہے؟ اس كى نظرين علية بيكے چرب كرى بولتين-"دل آور۔ "اس کے ہونٹ دھیمے کیکیا ہے۔ الاورول آور من كيا چھيا ہے؟ اس كے چھو تے چھوٹے سوال برھتے جارہے تھے۔ "علیدے کی محبت۔"علیدے جی برے جم کے جواب وے رہی تھی۔ "تو پھراس محبت سے دور کیوں ہٹ رہی ہو؟ قریب آؤنا۔" ول آور نے اتھ بردھا کے اس کا باتھ تھام لیا تھا۔ "قريب كي أو أناجا من مول-"عليد كي أوا زار زين من-و کتنا قریب؟ ول آور کی آواز کی تمبیر ماجمی کوریم جمیس تھی۔علیدے کی دھر کئیں ہے تر تیب ہو گئیں اور اس ک دھڑ کتوں سے جیسے بورا ماحول ہی دھڑک اٹھ تھا۔ کمرے میں فسوں خیزی ہو معنے تھی تھی۔ "اتا قریب کدد میال کی د ر سے - "علوے کسی مولی اس کے قریب مولی می-" يه قريب ہونامجي کوئي قريب ہونا ہے؟" ول آورني الحال اسے شرم دلار ہاتھا جميونكه ان دولوں كے پيج ايك قدم كافاصله إب بعي حائل تعااوروه بيفاصله بعي تهيس جابتا تغاب "تو پھر کیسا قریب ہونا ، قریب ہونا ہو آہے؟"وہجھجکتے ہوتے ہول۔ "بہ تو حمیس پتا ہوتا جا ہے " ۔ تھ - جس بہ علیدے کواس کی لا پروائی دیکھتے ہوئے خود ہی جھ کے پادا س چھوڑیا پڑا تھا اور وہ اپنے اور اس کے جھے کا فاصله مناتے ہوئے ہے حد آہتی سے اس کے سینے ہے لگ کئی تھی اوردل آور کو بول ایکا جیے اس کی صدیوں سے بھنکتی اور بڑیتی روح کو قرار ل کمیا ہو بھیے آیک وم سے ہرچیز شانت ہو گئی ہو۔ جیسے اس کی ذات یہ جمائے عذاب اور اس عذاب سے نکلتے ہی اس کی روح بلکی پھلکی سی ہوگئی تھی۔اس کا تن من سرشار سا ہو کمیا تھا اور اس سرشاری اور حماری کے ہاتھوں بہلتے ہوئے اس نے اپنے سینے سے کلی علیدے کو اپنے مضبوط بازووں کے مشلخے مِ انتائي زورے بھنج ليا تھا۔ اِتے زورے كر عليدے كولگاده اس كے سينے من بوست موجائے كي۔ الاور ندر سے "علیذے کی بسلیال ٹوٹے کو تھیں مگر پھر بھی وہ جا ہتی تھی کہ وہ اسے ندر سے جنیجنے کی صد کر "مرجاؤگ-"وواس كے كان كے قريب سركوش سے بولا-"مرحافيد-"واس مي جي زيان مركوش سيبول سي-الكيبار كرسوج لو-"وه اسه الى بانهول عن محرت موسة اور جينية موسة يوجه رباتها-"سوج كرى تو آئى مول -" عليز ك في موت اس كي كريان من جروج مياليا تعااوراس كي جرك كا س دل آور کے سینے سے تکرانے مگا تھا جس ہے ول آور کی رگول میں سر پختا جذبات کا جنون اور بھی منہ ندر • اور ا "میرے جدیات کی شداوں کوسم سیس یاؤں گ۔"اس نے علیدے کو ہاندوں کے حصارے آزاد کرتے ہوئے اس کا چروا ہے دونوں ہا تھوں میں تھام کر عین اپنے چرے کے سامنے کر لیا تھا۔ "تمايي شديم أناؤنوسى-"عليد عالمجهمي وتجل مورما تقااوراس كالفاظ محك "میری شداول سے مملے میری شرائط تو تم نے سی بی شیس-" دہ اپنے ہاتھوں کے انگو تھوں سے علید اے کے " بجھے تمہاری کمی بھی شرطے انکار قہیں۔ چاہے توسائن کروالو۔"

مهال الرون كي يوري منور كرون كي متم شرا تطار كهولوسسي؟" عليذ التي جان سے رضامند محى-السوچاو\_ايك بار تجرسوچاو-"وه سجيدگي سے كمتانين اس كے سامنے أر كا تھا-ور تحصلے جو میں تمنوں ہے تمہارے سوااور کوئی سوچ آبی شیں رہی میں اور کیاسوچوں؟" والين سامنے كمرے ول آوركواس نظرے و كيوري سى جس سے اسے بعبن تعاكدودات كمرے كمرے كمر کرالے گا۔ کیو نکہ اس کی بید نظرز تدکی کی مہلی اسی نظر تھی جس سے دو کسی مرد کود مکی رہی تھی تو چریہ کیسے ممکن تھا کہ وہ مرداس کی اس مخمور تظریہ نے جا یا۔ اور اس یہ اثر ندمو یا۔ وحماری دنیا سے نا باتو ژلوگی؟ میری خاطر؟ یمال تک که بری حویل دالوں سے بھی۔۔؟" دواس کے چرسے تظرس جمائے ہوئے یوچہ رہاتھا۔ ا اس تورول کی سب سے تو وال کی۔ تم سے تا آجو رہے کی خاطر میں سب سے تا آتو رہے کی مت ر من موں ... كيونكيه أكر ميري مما آسيه آنندي اسينے برزيند كى خاطر ملك حويلى والوں كوچھوڑ سكتى ہيں تو من ممى چھوڑ سکتی ہوں۔۔ بلکہ یہ کمنا بھی تعیک ہی ہو گا کہ میں بھی اس وقت بردی حویلی دالوں کو چھوڑ کر ہی آئی ہوں۔۔وہ میں عليز \_ في رئيون اوربوك اطمينان ساسي جواب ما تفال مراس كاس ايك جواب سه مل أور کی نسلی نہیں ہونے والی تھی۔وہ مجھے اور بھی سنتا جاہتا تھا۔ "توكياسارى دنيات كت ك رولوك؟ الناحوصلب تمين؟"وديمي جوايا "منجيرك عن يوجه رواتها-" يجم اتا حوصلہ بختے والے بھی توتم ہی ہوتا؟ میں ساری دنیا ہے کمشکے روعتی ہول یا میں بیدیات تم ہے بمترکوئی بھی نسیں جاتا۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اب کی بار تو میں خود جاہتی ہوں کہ تم بھے ساری دنیا سے کاٹ کر سب سے الكسيسمنط من قيد كرد كموسد جمال تمهار سواكس كابعي آتاجاناند بوسيجمال صرف عليد بوسداوراس علیذے کے ایے بہتے بہتے سے جواب یول آور کول کو بچے ہوا تھااور اکسمنہ نورجد بات کی اس کی لس نس میں دوڑ تی تھی کیونکہ دہ بیرے ہی اعتادے اپنے اور اس کے پیچ کے فاصلے مٹاکر اک بالکل ہی نئی اور لودی تی قرب كاحصار ساياند هي جارتي سي-معیری یوی بن کرموی ؟ یامیری امال کی بسو؟ وه دو قدم افعا آمنداس کے قریب آگیا تھا۔ "تمهاری ایال کی بهوین کررمول به "علیز بے کے اِس کو ہرجواب مملے سے تیار تھا۔ وو كيول؟ اس كى تظري ول أوركى سواليه تظرون سے ليك كر جمك كئيں-" کو نکہ تمہاری ال کی بہوینے میں برا فائدہ ہے۔ "اس کے شفاف ہونٹوں یہ بلمرتی دعم مسکراہٹ مل کور كى تظرول سے تحلی سیس روسی میں۔ " كيسافا كده؟" وومزيد أكر برسما-"تمهاری امال کی بسوبنوں کی تومیراتم پدر عب رہے گا۔ اور اگر تمهاری بیوی بن کے ربول کی تو تمهارا جھید رعب رہے گا۔ اور اس رعب کی وجہ سے میں پیشہ تم سے ڈرتی بی ربول کی۔ "وہ بڑی دور کی سوچس سوچ رہی "رعب إلى مجهد بيشر بيشر من جمالي موسد بيشر تم في جمع ورائيور سمجاب ول أور سي-"وداور آم برسا\_اورعلد \_اسابات ترب وكي كرب ساخة جيك كرويدم يحصي في من من وحميس كيايتاكه اس ذرائيور من كيا جميا ہے؟" وہ بے ساختہ مسكراا تفی۔

. 174 مينية 174 ميني

"بلیز ڈرائیور پلیز ۔ بس کو ۔ میں پاگل ہوجاؤں گی۔ "علیز ہے اپنے چربے یہ اتھ رکھتے ہوئے احتجاجا"

چدتی تھی۔ کیونکہ دل آور نے اے واقع پاگل کرڈالا ، اتھا۔ وہ چند جہار تول یہ بی او محلائی تھی۔

"او کے اور میں تہیں جائے ہیں گرنا۔ تم بس جمعے سلانے کی کوشش کو اور میں تہیں جگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ " وہ معنی خیزی ہے کہ تا اس کے چرہ کے قریب بھک آیا تھا۔ ان کی سائسیں ایک دو سرے من رہے گئی تھیں۔ جس یہ ان دو لول کے بی اعصاب آک مجب سے سحری ذو میں آگئے تھے۔

"کی مطلب؟" علیزے کے حواس بھرنے گئے تھے۔ اس کا ابحہ اور اس کی آواز دل آور کو پاگل کرنے کے نے کان شے اور اس کی آواز دل آور کو پاگل کرنے کے لیے کان شے اور اس کے مبراور مشبط کا وائمن چھوٹے لگا تھا۔

"" بن ہی شب میری یا نمول میں رہو "سارے مطلب سمجھاؤں گا۔ " وہ سرگوشی سے کہتا لیس کی تیزروشنی گئی کردیا تھا اور علیوے نے بوے سکون سے اور پوری آباد کی کے ساتھ آبکہ کری سائس کی تیز ہوشی کی اور اس کی اس میروگ ہے کہتے ہوئے خود کو کرنے اتھا اور علیوے نے بوے سکون سے اور پوری آباد کی اس میروگ ہے کہتے ہوئے خود کو کرنے اتھا اور علیوے نے بوے سکون سے اور پوری آباد کی اس میروگ ہے کہتے تھری ہوئی کائی دائے بھی میری دی تھی تھری ہوئی کائی دائے بھی میں دیتھ تھے۔ کے اس ۔ یہ حوالے کردیا اور اس کی اس میروگ ہے کہتے تھری ہوئی کائی دائے بھی میں دیتھ تھے۔ کے اس ۔ یہ حوالے کردیا اور اس کی اس میروگ ہے کہتے تھری ہوئی کائی دائے بھی میں دیتھ تھے۔

ر کی کہ ان کا یہ مل برے مبر ابری برداشت اور برے ضبط کے بعد ہوا تھا۔ بری اذبین اور بردے عذاب ہونکہ ان کا یہ مل برے مبر ابری برداشت اور بردے صبط ہے بعد ہوا تھا۔ بردی اذبین اور بردے استحقاق ہمیں ہوں نے اس لیے اس وصال کی رات یہ تو اب بورا بورا حق تھاان کا اور اس حق کو بورے استحقاق سے وصول کرنے میں وودولوں ہی کم تھے۔ اس طرح کہ کا نتات کا باتی ہرا حساس ہی ہی پیشت ڈال رہا تھا۔ سوائے ایک دو سرے کے لیے اس کا ڈرا ئیوں۔ اور ڈرا ئیور کے لیے اس کی علیذ ہے ہی کا کا کا کا تات تھی۔ کیونکہ اس وقت علیذ ہے کے اس کا ڈرا ئیوں۔ اور ڈرا ئیور کے لیے اس کی علیذ ہے ہی کا کا کا کا تات تھی۔

ول کی بوچھتے ہو تو پھر من لو ہم نے بخشا تہیں قیامت تک دہ کپڑے چینج کرکے فجرگ ٹمازاداکرنے کے بعد بٹر روم ہے با ہرنگل آئی تھی۔ حالا نکہ سیڑھیاں اتر تے ہوئے اور چڑھتے ہوئے اے اب بھی بدی دفت ہوتی تھی جگر آج اس کاموڈ فرلیش اور خوشگوار تھا۔ اس کے دودقت کے باوجود بھی رینگ کا سہارا لے کر میڑھیاں اتر آئی تھی۔ اس کارخ یا ہرلان کی طرف تھا۔ اور عبنم آلود کھاس پیاؤں رکھتے ہی اس کی روح سمرشار ہوا تھی تھی۔ اس کامن مبح کی ایسی آڈگی یہ جھوم کیا

مامنامه کرن الا

"مائن بھی کرداوں گا۔ عمر آ فری شرط کے بعد جوسے توان اہم ہے۔" " افرى شرط ؟ له كيا؟ "عليز ي كوجران اولي-"تاندل؟" وتقديق جاه رباتها. "بال\_"اس نے اٹبات میں سرمالا دوا تھا۔ العیں جابتا ہوں کہ تم جھے سے محبت کو۔ اور اتن شدید محبت کرد کہ باتی ہرشے کو بھول جاؤ۔ یہاں تک کے ا ہے آنے والے بچوں کو بھی۔" ول آور کی شد تیں اس کے اظہار اور اس کے الفاظ سے بی طا ہر مور ہی تھیں۔ " بج ب کو بھی ؟ تو پھران ہے محبت کون کرے گا؟" علید ہے کو خطکی ہوئی تھی۔ ور المراس مراس من الروم من كرول كالن سے محبت مرف جي سے محبت كروكي صرف جي سعد شرط منظورے توبات کرد۔" دل آور کی نظریں اس کے چربے اگ اک نقش گوچھور ہی تھیں اور اوسے دے رہی ولا وُكامَا وَلَا صَامِ عِنْ مَا مَنْ مُرَى مِولِ-" وبيه شرط النَّه كُومِي تاريحي-و کانیز علم لانا صرد ری تو نسیں۔ سائن تو تم کسی بھی جگہ کسی بھی چیزیہ کرسکتی ہو۔ بلکہ یوں کمنا تھیک ہو گاکہ مر مجى لگاستى ہو۔" ول آور كا اشاره اس كے گلائي شفاف ہونٹوں كى طرف تفااور عليزے اس كا اشاره سمجھ كرب ووليكن ۋرا ئيورىيە يېمىس ئے احتجاجات كچھ كهمنا جا باقعا۔ "اب تم محبت کی ای بحر چکی ہو۔" ول آور نے کہتے ہوئے اسے پچھ بھی کہنے کی معلت نمیں دی تھی اور اس كے سارے احتجاج اور سارے الفاظ اسنے ہونٹول میں سمیٹ لیے تھے اور وہ مجی آتی شدت سے کہ علیزے اس کی شرٹ اپنی منصوں میں داوجتی رو گئی تھی۔ کیلن چیر بھی اپنا آپ چھڑا تہیں سکی تھی۔ '' اور اس میں مشکل ہے ہیں دیر بعد اس کے کھوئے ہوئے الفاظ واپس آئے تھے اور وہ ہیری کو مشتول ا کے بعد کچھ کمنے کے قابل ہوتی تھی۔ "جى ڈرائيور كى جان كى كويت من رہا ہوں-"استے چكراتی ہوتی عليدے كواليك بار پھرمانہوں ميں لے لیا تعااوراس کے بعد بے حد سلی بالوں میں اتھ پھنساتے ہوئے اسیں سہلایا تھا۔ العن رات بحرمين سولى يجهد نيند أربي ب-" دوبيد يسلما جامتي تعي-وميرابعي بيرحال ہے۔"وہ كبير آواز ميں كتااس كے بالوں كواور كرون كو مرى سے چھورہا تھا اور اپناچھو چمانے کی کوشش کررہا تھا۔ \_ اس کی سائسوں کے اسے کسمسائی می-الو پھرسولے دونا بھے؟ اعلیزے " آؤسلا ما موں تہیں۔" وہ اسے بوں بی باسوں میں کیے بیٹر یہ بیٹھ کیا تھا اور بے حد تری اور بے حد آہتی ےاہے بیڈ۔ لٹاہمی دیا تھا۔ المورتم؟ عليد عكواب أس كاخيال آيا تحا-"تم بناؤ من کیا کروں؟ جاگا رہوں یا سوجاؤں؟"وہ اس کے دائمیں بائیں بیٹرید دولوں ہاتھ جمائے اس کے مروجاؤ\_"علیزے لے کتے ہوئے اس کے علی میں بازو حمائل کردیے تھے۔ ومين واكل نمين مول كه آج كى رات بهي سوجاؤل-" وواسترائيد سے ليج من بولا تھا۔ ولاكيول؟ آج كى دات كيول نسيس موسكة؟" وونا مجى سے بولى۔

ماهنامد كرن 176

پرای تک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایس لنگ او ماور تگور تگ ہے کہا ای تیک کا پر نٹ پر ہو ہو

ہر پوسٹ نے ساتھ 💠 پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

س تھ تبدیل

💠 مشہور مصنفین کی گت کی گھمل ریخ ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈ ٹک ي هِمُ كُوالنُّ ءَمْرِ مِلْ كُوا تَى وَلَيْ بِيدُ وَا قُ 💠 عمران سيريز از مظبر كليم اور

ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو میے کماتے

کے لئے شرنگ مہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹور نٹ سے مجمی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے

🗢 ڈاؤ کموڈ تگ کے بعد یوسٹ پر تیمرہ ضرور کریں

کے لئے نہیں اور جانے کی ضر ورت نہیں ہی رمی سائٹ پر آئیں اور ایک کلگ سے کتار

این دو ست احباب او و بیب سانت کانناب دیر متعارف آرامین

# WATALPAKSOCHUTT ZOOM

Online Library For Pakistan





تھااوروہ آہستہ آہستہ محولوں کی کیار ہول کے پاس جلتی چند لوٹیز محولوں کوچن چن کرائی جھولی میں بحریے کی تھی اورای بے دھیاتی میں اسے بتا ہی نہ جلا کہ اس نے کتنے ہی پھول چن ڈالے تھے۔ نزری! تم بهاں ... تم خود آئی ہو کیا؟" نگارش بھی تعوزی در بعد نماز دغیوے فارخ ہو کرنیجے آئی تھی اور يجي لان من سلتي زري كود مله كروه سخت حيراني اور خواشكواريت كاشكار موتي تعي-

''ہاں میں۔۔'' زری مشکراتی ہوئی اس کی طرف پلٹی۔ ''لکین تم یمال کیسے؟'' نگارش کو واقعی حیرت ہو رہی تھی کیونک در پی امھی بھی جلتے ہوئے لڑ کھڑا جاتی تھی۔

اس کے قدم اہمی جم مہیں رہے تھے اور نہ ہی ان کی مضبوطی قائم ہور ہی تھی۔ ومعین بهان خود آنی موں بغیر کس سمارے کے " زری نے خوشی خوشی بتایا تھا۔

«لیکن کیوں زیری؟ تم نے ایسا رسک کیوں لیا؟ آگر تم سیڑھیوں سے کر جانیں تو۔ ؟" نگارش کو سوچ کرو**ی** 

''ارے ڈونٹ دری بھاہمی ہے جمہ نسیں ہو تا ہے ہیں نے یہ رسک اپنے آپ کو آنا نے بھے کیا ہے۔ اپنی ہت اور اپنا حوصلہ دیکھنے کے لیے کیا ہے یہ سب ۔۔ اگر آج میں کسی قدم یہ کر جاتی تو آپ نہیں جانتیں کہ میں زندگی بحراثے نہیں سکتی تھی۔ سنجعل نہیں سکتی تھی۔ اپنے پیروں یہ جیل نہیں سکتی تھی۔ لیکن ایسانہیں ہوا۔ میں کمیں بھی نمیں کری۔اس کے سمجھ میں ۔۔۔ کہ سنبھل کئی ہوں۔ اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ میرے قدم کزور نہیں رہے۔ مضبوط ہو سے ہیں۔ اب میں کسی محمی سمارے کے بغیر جل سکتی موں ۔۔ اکیلی چل سکتی ہوں ۔۔ خود اکیل ۔۔ "زری نے کچھاس اندازاور الفاظ میں اسے سمجمانے کی کوشش کی محمی کہ نگارش فورا ''بی چونک کئی تھی۔'''دحمیایات ہے؟ تم ایسا کیوں کمہ رہی ہو؟ کیا ہواہے؟''نگارش ہو جھے بغیر مہیں

ىيى اس كىچاريا كەربى بول كەمى آج بىت خوش بول ... بىت زيادە خوش ... "زرى كى خوش اكى تھى كە اس کے کہیے ہے بھی جھلک رہی تھی۔

' کیوں \_ ؟ ایساکیا ہوا ہے آج کہ تم اتن خوش نظر آرہی ہو؟'' نگارش کو حیرت یہ حیرت ہورہی تھی۔ و كيونك عليد ك ول أور شاه كياس واليس آيي كسداي كمرايي شو بركياس اور جهاس ك آجائے کی بہت خوشی ہوئی ہے۔ کیونکہ ان دونوں کا کھرٹوٹنے سے نیچ گیا ہے۔ اور دل آورشاہ کواس کی علیدے واپس مل تنی ہے۔ اس کیے آج مجری نماز کے بعد صرف ان دونوں کے لیے بی دعا کی ہے کہ انقد ان کا میہ ساتھ ہیشہ سلامت رکھے۔میری پھوپھو کی علیزے ہمیشہ سہاکن رہے "آبادرہے"اوران کی جھولی ایسے خوب صورت

زری نے کہتے ہوئے اپنی جھولی میں بھرے چھولوں کو ہڑی نرم زگا ہویں سے دیکھا تھا اور سارے بھول نگارش کی جمول من ذال ديے تھے اور خورد ھے قدم اٹھاتی اندر کی طرف بردھ کی تھی۔

" بھابھی! میں سوچ رہی تھی کہ ہم عبل حیات اور دل آور شاہ کو کھانے یہ انوائیٹ کرتے ہیں۔ اس ملم انہیں اپنی اپنی لیملیز کے ساتھ آنے کا موقع مل جائے گا اور عبداللہ بھائی بھی اپنے دوستوں ہے مل کرخوش موجا میں کے کیا خیال ہے آپ کا؟"وہ جاتے جاتے پٹی تھی اور جوابا "نگارش تھن سرمالا کررہ گئی تھی۔

انابرست ہوں

ماهنامه کرن 178

اس کے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ کہ بیس جمہیں کبھی جمی قید کرکے یا دنیا سے کاٹ کے نہیں رکھوں گا ملکہ نرائی بوری آزادی سے اپنی مرمنی سے اور اپنی حکمرانی سے زندگی جبوگ \_ بید کمرتمهارا ہے میں تمهارا ہوں اور مراسب کچیو تههارا ہے۔ تم جو جاہو کرستی ہو کیونکہ اب تم الک ہو میری بھی اور میری ہرچزی بھی۔"ول آور نے کوئی بھی کی لیٹی رکھے بغیر صاف مدویا تھا اور علی ہے ساختہ اٹھ جیتی تھی۔اس کی آجموں میں دلیکن ڈرا تیوب میں بری حو یلی ہمیں جانا جاہتی۔ ''اس نے تغی میں سرملایا تھا۔ ودكور؟ كول ميس جانا جانس؟ ووجي اس كرابري الحد كرميد كياتفا-"كونكه اس طرح جائے ہے نہ تمهاري عزت عزت رہے كى اور نہ ميرى -" الرَّيْجِ ٢٠٠٠ وَلَ ٱوْرَسُوالِيهُ نَظْمُولِ مِعْدِينَ مُكَّامِهِ مُعْمِعُ مُكَّامِ "اكر بدى حويل والول كوجارى كوكى قدريا ضرورت يوتى توانسين جارے كمرخود أنا موكا يمين اين كمريلانا ہوگا۔ ورنداس طرح بن بلائے میں جمی سیں جاؤں گی مبھی جمی حسیں۔" اس نے محق سے مہتے ہوئے انکار کردیا تھا اور ول آور اس کا اتناعقل مندانہ قیصلہ من کر پہلے چند سیکنڈ ڈے لے دیب ہواتھا۔ پھر جران ہواتھا اور پھر بے ساختہ مسکر اوبا تھا۔ "اس کامطلب کے بہت سیانی ہو گئی ہو؟" وہ اسے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ "جوعورت ایخ کمراور ایخ شوہرہے محبت کرتا جان لتی ہے تا۔ دوسیاتی ہوئی جاتی ہے۔" علیدے اس ویت فالعتا "بیوبول والے روپ میں نظر آرہی تھی اور ول آور کے دل میں عجیب شرارتی سی محدید ہونے کی ان کردیارت کرد جماری ایس محبت باش باتوب سے مجھے بھرسے نشہ ہولے گئے گا۔ اور میں بھول جاوں گا کہ اس وقت میں ہے یا رات؟ " وہ ہے حد تنہیر کہے میں کتے ہوئے اس کے سکی بالوں میں چروچھیانے کی كوشش كردم تعااور عليز اس كے تمبير ليج اور اس كى بات كے مغموم سے بي جو يك كئي تھي اور يكدم بدك كربية ہے المحر مجمى تى تھى جس بيدول آور قبقهد لكا كرہنستارہ كہا تھا اورواش روم میں تمس تی تھی تبیلن دوسیکنٹر بعد دوروازہ کھول کرڈراسایا ہر جما نکتے ہوئے مخاطب ہوئی تھی۔ مگرروے ہی شریرے انداز میں۔ المورى ذرائيوسيد أيكسبات توين في بي شين مد حالا نكدرات سي كنن كوشش كرربي تقي-" "ليابات" " ومي كمبل بشاكرية سے الله كوابوا تھا۔ "أني برسكي بيد يويي" وه أيك أيك لفظ برط تحمر تحمر كربولي تقى أوردل آور بيرون بن سليسر بهنا بحول مي "كيا\_كياكما؟ايك بار يُعركهو؟" وهواش روم كي طرف ملتة موت بولا-"آلى لولوس آلى سرتى لوس يوس"ده كاربوك سياز ميس آلى تقى-الرا قریب آگر کموسے کیا کہ رہی ہو؟" وہ دے قدمول واش روم کی طرف بردها تعااور علیذے اس کے جھیٹے گاران بھانیتے ہی یک دم کملکھلاتے ہوئے دروا زویند کر چکی تھی اور دل آور ہاتھ ما رہ کیا تھا۔ "عليز \_\_ "وه جينجلايا تعا-"تى علىد كى جان بى سى رى بول - "علىد بى قائدر سى بىر بى محبت بحرب انداز مى بوج عاقفا -

متدى بوب مريكراجول مرجهے تمهاری مبت بدل بھی سکتی تھی رات بہت در تک جائے کی وجہ سے مجاس کی آنکھ بھی بہت در سے بی کھنی تھی اور آنکھ کھلتے بی اس کی پہلی نظرول آور کے سوئے ہوئے چرے یہ بڑی تھی۔جس کی وجہ سے اس کا دل برسے نور سے اور بردے سے سماخت اندازمیں دعو کا تھا ہمکیونکہ اس کا چروعلیزے کے چرے سے بے عد قریب تھااور اسے اپنے قریب سے پہلی مرتبہ و لیجنے کی وجہ سے اس کے ول میں مجیب مجیب سے جذبیات ابھرنے کیے تھے اور عجیب مجیب سے خیالات کے کے تھے اور تب اے احساس ہوا تھا کہ واقعی محبت کیا کچھ نہیں بدل سکتی؟محبِت انسان کی نفرت کو بھی محبت میں بدل عتی ہے اور اس کا اور اک اے کل شب دل آور شاہ کا محبت بھرا روپ دیکھ کرہی ہو کیا تھا۔ "درائيور..." عليزے نے اس كى پيشانى يە بلمرے بالوں كو بے حد آستكى سے پیچھے ہٹاتے ہوئے سرگوشی فما مهوب بولويكي دي مو؟"ول آوريون بي آئلسين بند كيه بولا تفااور عليز اس كات الممينان "تم جاگ رہے ہو؟"علیزے کاول اور مجی بری طرح دھڑ کا تھا۔ وسوئے آیک ساتھ تھے تو جا گنامجی تو ایک ساتھ ہی تھا نا؟ "ول آورنے آئکھیں کھولتے ہوئے اسے باندے حصار مس لے کرائے قریب تھینچ کیا تھا۔ وبهاری زندگی کی اک بی مبح مبارک ہو حمیس "علیدے نے بلکیں جھکائے اس کے سیتے یہ انگی پھیرتے موتے کما تھا اور ول آوراس کی اس شرمیل می اواب مسکرا دیا تھا۔ الاور حميس بھي \_"اس نے اس كى بيشانى په مونث ركا ديے تصاور عليز ، نے روح تك شانت موت "مردی حو یلی جلوگ؟" ول آورتے بہت سکون سے سوال کیا تھا "مرعلیدے نے بٹ سے آسمس کھول وی لیا؟ بری حولی؟ اسے شدید ترین حرت کا جھٹکا لگا تھا۔ م السيري حويل ٢٠٠٠ مراس كالطميمان بنوز تقا-" مَرِدُرا سُورِ ... "اس بات كرنائي مشكل بوكبانها-"ویکھوعلیذ ہے... اگر میری امال تمهاری خاطرو قار آفندی کومعان کرنے کاحوصلہ کرسکتی ہیں تو پھر تمہاری فاطریہ حوصلہ میں بھی کرسکتا ہوں۔ معاف کروں گا تو بوری طرح سے کروں گا کوئی کم ظرفی نمیں دکھاؤں گا۔ البته رات كوم في تم سے جو مجھ بھي كمان بس حميس جان بوجه كرد كركائے كے ليے اور آنانے كے ليے كما تھا کہ تمعیرے لیے کس مد تک جاعتی ہو؟ یا بھرتہارے اندر میرے لیے کتنا احساس باتی ہے؟ تم جھے ہے حبت مجی کرسکتی ہویا صرف جھے سے ہدردی محسوس کرتے ہوئے یہاں تک آئی ہو؟ لیکن ایسا کچھ تنیں ہوا۔ تم وُكُمُكَانَى مَيْنِ اورند بن حميس مجهد سے بدروی مولی ہے۔ لکہ تم يمال تک ميري محبت اور ميرے احساس مي آئی ہو ... کیونکہ جھتے ہا ہے کہ کسی کی محبت ول میں ساری عمرویائے رکھتے والے بھی اک ون برواشت کا واسمن جمو ژوینے ہیں اور کھل کے سامنے آجاتے ہیں۔ اور حبت جاتے میں تو صرف اک لحد لکتا ہے۔ اور وہ لحد تکا

ماعنامه كرن 180

بوری زندگی به حادی و جا ماہے۔

اس کے اس اعلان پہسب نے سرتشکیم فم کردیے تھے۔ کیونکہ اب اس حویلی کا سارانظام اور دارو مراس کے ہاتھ میں تھا۔اس کیے ٹروت بیکم آج شام مریم کے گھر شمکن کے کرجانے کی تیاری کرنے کی تھیں۔ ''کیا بایت ہے عبداللہ بھائی اور تبیل بھائی ہے کوئی کانٹینکٹ شیس ہے قسمارا۔'' علیزے ناشتاً کرتے ہوئے يون؟ حميس بوخيال كون آيا؟ "وه جائے كاكب افعاتے موتے بولا۔ "كلِّ ان كاكوني ذكر إن كاكوني فون نهيل سااس ليم-"عليد مع التي الله الله الياكل بي بمع تم م قرمت لي بحوش ان كاذكركريا-" ول آوراس کے مقابل وال کری ہے میں اسے خاصی ہے باک نظموں سے دیجہ ہوا بردے دومعی اندازم بولا تفادراس كانظرون كالسي تبش اور لفظون كالسي معنى خيزى يدعليد كاجروشرم مع كلالي يركما تفا-"لَيكِن مِن نَهيِن حِالِتي كه تم ميري ذات مِن كم وكرات عِما أيول جينے دوستوں كو بمول جاؤ۔" وہ تلكيس جهاتي موتي بولي هي-"اف باس كب بعول ربابون؟ البحى تممارى دات يس كم بوت ايك دن بى نوكررا باورتم سي بهى برداشت نمیں ہورہا۔"وہ خفکی ہے کہتاجائے کا کپوالیں تیل بررکھ چکا تھا۔ "بان تو تھیک کمہ رہی ہوں تا آگر تم ان کی ذات میں تم ہو تے بچھے بھول جاؤ تھے یا بچھے تم ٹائم دو تے تو بچھے تكليف موكى وكا موكا اسى طرح اكر ميرى ذات من كم موكر الهيس بعول جاؤ مح يا الهيس كم ناتم ود مح تواميس تکیف ہوگی انہیں دکھ ہوگا۔ اس کیے میں جاہتی ہوں کیہ تم اس چیز میں بیلنس رکھو۔ اور شیول اوست بہلے کی طرح رہو۔ "علیدے نے اسے معجمانے کی کوشش کی تھی اور دل آور مسکراتے ہوئے سمجھ بھی کمیا تھا۔ "اوكادام بيجو آپ كاهم-"اس في مرخم كريا تها-ومومن بھابھی کے کیس کاکیا بنا؟"علیزے کورث کے تصلے سے انجان تھی۔ المرابوكي بي ملك حل أوازكو-"ودوياره جائم عني لكا-"التيماك كب - ؟" ويدران مولى-"جب تم استال من محس-"وولا برواتی ہے بتارہا تھا۔ "كياسزا مولى باسع؟"وه جانا جاه رى تقى-اسرائے موت "اس کا نداز ہنوز تھا۔ "ده كيون؟ بيرسزا توشايد مروركيس والول كوموتى ہے؟"اے بھى تھو رابست علم تھا۔ '' ہاں۔ مرڈِر کیس والوں کو بی ہوتی ہے اور ملک حق لوا زکی کردنن یہ چھ لوگوں کے خون کے جیسینٹے تھے۔ حالہ نکہ اس نے کئی ہے گناہ اور معصوم لوگوں کی زندگی کا خاتمہ کیا ہے الیکن جو لوگ ایسے تھے جن سے لواحقین پولیس اسٹیش تک بھی پہنچ ، مرملک حق نواز کے بندوں کے ہاتھوں دبوج کیے محتے تھے۔اس کیے ان کی فائلز ادین کرداکرسامنے لائی کئی اور شوت اور شواید استھے کیے گئے تو ملک حق نواز کے لیے عدالت کو سرائے موت کے علیوہ اور کوئی سزا نظر نہیں آئی جبکہ ملک اسد اللہ ایمی تک اسے بچانے کی تک وودیس نگاہوا ہے جو کہ بست ہی المكن يات ب- الل آور لااستدرا تعميل يرايا تما-"بول... بو پھر مومنہ بھاہمی تو بہت خوش ہوں کی آج کل؟"

مامنامه کرن 183

" پاہر آؤ... جمعے بھی بچھ کمناہے۔" وہ واش روم کا دروا زہ بجائے ہوئے بولا۔
" افور کے لول یہ بھر آجاؤں گ۔ " وہ بھی وہیں ہے ہی جواب توازرہی تھی۔
" بعد میں لے لین یہ سلم میری بات توسن لو۔" وہ خفق ہے کہ رہا تھا الکین اندراب پانی کی آواز کے موا
خاموشی چھا گئی تھی۔ جس کا مطلب تھا کہ وہ شاور لینا اسٹارٹ کرچک ہے ' جب ہی دل آور غصے سے دروازے کو
سمور یا بلیٹ کی تھا۔
" با ہر آؤ... پجر پوچھتا ہوں جم سیں۔" اس کی مصنوعی و همکی پہ علیدے کے ہونٹوں پہ بھی مسکرا ہے جم کھور گل

جودت کے کارنامے کاس کر ہوئی جو لی والوں کو ایک بار پھرسانپ سونگھ کیا تھا اور وہ ابنی ابنی جگہ ہے سے ہوکر رہ سنے خصے جبکہ اور اسٹے خیالات ہوکر رہ سنے خصے جبکہ آذر اپنے خوالے خیالات اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل سے آگاہ کر دہاتھا۔ اور آئندہ کے لیےلائحہ عمل سے آگاہ کر دہاتھا۔

اوراس کا بہلا اعلیان میں تھا کہ کوئی بھی آخیر کیے بنا آج شام پوری تیاری سے شکن لے کر مربیم آنندی کے گھر جایا جائے۔ کیونکہ اب وہ مربیم فاروق نیازی نہیں ' بلکہ مربیم آنندی ہو چکی تھی۔اب اس گھر کی عزت سمی وہ

اس کیے دور کام جلد از جلد نبٹانا جا ہتا تھا۔

مرت قران کے کرجائے ہے کیا ہوگا؟ "ا مرار آندی نے بھی اب کشائی کی تھی۔
"مرف شکن لے کرجائے ہے یہ ہوگا کہ شادی کی ڈیٹ انکس ہوجائے گی اور ہم اس ڈیٹ یہ بارات لے
جائیں کے اور دو سری بات یہ کہ ان لوگوں کو آب ہے ال کر تسلی ہوجائے گی کہ ان کی بنی محفوظ ہاتھوں میں جارہی
ہا اور اسے ہر طرح کا تحفظ ملے گا۔ "آور اب ہر محاذیر اکیلائی جنگ کڑر ہاتھا۔
"ورت مرمی دو کروڑ کا اماؤنٹ کھو اکر بھی انہیں انھی اور تحفظ کی ضرورت ہے کیا؟" شمو تیکم نے تنگلی ہے کھا۔

المار ہے جی بیدو کرد ژانہوں نے نہیں ہمارے اپنے صاحبزادے نے لکھوائے ہیں۔ اس کی جگہ بھی قبیل اور وزت دار آدی کی عزت کے ماہنے بیدو کرد ڈر کھے بھی قبیل اور دینے بھی بیدو کرد ژانہوں نے نہیں ہمارے اپنے صاحبزادے نے لکھوائے ہیں۔ اس کی جگہ بیس ہو باتودی کرد ژانکھوا گا۔" آذر نے اپنی ساس کو ایک کرادا جواب دان اللہ میں کہ بید نکاح میرے جانے سے پہلے ہوچکا تھا۔" آذر نے اپنی ساس کو ایک کرادا جواب دیا تھا۔ جس بیاتی سب بھی جب ہوگئے تھے۔

بو ب بو بات میں ہوں ہے۔ ''توشادی کی ڈیٹ کس کی فکس کرٹی ہے؟''اسرار آفندی بیٹے کی رائے پوچید رہے تھے ہمیو تکہ وہ جانے تھے کہ آذر جو بھی کمہ رہا ہے ٹھیک کمہ رہا ہے اور اب اسیس وہی کرتا ہے جووہ کے گا۔

"جب جاری شادی موگ \_"وہ بریات دونوک طریقے سے کررہا تھا۔

وريعني معنول شاويال أيك الارتيث كور ممني مين ؟"

ور نہیں۔ پہلے میری اور جورت کی شادی ہوگ۔۔ اور دو مرے روز دانیال کی۔ کیونکہ حرمت کو رخصت کرنے کے انداز فارغ ہوتا زیادہ ضروری ہے۔ "آذر کا مشورہ اچھاتھا۔ اس کے کوئی بھی انکار نہیں کرسکاتھا اور اس نے یہ ہمی اعلان کردیا تھا کہ مریم آفندی کے ساتھ کوئی بھی اجنبیت اور تاانصافی نہیں برتے گا۔ اس کے ساتھ بھی دی رویہ رکھا جائے گاجواس حو پلی کی باتی بیٹیوں اور سووں کے ساتھ رکھا جا با ہے۔۔ اپنائیت مشفقت میں دی رویہ رکھا جائے گاجواس حو پلی کی باتی بیٹیوں اور سووں کے ساتھ رکھا جا باہے۔۔ اپنائیت مشفقت میں اور عزت والا۔

مامنامه کرن 182

P

k S

C

3

Y

'دلکین میراخیال ہے کہ اینوں کودعوت دینے کی ضرورت نمیں پڑتی'وہ خودن<del>ی چل</del>ے آتے ہیں''۔اب تووہ کافی سمجھ ارى والى النمس كرناسيكم كن هي-''یہ بھی تعیک کما آپ نے اوکے ہم بغیردعوت کے ہی آجا کس مے۔'' "تعيين يو بليزينه يا-"وه جائے كى ارك تيمل يدر كھ چكى تحى-"تھینکس پلیزآب بھی بیٹھے۔ من بمال ای لیے آیا ہول کہ آب وانول سے بات ہوسکے۔" "جى كيهيم؟"عليز اندر ب جهجكتى مونى ول آورك ساتھ بى صوفى يد بيٹر كى تھى كيونكه اس ے ذرا ہے کی اومرے صوفے بیٹھی توقیقیتا " موس ہوجاتی-''جودت کے نکاح کا پیا چلا آپ کو؟'' تبیل نے بات شروع کی۔ ''جودت کے نکاح کا جکیامطلب جیس سمجی نہیں؟' اس نے زواالجھ کرول آور کی سمت و یکھا۔ «میں بتا یا ہوں آپ کو۔ " نبیل نے بات بتانی شروع کی اور پیراینڈ تک جاکری اسٹاپ لیا تھا۔ کیکن اسٹے میں علیزے کی رعت زردیو کئی تھی۔اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز کو تجتے تھی تھی۔ " بلیز آپ پریشان نہ ہوں۔ معاملہ حل ہوچکا ہے۔ بس اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ لوگ آج شام کو شکن لے کر آناجاه رہے ہیں اور شادی کی ڈیٹ فکس کرنا جاہ رہے ہیں۔ اس کے عمریل بریثان ہے اور الجواہوا ہے کہ اسے کیا کرنا جا ہے ؟ کیاا تنی جلدی ہے سب کرنا تھیک ہو گا؟ ہم لوگ تو آپ کی قیملی کو نمیں جائے۔ کیلن آپ کی قیملی او سے دونوں سے بستر کوئی بھی تمیں جانا۔ اس کیے زیادہ بستر مشورہ آپ ہی دے سکتے ہیں۔ "تبیل نے ان دونوں کے چرول کی سمت و مکھا تھا۔ واس میں زیادہ بریشان ہونے کی اور مشورے کرنے کی کوئی ضرورت تہیں ہے۔ وہ لوگ شکن لے کر آتے ہیں۔ آپ شکن کے کرر کھ لواور شادی کی ڈیٹ بھی فکس کردنے کیونکہ ایسے کاموں میں در ممیں کرتی چاہے ۔۔ میں نے اِن دونوں کا نکاح کروایا تھا تو بہت سوچ سمجھ کر کروایا تھا۔ مریم تمہاری نہیں ہماری بھی بہن ے۔ اس کیے ہم حمہیں کوئی غلط مشورہ ہر کر بھی نہیں دیں تھے۔ باتی رہاشادی کے اخراجات کامسئلہ تو سمجھوکہ رد بھی حل ہوجائے گا۔ ہم حمہیں کوئی خیرات حمیں دیں تے۔الیتہ تم ہم سے ادھار ضرور لے سکتے ہو یعد میں تهسته آبسته رقم اداكريات ول آور بعيشه كي طرح اصل مسئله يك جاين في القا-"اس طرح تؤتم ایمن کی شادی بھی نیٹا کتے ہو۔ شہریارے کمووہ بھی آج ہی شکن لے آئے۔" نبیل کوالیمن تنگر..."عديل نے مجھ کمنا جاہا۔ ''اگر محریجه تنسیں \_ آج میدودنوں کام نبٹ جانے جاہئیں۔شہریار کی ای کو کال کرد۔'' نبیل بصند ہوا اور پھر عديل كومجبوراسيه كام كرما بي يرا اتعا-"وری گذیداب یوں سمجموکہ تم ان دونوں فرائف سے فارغے ہوگئے اور سرخد مجی-" نبیل نے اسے محکی وتعييك يو مهديدس آپاوكول كيلهاور حوصله افرائي كي دجه عن توجور بالمهدورة تعديل فابوى سے مربالایا تھا۔ المرے میں یار ابو آوی ہے جو انسان کی قسمت میں ہو آہے۔ بس میرے اور تمہارے جیے لوگوں کواللہ وسلم بنان المسيد حالا تكريم كرت مجوم من شين بس وسلم في بين- كرناتوالله ي دات كا كام بهم تواس كي رضا كے بغيرال بعى نميں سكتے۔ " نبيل فے تني من مهلاتے ہوئے كند مع اچكاتے تھے۔

''ہاں۔۔ بہت خوش ہیں۔ کیونکہ نبیل نے ان کے ساتھ کوئی ناانصانی اور کوئی کو تاہی شیس برتی۔ بہت عزیبہ كرنائے ان كى اور بہت خيال بھى ركھتا ہے ۔ يہاں تك كە قائزہ آئی نے پورا كھران كے باتھوں ميں سوئي وا ہے۔ اب سب مجمد کرنے و هرنے والی مومنہ بھا بھی ہی ہیں۔ اور دو سری طرف اسیں اصاف بھی مل جا ے۔"ول آور بڑے سکون سے اے آگاہ کررہا تھا۔ "الدهيب بيرتوبهت المحيى بات بيريب مجرية عليز بي كوحقيقية "بهت خوشي بهولي تقي-ومساحب حي أوه بابر نبيل مساحب آئے ہيں۔" زلفي كائي عَبات ميں اندروا على بواقعا۔ " الجيج جناب! آڪئ آب كے نبيل بھائي۔" ول أورنسكن سے اتھ يو تجھ كرا تھ كمرا موا تھا۔ "بشاؤات مي وجي آرم مول عليزے تم جائے بنادواس كے ليے" وہ زنفى سے كمد كرعليزےكى اح و کے بیدیا دیتی ہوں بید آپ جائیں۔" وہ بری عزت اور برے احترام سے بولی تھی اور دل آور ٹھٹک کردگ پیر اکیاکہا؟ آسید "اس فے آسید دوروا-''کیا کرول؟ آپ کی عزت کاسوال ہے۔ دو سرول کے سامنے انتا احرام تو پھر کرتا ہی پڑتا ہے؟''علیدے۔ جسے محبوری طاہر کی تھی۔ "اوراكيليش؟" دواس كالكلاجواب سننه كالمتظر تعاب "اللي من احرام نيس مويا-" وه شرارت بحرك نبيع من كهتي موتي استي ب كري الهوكر الميل كي "تو چركيامو اے؟" ول آورك قدم بوري طرح سوالس لمن عكم مص البار موسائيم فيت مون هيد اور درا سور اور عليز عموت بن ١٠٠٠ كاندا زايبا تفاكه ول آور كاول محل كياتها اورابعي وه اس كي طرف ليكنية بي والاتفاك زلفي دوباره أكيا تعا-'' مبل میاحب کے ساتھ عدیل صاحب بھی ہیں۔ان کے لیے بھی جائے بناو بھیے گا۔'' "إنْ زِلْقَى " وَلَ آوراس كَى مُراخِلْت بِهِ وَلَ مُسوس مَنْ رَوْكَما فَعَا أُورِ عَلَيْدِ مِهِ ابْنِي بَسِي وَإِنِّي بَوْنَ بِي مِنْ اليا مواصاحب تي؟" وه اب صاحب تي كي طرف متوجه مواقعا-" کھے نہیں ہوا ... اؤ میرے ساتھ۔" وہ کمہ کریا ہرنکل کیا تھا۔ المسلام علیم نبیل بھائی! "علیزے بہت سلیقے ہے دوپٹا اوڑ ھے ان کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ "وعلیم السلام!کیسی ہیں بھابھی۔" نبیل اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور عدیل کو بھی اس کی تقلید کرتا پڑی الحدُلد! بالكل تُعيك مول آپ سنائي مومند بها بھي مرجيد اور فائزة آئي کيسي بير؟ آپ ان لوگول کو بھي سائھ بي لئے آئے؟" عليذے ويول بات كررہي تھى جيسے اس كى ان سب سے صديوں سے بے تعلقی اور كرب مراسم على أرب مول-

ماهنامه كرن 184

" آپ دعوت دیں کی تو ضرور آئیں سے۔ " نبیل مسکرایا۔

ادرعدد ، برى طرح پر پھر الى سى-وان بديرورا ئيور من کين ڪلاچهوڙ آئي مول سنلي سب که شراب کردے گ-"وه جيتي تھي-"اور بدیلی جو میج سے شیر کو سونے نہیں دے رہی ایس کا کیا کروں میں؟" ول آور نے ویکھتے ہی ویکھتے گئ المناخيال كروالي معيس اور عليذ بابنا بحادي كرتى روكن تعي-انکل ۔ "علیزے نورے مینی می اور ول آورنے یک وم اے اپن کرفت سے آزاد کردیا تھا۔ لیکن ملذے كى حالت و ليدكر بے ساخت مسكر البحى ويا تھا۔ "سنده بھی حمیس جگانے کی کوشش شیس کروں گ-"وہ غصے تلملائی تھی۔ ہمیں بھی کی جاہتا ہوں کیونکہ اٹنے اچھے اور رومینٹک طریقے ہے جگانے کی کوشش کردگی تو کس کا فر کا ما تنے کورل جاہے گا؟اس سے بو بهترہے کہ میں الارم سیٹ کرکے سوجاؤں۔" ول آوراسے چھیڑنے والے انداز من كه ربانحااور علية ب خفا بولتي سي-الرير الهين جاول كي الكين اب اكر جاك بي محير بولورا و مهاني فيح آكرناشنا كراو مجصد حيدوغيوك ر تھ شریک پہ مجی جاتا ہے۔"وہ خفتی سے کمہ کربا ہرنگل متی تھی اور دل آور ہنستا ہوا دس منٹ میں تیار ہو کرینچ "عليذ عليذ علي مستلى ركم اس كم ليه جائے بنائے ميں مصوف تھى جبول آور لے بيجھے سے آكر "كَنْ ارْنَكِ مِيدُم!" وداس كم بالول ب ب بوسدوية بوئ بولاجس بعليز عليز كوب ساخته بلكي س کد گدی می ہوئی تھی۔ تمراس نے کہا کچھ مبیں تھا۔ "خفا ہو ۔ ؟" ول آور اس کے ہاتھ کو بہت ہی نری ہے چھورہا تھا اور علیذ ہے اس کے ہاتھوں میں موم کی طرح کیسنے کئی تھی۔ کیونکہ اس کی قربت کی اور اس کے ہاتھوں کے مس کی ٹیش ہی کچھ ایسی تھی کہ۔۔ "بولونا\_ خفاہو مجھ ہے۔" دل آور نے اسے آہستگی ہے بھینجا۔ ك-"عليز \_\_ في التيار لفي من مرياا يا تقا-"كيان ميں جاہتا ہوں كہ تم مجھ سے بار بار خفا ہوتی رہواور میں حہیں ہر ہر طرح سے منانے کی کوششیں کرتا ویہ" وہ کہتے کہتے ایک شرارت بھی کر گیا تھا اور علیزے بے ساختہ اس کے مصارے نکل کراے تھور کے لین فی الحال مجھے منانے کی کوشش کرتے ہے بہترے کہ تم کورٹ جانے کی کوشش کرد میرونکہ ٹائم زیادہ اور یا ہے۔ "اس نے کلاک کی طرف اشارہ کیا تھا اور وال کلاک کی سمت دیکھ کردل آور کا دماغ تھوم کیا تھا۔ "اوہ ، کی گئے۔ جلدی تاشنا دو۔" وہ سریہ ہاتھ ہار یا تورا "کری تھینچ کے بیٹھ کمیا تھا اور علیز ہے نے بردی سعادت

مری اور جودت کی شادی ہے ایک دن پہلے مرجہ اور عدیل کی مثلیٰ اریخ کی جارہی تھی اور مرجیہ نے اس پھوٹے سے فنکشن کی تیاری کے لیے مومنہ 'نگارش اور علیؤے کو خاص طور یہ انوائیٹ کرر کھا تھا اور شانگ 'گرا پک ساتھ کرنے کا کھا تھا۔ اس لیے علیؤے ول آور کے کورٹ حانے کے فورا ''بعد ہی گلاب خان کے

ماهنامه کرن 187

ول اور " نیمل اور عبداللہ جب ہمی کی پایل کرنے تھے تو ہے اس طرح کہ اس کھی ہو کہ اس کی تھے کہ اس کا کوئی ہو جو نہ پر ہا اور نہ بن اے شرمندگی ہوئی ۔ عدیل کے ساتھ ہمی ہی ایسانی سلسلہ تھا ان کا ۔ کیونکہ اسمیں پاتھا کہ وہ غریب ہوئے کے ساتھ ساتھ خودوار بھی ہے۔

وہ میں نے ایک فیصلہ اور کیا ہے ول آور ۔ یہ نہ مجھنا کہ ش لے تم ہے مشورہ نہیں کیا ۔ یہ بس ہو یشن الیمی تھی کہ جھے بات کرتا ہوگئی۔ اگر بہت سوچ سمجھ کر کرتا تو تم ہے ہو چھے بغیرنہ کرتا۔ " نبیل نے اب دو سمری یا سے سمجھ کے کرتا تو تم ہے ہو چھے بغیرنہ کرتا۔ " نبیل نے اب دو سمری یا سے کہتے کے لیے تمہید ہاتھ می تھی۔

"میں تا کہ تم ید چید کارشتہ عدیل کے ساتھ ملے کر تھے ہو؟" ول آور نے اس کی بات کا پروہ خودہی ہٹا دیا تھا اور نبیل ڈر بل اور علیا رہے ہوا ہو گئے تھے۔

"میں کے بہتا ہوا ہو ہے ہوں ہو گئے تھے۔

"میں کے بہتا ہوا ہوا کہ بھی بھی ٹمیں ہوں؟ ہمیات کا تنہیں ہی بتا چل سکتا ہے " چھے اس میں بتا چل سکتا ہے " چھے میں تا ہو جس کہ بھی ٹمیں ہوں؟ ہمیات کا تنہیں ہی بتا چل سکتا ہے " چھے میں میں بات کا تنہیں ہی بتا چل سکتا ہے " چھے میں تاریخ میں بھی بھی ٹمیں ہوں؟ ہمیات کا تنہیں ہی بتا چل سکتا ہے " چھے میں تاریخ میں تاریخ میں تاریخ بھی ٹمیں ہوں؟ ہمیات کا تنہیں ہی بتا چل سکتا ہو جس کے بھی ٹمیں ہوں؟ ہمیات کا تنہیں ہی بتا چل سکتا ہو جس کی بھی ٹمیں ہوں؟ ہمیات کا تنہیں ہی بتا چل سکتا ہو جس کی جس کے دور ہو گئے تھے۔

"میں میں ایسانے بی بی اس کی تاریخ کے بی بھی ٹمیں ہوں؟ ہمیات کا تنہیں ہی بتا چل سکتا ہے تھے۔

''توکیار دید کے مرف ایک تم ہی بھائی ہو؟ مُس کچھ بھی نہیں ہوں؟ ہریات کا تمہیں ہی بتا چل سکتا ہے گئے۔ نہیں؟''ول آور کے لیچے بین حفل تھی۔ ''نہیں نہیں میں ایسا کب کمیر رہا ہوں ۔ مگریہ یات آف۔'' نہیل کی چرت ہنوز تھی۔ ''نہیں کی چرت ہنوز تھی۔

''تم مجھے کوئی بات چھپا سکتے ہو' تکرید جیہ جس ۔''ہم سے تقی میں کردن ہلائی۔ ''اور نے آویہ بات مد جیہ لے بتائی ہے؟'' نبیل ریکیکس ہو کیا تھا۔ ''ہاں۔۔۔ اور مجھے اس کا انتخاب بہت اچھا نگا ہے۔ اس کے حوالے ہے آگر ہم بھی کچھے سوچے تو ایسا ہی حت میں مانڈ سے الدیم سے اس اے ثباری کمران رمن کوئی فیصل میں کرتا ہوں میں ڈورکروں گا۔''

سوجتہ میری طرف ہے ہاں ہے۔ بس اب شادی کے بارے میں کوئی فیصلہ مت کرتا۔ وہ میں خود کروں گا۔" ول آورنے آخر میں نبیل کو سمجھانجی دوا تھا۔ جس یہ وہ تینوں ہی مسکرا دیے تھے۔

آج منڈے تھااور رات کودل آوراہے تاکید کرکے سویا تھاکہ وہ آسے میجذرا جلدی جگادے ہیونکہ اسے آیک کیس کے سلسلے میں کورٹ بہنچنا تھا۔اس لیے علیدے اسے دوبار آوا ذوے کرجا چکی تھی تکرتیسری باراس فے کوئی اور حمیہ آزمانے کی کوشش کی تھی۔

" درائیور ...." فی آاستگی سے مرکوشی کرتے ہوئے ہوئی تھی۔ "مہول ..." فہ گمری نیند سے بولا۔

'' دُرا ئیور میری جان اِکورٹ جانے کا ٹائم ہور ہاہے۔اٹھنا نہیں ہے کیا؟''علیدے کی ایسی جان لیوا سرگو ٹی۔ دل آدر کی ساری نیند ہوا ہوگئی تھی ۔

"عليز مس"وه خاصي يو جهل آواز مين يولات

"بهول \_"جوایا" دری نری سے پیش آرہی تھی۔

"دمیری جان! جہس بتا ہے با۔ تہماری الی سرگوشیوں اور تہماری الی اواؤں پہ کیا جال ہوجا ہے میرا؟ جھ سے برداشت نہیں ہوپا ہا۔ پاگل ہوئے لگیا ہوں ہیں۔ اور تم صحبی سے میری نبیت ٹر اب کرنے کے در پے ہورتی ہو؟" دل آور نے جس انداز میں کہا تھا علیوے کے لیے خطرے کی تھٹی بچ گئی تھی۔ اس نے یک وہ ال آور کے کندھے سے انگ ہوتا چاہا تھا 'مگرتب تک وہ یک وم کروٹ پر لتے ہوئے اے اپنے حصار میں جکڑے کا تھا۔ ''اب کمال؟ اب ہریار تمماری چالا کی ہی تو کام نہیں آئے گی تا؟" دل آور نے اسے اپنے میں جمیجے لیا تھا۔

مامنامه كرن ا 86

F

5

C

6

Ų

.



ساتھ میل کے گھر آئی تھی اور پھرنگارش کے آتے ہی وہ لوگ فائن بیٹم کوساتھ کیے گلاپ خان کی گرائی م شابنگ کرنے جلی کئی تھیں۔ اور دان بحرشا بنگ کے لیے خوار ہونے کے بعد علیدے واپس محر آئی توول اور کا ب مد آف موڈیکے بیائد ڈرائک روم میں بیٹے میکزین الث بلٹ کرتے ویکھا تھا۔وہ اس کے تیورد کی کرو والسلام عليم! ورت ورت سلام كما كما تعا-ووعليكم السلام إنهاس في يغيراس كي سمت وسلم جواب وباتها-"بالح بحب "جواب انتهائي مخضرتها-"اوراب سات نج رہے ہیں۔ لا تھنٹے ہو گئے ہیں۔ اور تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہو۔ چینج بھی تہیں گیلہ" "تم مبحے بے فکر پھررہی ہو گیا حمیس میرا ذرا بھی خیال تہیں تھاکہ میرے کھر آنے کا ٹائم ہورہا ہے؟" ال آوراً یک روایق شو بر کے سے روپ میں نظر آیا تھا۔ ومخيال وتعايد سيكن وورجيد "عليز ، ويحد جرين بوت كل تعي-" رجيد دجه اجم بي من المن ؟" وه يك وم ميكزين في كر كار المواياتها اور عليز عد بك كل تحى اوراس كويول و ملتے دیکھ کرول آور کیے لیے ڈگ بھر آاوپرانے بیڈروم میں چلا گیا تھااور اس کے جاتے ہی علیدے کا دما عام کو قریش ہوا تو سوچنے بیجھنے کی صلاحیت بحال ہوتی اور زہن میں اک خیال کوندے کی طرح لیکا تھا۔ اس کے دی بندره منك بعدوه بحي كمر المن أكني سى-وجيم سوري ... منهيس مجھيد بهت غصر ہے ... ليكن من أس غصے سے ساتھ نميں رہ سكت ميں بري حولي جارہی ہوں ... گلاب خان سے آمو <u>جھے چموڑ آئے۔</u>" علیزے بہت نارمل طریقے ہے کہتی ہوئی دارڈردب کی طرف بردھ کئی تھی ادر اس میں سے بلا دجہ ہی کھی " کیا۔ کیا کما تم نے؟ تم بردی حو بلی جارہی ہو؟"وہ ابھی ابھی شاور لے کر نکلا تھا اور اس کی بات سنتے ہی **ول**یہ العيس في وين كما ب جوتم من حكي مويد من بوي حواري مول دالله حافظ-"عليز علمدكم واردروب بندكرك وروازك كي سمت برسوكن تحى اوردل آورك توجيع بالتعول كالوت المحرية عص ''علید ہے۔'' وہ یک دم اس کے پیچھے لیکا اور اسے دروا زے کے قریب ہی دیوج کیا تھا۔ "ياكل مو كلي مو؟"اس في عليد ب كو معنجو أوالا-" تو پرتم قصه کیول کرد ہے تھے؟ تاراض کیول ہور ہے تھے؟" وہ مند پھلا کر ہولی-معس توزاق كررباتها ... ستار باتفاحميس-"وه خفلي سے جمنجلايا-وتو میں کون سامیریس کمیر ربی ہوں؟ میں بھی تو زاق کرربی ہول...ستاربی ہوں تہیں۔"علیدے نے براي معصوميت كتي بوئ كدها ديائته "وائسي؟" ويك وم چيخ اور عليز \_ اس كاروعمل و كيد كريك وم كماكه المح بنسي تقى اورول كورات

ماهام کرن 188

بوے شاک کے باوجوداس کی ہسی میں محو کیا تھا اور بول ہی ایک دوسرے کود محصے دیکھتے اور اس ی ہسی میں وہ دولال

ماهنامه کرن 189

## فاقت كجاوبي



آج استال میں اوس جاب کے لیے نے واکٹروکا دیاروپ آرہا تھا۔ چند کو میرٹ کے لحاظ سے ہاشل میں جگہ دی گئی۔ وور کے بچو رہائٹی مل جل کر رہنٹ پر رہنے گئے۔ ان میں سے ایک واکٹر جس لے گئا۔ المیڈوروٹ سے ایک واکٹر جس لے گئا۔ المیڈوروٹ سے ایک فی آریوی ایڈرین مسلم تھا۔ جس کا فیاندان کی میالوں سے اندن ان میں مقیم تھا۔ اسے وہاں بالا خر میڈیکل میں واخلہ نہ المی تواس نے پاکستان میں ایڈ میٹن سے لیے ٹرائی کیالا ہور آگئے۔ اور فیلہ مل کیا۔

### مكحِل وال

یماں کے ماحول میں بے پناہ اپنائیت کے احساس کے ساتھ مسلم ملک میں آزادی ہے سالس لینے کے مرح کے ساتھ مسلم ملک میں آزادی ہے سالا نکہ والدین پاکستان نک چائے پر اسنے معلمین تونہ تھے۔ گریئے کی خوشی رامنی برضا ہوئے ہیں، مصلحت چائی۔
ایک سال ہاشل میں گزار نے کے بعد اس نے کالے قریب ہی اسل میں گزار نے کے بعد اس نے کالے موٹاسا کھروالدین سے ضد کر کے قریب ہی شفت کرکے قرید لیا اور اپنے ہی اسٹا کل سے گھر کو اتنا آرام وہ اور ہوئی کرائے روان شر بو گا تھا۔ میال رہے ہوئے خوب صورت بنالیا تھا کہ اس کھرکو دیکھ کرائے روان شر کے محلے کا کمان تک نہ ہو یا تھا۔ میال رہے ہوئے اس کے محلے کا کمان تک نہ ہو یا تھا۔ میال رہے ہوئے اس کے محلے کا کمان تک نہ ہو یا تھا۔ میال رہے ہوئے اس کے محلے کا کمان تک نہ ہو یا تھا۔ میال رہے ہو جا ا

اکٹرز کا جذبائی بن کانام دیتے۔
ان میں دووالدین کے ساتھ چھیاں گزار کے کینیڈائی اور ان کے ساتھ چھیاں گزار کے کینیڈائی اور ان کا مردہ قرحت سایا کیا اس کاول جاباکہ اثر کی کتاب بنج جائے گروری فور کی اندین کی اکلوتی اوالو ہو کے اندین کی اکلوتی اوالو ہو کے اندین دوجہ سے اس پر ان گئے دور اور ان بھی عائد تھی سے مند اور ان انہیں وہاں تنماچھوٹر کروائیس آئے کا تصور مجی تھی لاہور کر سکیا تھا۔ تم والدین کواس کے مزاج کو تجھے تی وہر انہوں نے انہو

اس ہے تعنی تلک المازم نے اور جیکاریا قبلیال نے کملول کو رنگ کرکے مولمی چوٹ لگا دیے ہے آگ چھوٹے سے تعنی میں تمام گلول کو سچائے سے آگ زندگی کا احساس ہو یا تھا۔ ملازم نے قریبے میں اس آئی پند کا کھانا اور بیکری کاسمان بحرویا تھا۔ اس جھولی سی ازاد دنیا میں آگر اس نے آزادی و تسکیس سے بحروراک طویل سمالس لیا۔

چھوٹے سے کو میں ہوتے ہوئے وہ مسلسل مویا رہا تھا کہ پاکستانی تو بہت مخلص اور جورو لوگ ہیں۔ سب سے خوب صورت بات یہ کہ اسلامی ملک ہے۔ مرہ میں اور ممضی آزادی ہی تو زندگی ہے۔ کھٹ گھٹ کر سالس لیما 'اپنی عیدوں کو خاموشی سے گزار نااور اپنی جر حیادت میں ان کی دخل اندازی ' نفرت و جھارت کو صرف اس لیے ہیں کریرداشت کرلیما کہ کمیں انسی

"آئی ایم سوری ڈیڈی۔ آپ کو خبریت سے تکنیخے کی
اطلاع ہی نہ دے سکا۔ ویسے جسے گرینچ گھنٹہ ہی تو ہوا
"منیور مائز بینا۔ آئی تو حمیس پہنچ زیادہ دیر نہیں
ہوئی۔ بس بینا اب تو جسے بھی یاد آئے گئے ہو۔ گر
کروں گاوہ ہی جس میں میرے ہیچ کی بمتری ہے۔" دہ
متحکم نیچ میں یو لیے تو دہ تشکر آمیز نیچ میں یولا۔
"یو آر ٹو کریٹ ڈیڈی" آئی لونو۔ ہاں تو می کیسی
ہیں۔ سٹ لی ویری سیڈ۔"

" إلى بيناً - تم تو جأئے ہونا۔ خاموش ہوجاتی ہے۔

دری ند کردیا جائے۔ ان کی جوان بستوں اور بیٹیوں

م برحتی شہ موجائے۔ان بحول کو کوئی اٹھانہ لے

اس سویت ہوئے وہ صوفے مرکیث کر اسینے

یہ اس کو فون ہر وائیں آنے کی اطلاع خوشی خوشی

وسرے موبائل برویڈی کی طرف سے کے والی

"سنوس كوالله حافظ كه كريد مرا فون اثنينة كرية

بوع برامت مع مرور ليح من اوال

الح كنافوك اكب

مامتامه كرن 190

جب اواس موتی ہے خاموش حسینہ بنی بیتی ہیں میزان مونے کی حیثیت سے اس کا خیال مجی رکھے

دهنیری بات کرادیں۔" وہ جسی اداس ہو کر پولا تو ويدى في المال كويكراوا-

" ممی اگر آپ اواس ہیں تو میں واپس آجا یا ہوں۔ جھے آپ کی خوشی عزمزہ۔ میراکیاہے؟ میں تو ہرحال مِن حُوشِ رہے والاانسان ہوں۔ جھے توفقط اپنی مال کی دعااور تسلی کی ضرورت ہے۔ آپ علم کریں محمی مسرو چہم۔" وہ خور پر قابو پاکر آواز کو شکفتہ بناتے ہوئے

الي بني اداس مبين مون- بس انتظار منرور ہے۔ اس پر تو اینا اختیار ہی سیس بیٹا! بیہ ول ہی تو ب " سجى ب كي دورودك كيا-

امی ... آب اداس نه مول-بس دعادی تجھے. آ فر کار میں نے آپ کیاس بی اووائیس آناہے۔ وطس میٹا جلد ہی وہاں سے تقلنے کی کو محتش کرد۔ ماراكيار كمامياكتان بس-م مرونت خوف زده بي رہے تھی ہوں۔ کمیں تم ادھرکے ہی ہو کرند رہ جاؤ۔ يتو كھرور كو۔ خوامخواہ تم نے وہال برابرتی خريدل۔ بجھے للنا ب اب تسارا وبال ول لك ميا ب " وه

"أب قارنه كريب وائز اب كرنا يا تمي باته كا مل ہے۔ چنکی بجاتے چہتے جاؤں گا۔ میں جس او آپ کے بغیراداس ہوجا کا ہوں۔"

وہ مال کو خوش کرنے کے انداز میں بولا۔ تو وہ آنسو صاف كرك منت بوت بولس-

وورامسكه مملكاؤمين حمهين جانتي مون سكتنه فرمال

آصف على في آج دُر رائي قري الدستول كو كمر ير مدعو كيا بهوا تحالي جس مي ميمونه اور سائره بھي موجود صیں۔ جن کے کھروں میں آنا جانا معمول کا کام تھا۔ وونوں کے بیر مس اسے بیار بھی کرتے تھے اور یا کستانی

کھائے ہے دوران سب آصف علی کو پہل ہ ہائیں جاب کرنے کر آمان کرنے کی کوسٹس کردے

تصويه عالم تذبرب من مرا موا تعادده جان تمار والدين باكستان عي باؤس جاب كرف كي اجازت جركز سے دیں کے مجر می سب سے امرار پر اس مے می ے بات ک- سب کان لگائے ان کی تعکومن سے

"ممی...ایک مال کی توبات ہے۔ ملک جمی*کتے گزر* جائے گا۔ میرے کیرو کے لیے جی او مفیدے "فام طریقے سے سمجمار ہاتھا۔ مرحمی این ہی ضدیر اوی موئی تھیں کہ ایشین یمال این ایجولیشن کمپلوٹ لرتے ہیں۔ بھلا ماکستان حمہیں کیا فائدہ میٹھا سکا

حمی میری بیاری می! آپ ایسی مندی تو بھی نہ حیں۔" وہ بیار سے بول رہا تھا۔"تمہاری می مسارے بار من مندی و کیا بہت کالم محی ہوگئ ہے۔ بس تم جلد واپس ستجو۔ میری آتھ میں تمہاری راه وطعتے ہوئے تھک کی ہیں۔"وہ کتے ہوئے روالی

'می ہاوس جاب شروع ہونے سے میلے ملتے آجاؤل گا۔" و سلی دیے ہوئے بولا۔

الم ميں حانے ميرے يح ميں تے انج ميل كا عرصہ شہاری جدائی میں کیسے گزاراہے۔ میں نے بھی اظمار شیں کیا تو اس کا بد مطلب ہر کر جس کے تہیں۔" آک توقف کے بعد بولیں۔ "اک توقف سے تمهاری دوری کاتصور مجمی نهیں کرسکتی-"

" تھیک ہے می چند ہفتوں میں ہی آجاؤں گا۔" فا اواس والوس محرف سيح من بولا-

"بيه بولى نا فرمال بردار بيول دانى بات-تم ير ميركياجر سائس قریان۔ آئی لو ہو بس تسارے آئے ہی آجی براوری میں لڑکی ویکھتی ہول۔ بہت حسرت ہے کہ مهارے سرسراسجا ہوا ویکھوں۔ ایٹ بوٹے اور

ریناں کھلاؤل۔"ووپیارے بول رہی تعیں۔ ور تمارے ڈیڈی جی آئے ہیں۔ خداے کیے ان سے مشورہ مت لیما۔ وہ میری بات کی محل کر خالفت کریں محمد میری آیک میں سنیں کے اپنی ی منواکر چھوڑیں کے بہلے بھی ان بی کی خواہش ملی کہ تم ہرصورت ڈاکٹر بنو۔ جاہے سمات سمندریار المرسول فد جانا راے اب وہ تو تمثا بورى مولئ-"عة

ولي باتس موري بين بال ميني من أوراض بهي سنول-"وه قريب آكر مسلم اتے ہوئے يولے و الكوئى خاص خمير - " وه ثالت موت بوكيس اور ريبوراسين ديدويا-

"جهني كيا كفت وشفيه جوربي تهي-تمهماري البتانا نین جادرہی؟"انہوں نے قون کان سے نگا کر آصف

د مُونَى خاص مميں ڈیڈی۔ادھرادھرکی باتنس جنار ہی صی می اور آپ کے بارے میں کوئی ایکی ربورث سیں دیے رہیں۔ بعنی آپ ان کا خیال سیس ر <u>کھت</u>ے راق کو گھرورے آئے لئے ہیں۔ ڈیڈی۔ کیا چکر ے؟ جھے جھی تو بتا دیکھے تا۔ ذرا انجوائے ہی کرلوں گا من كر -"وه جھيڙتے ہوئے بولا۔

" یہ تو عور تول کی خاص الحاص خصلت ہو تی ہے۔ ار تماری ال تو الی تمین- به تماری ای ای اخراعات بن- إلى تويد بتاؤكب آرب بو-اكلاين نك كرف لكاب اب اكر كرسل موت من وير ب و رائے ہو ال دے دا؟" و محلفتہ لیے میں کمہ

العين سوچ رها مول كه كيول نه باؤس جاب يمال ے ہی کرلوں۔ لوگ بھی خوب ہیں۔ بہت عرت کی نگاوے و مصح بیں- دوست میں بے مثال ہیں-ان ك كرول من ميرا آنا جانا ريتا ہے۔ بيرتس جس لیاک ہے مجھے ویکم کہتے ہیں۔ میں حیران ہی ہوجا ما اور بهت احجاوت كردا ب ميرا- لندن من احظ مال رہے کے باوجود محی ہم ان کے لیے اوروہ ہمارے

ليے اجنبي بر بس لغسالنسي كاعالم ہے وہال- تجيب سى زندى سے وہال كى-"وہ سنجيد كى سے بولا-

منظ تمياري ال كويمي توخدشه ب- دان رات بریشان رہے گئی ہے کہ کہیں تم وہیں کے ہو کرشہ وہ جاؤ۔ وہاں شادی نہ کراو۔ چر تو تم ادھر آئے سے رہے۔ بیٹا ماں کے زہن میں عام لوگوں سے جٹ کر آیک ایک شراحس موتی ہے اولاد کے کیے۔ وہ اولاد کے من کو ڈوب پہچانتی ہے۔ آج تساری پائٹیں س کر بچھے توسین ہونے لگا کہ تم مال سے کمال سک چھپ سکتے ہو۔اب تم بح شیں رہے۔ بیٹے سوچ سمجھ کر قدم المانا سيمو اس وقت مهيس نهايت دالش مندي سے فیصلہ کر اے وہاں کے دوستوں کی خاطر تم اینا کھراور والدين توسيس جهو أسكته بيثاجب بريكشيكل لاتف میں آجاؤ کے تو دور کے دوست ول سے بھی دور ہوجائیں کے کیونکہ طالب علمی کے زمانے کی تمام باتیں تمام فیلنگز بہت عارضی ہوئی ہیں۔ امارا باكتنان مع بحلاكماواسط كه تموين سيشل بوجاؤ-وو آپ کی سی بات ہے انکار جمیں۔ میں ویسے ہی آپ کوچا رہا تھا کہ میرلوگ سب محبت کرنے والے بس ايزائے تا التي الله إلى والله الله معتمهاری می نے ساتو ہارٹ ائیک ہوجائے گا۔ ذراسوج سمجه كربولويار مي حيران مول اس بات يركدوه الى سوچ ميل لتى تحى نقل- كيلن ميل بيرسب كي سیں جونے دوں گا۔ تم جلد از جلد واپس آوء مین بهت مولق -" وہ اضطراری کیفیت میں بولے وہ ہنتے

الاجها عبك ب- زرامي سے توبات كراد بحكود ميري مسئلے كو صرور سمجھ يا تعيل كى أخر مال إل-"بال بولوبيثك" ووسنجيد كى بوليس-وتعیک ہے می آپ کی طرف سے اجازت میں تو مِي أَجِا مَا بُولُ لِلْهِ مَجْمِينِ آكِيكِ" وديبار بِحر*ب لب*ح میں بولا۔ اے مال سے ہریات منوانے کا طریقہ آیا تفا-اس في منديا به شوهري وكماف كي بجائان كى بات مان جانے كى ايكننگ كى۔ جو كالى صد تك

مسرم صدایقسد آجائے اس وقت اس سوی میں یمال کیا کر رہی ہیں؟ تموشیہ کرائے کا ارادہ ہے کیا اکیک توان لوکیوں کو اللہ ہی سمجھے۔ لکتا ہے مٹی ہے منیں کسی وھات ہے تی ہیں۔" وه بغيرسوي مجمج دوسرى طرف آكرسيث ربين تن اور بالول ير ما تھ چھرتے ہوئے بول-السرااج ميري نائث يهدونير كوجوسوني توسوتي ى جلى كئي- آنكه كملى توضيح كالكيان موني لكا- كنني بي وريعدد أس بدار مواتوونت ويحصااور بهاك يزي ' وکوئی شکیسی ار کشاہی منگوالیا ہوتا۔ سردی میں کیا ضرورت ہے میر کمل بننے ک۔ بار پر کمئیں تا۔ تو چھٹی "جى\_" دو آاسكى بول اے حقیقت كيے بتاتی که برس خاصالمکا ہوجا ہے۔ان امیروں کو کیا خبر کہ ہم پہلی ماریح کا انظار دس ماریج کے بعد ہی شروع و معلو احیما ہوا کہ آج میں بھی لیٹ ہوں۔ ورنہ آپ سیجے معنوں میں بھیکی ملی کی صورت میں اسپتال عیں سیختیں۔" وہ جھیڑنے کے انداز میں بولا۔ وہ خاموتی ہے اس کی اتمی سنتی رہی۔ آصف نے اس کی طرف مزکر دیکھا اس کی گوری ر نگت سردی کی وجہ ہے ایسے لگ رہی تھی جیسے میدے میں سندور کی آمیزش کروالی ہو۔ ماتھ بر بھیکے موتے بالوں کی سیاہ تنیں اور سیاہ آ تھوں میں بلاک سوچ اے آج پہلی دفعہ مسٹر صدیقے حسن کا مجسمہ ہی تو لی سی-شاید آج کی شمائی اور ایسے موسم کا

ہی تو گئی تھی۔ شاید آج کی خرائی اور ایسے موسم کا فسوں تھا کہ وہ جھوم اٹھا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ بار بار موبائل آن کرتی اور ٹائم دیکھ کریا مردیکھنے گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت لیٹ ہوجائے پر فکر مند ہے۔ ''در پریشانی کی بات نہیں۔ آپ کی ڈیونی میرے ساتھ ہی تو ہے۔ آج تو ج جائیں گ۔ آئندہ کے لیے بی کی میر فل۔'' وہ تسلی ویے ہوئے اسپتال کی بارکٹ میں پہنے گیا۔ جوں ہی گاڑی بارک کرکے باہر نکاا۔ میمونہ اپن ڈیونی

الرائیا آپ کا تعلق پاکستان سے شیں ہے۔" دو دے پولی۔ المریرا تعلق ۔۔ " وہ لوقف کے بعد مسکر اگر پولا۔ الله ملوں ہے ہے۔ " دولوں یا تیں کرکے آگے بیڑھ الله ملوں ہے ہے۔ " دولوں یا تیں کرکے آگے بیڑھ رے تھے کہ کورٹیرور میں ہی اسے میمونہ مل کئی۔ وہ ان زیو کی تھی۔ دن بھر کی خصکن آثار نے دولوں الی ان زیو کی تھی۔ دن بھر کی خصکن آثار نے دولوں الی

ت أبول محى- دان بحرى محكن الارف دولول ايى انی جائے بناہ کیے گئے۔ کمونکہ شمام سات بچے ہے کچر لیں اسپال ڈیولی پر بہنچا تھا۔ مردی کاموسم تھا۔ اہر كي بواجي خاصي محندك محمد صديقة جو كمبل عي وبك كريش واليي كمرى آنكه في كهشام سات بجي روم ب سسر تمینه کی آواز بر ملی- تیزی سے تیار مو کروہ ابرنکی اور سرد ہوا میں لیے لیے سائس لینے لگی۔ واس یا عمل سے کردیے والے لوگ کرم کیرول میں می مفررے مے ماریوں میں ہمی ایٹر آن مقے۔ لكن مديقة حسب معمول دوره كى الند حيكت موت انفارم میں تیزی سے جلتی مولی کردو چیل کے احول ے بے خراستال کی طرف برے دہی تھی کہ یکدمبادل رما کی جملی اور سے ہوئے انداز میں بارش ہوتے کی۔ اس نے مرس کو شولا۔ والث نکال کر نفقدی کا جازوليا مسيغ سك آخرى جندون إلى ره سكة تصاس كياس اتن مي نهي تحكدر كشالي اور ناتم ي انی دارن پر چیج سے۔اباس سے طاخ میں تیزی بقد ہے بردھنے لکی کہ اس کے قریب کالی ٹیوٹا کرولا آگر رل-بارن کی آواز بروہ جو تلی اور مز کر دیکھاتو آمف

عِي أِرا سَوِيَك سِيث مِر بِيضًا مسكرًا ربا تفا-اس كاسانولا

رف اس ومند کے من اور مجی مرالگ رہاتھا۔اس کی

پہلاون قفا۔ آصف علی زیری مجی ایتے سیئر واکر ا مرایات کے بعد جریبشند کی فائل کھول کر مرور غور کر دہا قفا۔ سسٹر صدیقہ نے الیکٹرک کیٹل مرا ابال کر دو محزیش جائے دم کی اور میزر اس کے سائے رکھ کر نہایت طاقعت سے کویا ہوئی۔ سسٹر دکھ کر نہایت طاقعت سے کویا ہوئی۔ سسر بسکٹ ہجے۔ "اس نے ڈیا کھول کر نہ کر نے کر نہ کر نے کر نے کر نہ کر نے کر نہ کر نے کر نہ کر نہ کر نہ کر نے کر نہ کر نہ کر نہ کر نہ کر نہ کر نہ کر نے کر نہ کر نہ کر نہ کر نہ کر نے کر نہ کر نہ کر نہ کر نہ کر نہ کر نے کر نے کر نہ کر نہ کر نہ کر نے کر نہ کر نہ کر نے کر نے کر

المحسنگ ہو ۔۔۔ ویسے اس وقت جائے کی طلب ہورئی تھی؟" وہ بسکٹ پلیٹ سے اٹھاتے ہوئے پرلار "رات کی ڈیوٹی تواس کی مربون منت ہے۔ ورند دات محرجاً کنامشکل ہوجا یا ہے۔"

ولیس مر-"وه مودبانداندازش مراثبات می پاکر با

ا الله الكريزول كودعا كي وي چامكيس جنهول في السطال المارية المسلم المارية المسلم المارية المسلم المارية المسلم الرياضة كيالة "

الما تكريزك باس بيرجائ جائنات طويل مسافت طي كرك بيني عمل وعاكم اصل حق دار او جني المعانى همرائ المعرب وعاكم المعل حق دار او جني المعانى همرب مين من المريز كوكيول همين ليت بيل واتو يمال سي مربات من المريز كوكيول همين ليت بيل واتو يمال سي دفعت بهوكياله مرائح جيل المحول كالموران يعمد للقد كي الموران يعمد للقد كي الماري كمال أكالتي من طاموشي اور واكم آصف كي بال كي كمال أكالتي من طاموشي اور واكم آصف كي بال كي كمال أكالتي من المراكر مسور سي المراكر مسور المراكر مسور المراكر مسور المراكر مسور المراكر مسور المراكر المسور المراكر المسور المراكر المراكز المراكز

" "فرسٹ ڈے کیمارہا؟" "مرآپ کی وجہ ہے بہت اچھا گزرا۔ آپ نے میرے کانڈیڈنس میں جواضافہ کیا ہے۔ وقت گزر نے کا حیاس ہی نہیں ہوا۔" "لاجہا میں شمیر معینہ اس میں میں اس اندے معینہ

" او الدمعي مين مي مين اس جگه پر مول-" وه الدمعي سيات كمه كر كوريروريس نكل آيا-

"سرامل این دیونی آب کے ساتھ ہی کرتا جاہی اس اور ہی کرتا جاہی ہوں۔"وہ بھی ہا ہر لکل کرونی۔

عرف من من الرون من مرون من الرون الرون

موتے پولا۔

کامیاب ہوتی نظر آئی۔ وہ ایک وم سے ترب کر بولیں۔ بولیں۔ "بائے میرا بحہ سے بتاکہ کیا تمہارے نیوج کے لیے

وہاں کا ہاؤس جاب بمترہ کیا یہاں تہیں مشکلات
کا سامنا کرنے برے گا۔ " وہ آیک وم سے نرم پر کر
سنجیدگ سے بوچھنے لکیں تو شوہر اپنی شریر می
مسکراہ وہا تے ہوئے وہ لکیں تو شوہر اپنی شریر می
مسکراہ وہا تے ہوئے وہ لکین میں بھی تو آپ کے بغیر بہت
داس ہوجا تا ہوں اور آپ تو الگیوں پر ون گئے بیٹے
جاتی ہیں۔ فیوجر کو ماریس کول ماں بیٹا مل کرخوب
مزے کریں کے بیم ضروری ہے۔ ہمارے پاس ہے
مزے کریں کے بیم فروری ہے۔ ہمارے پاس ہے
کی کی تو ہے نہیں کہ میں نوکری کروں۔ آپ میرے
کی میں ہے نہیں کہ میں نوکری کروں۔ آپ میرے
کی رخوش ہیں تو مجھے اور کیا جا ہے ؟ مینوں
سب سے بہلے ورالد توریر لکلیں کے "وہ پرجوش لیج

الله نه کرے که تمهارافیوج میری خود غرضی کی نذر جوجائے تم اپنی ذیری بے کار کیو نگر گراروبیٹا۔وولت ہر کی کو پورائیس کر سکتی۔"

والی بات نہیں می۔ جھے تو آپ کی خواہش کو ہر مورت اور ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ آپ کی خوشی کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ توالی خاص قربانی شیس کہ کل جھے چھتانا پڑے۔"وہ دوستوں کی طرف شرارت سے دیکھ کر بولا۔

ومعیرے بیچے تساری می فرانی برداری تو میرے دوسلے باند کرویتی ہے۔ کیا باد کرویتے کہ کس مال سے پالا پڑا تھا۔ تہیں ہم دوتوں کی طرف سے وہاں ہائیس جاب کرنے کی اجازت ہے۔ کیوں جی بیس نے صبح جاب کرنے کی اجازت ہے۔ کیوں جی بیچ جا توا نہوں نے کیا اثبات میں سم ہلادیا۔

مورب به برے اسے فون بند کیااور خوشی سے لبرر تعوو ڈرائنگ روم میں کو شخنے لگا۔ تمام دوست مسرور تھے۔اس کے کستان رہنے پر۔

ٹریننگ کے بعد آج صدیقہ مسٹر کا I-C-U میں

يرت پردوو سري جانب کادروان کھوتے ہوئے بولا۔ جول بي گا ڈر

سے واپس جانے کے لیے ساتھ والی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ صدیقہ کو آصف کے ساتھ ویکھ کرجونک كئ اور صديق كے چرك يد تظري كار دي- وه جھینے کر دورا ورست کرتی ہوئی وہاں سے عائب ہوئی۔ آصف بھی میمونہ کو ہاتھ سے اللہ عافظ کمتا ہوا اس کے بیجیے چل وا۔ ایکے دن یہ خبراسپتال میں کام كرتے والے ہر فروكي زبان ير تھی۔ تمام مسٹرزاسے حیرت اور بعض و عنادے ویکھتی رہ کئیں۔ یہ روز کا معمول بن کیاکہ تصف صدیقتہ کوہائش ہے یک کرتا موااستنل آنے لگا۔ صدیقہ نے بھی انکارنہ کیا۔اس کے روعمل میں ممل طمانیت تھی۔ وہ برموضوع بر بات كريا اور وه بهترين سامع كا ثبوت دين-اب كافي مانوسیت ہوچکی تھی۔ ایک شام واپسی پر آصف اے ایک ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے لے کیا تواس نے احتجاج نہ کیا۔ زندگی میں الی تبدیلی کا اس نے مجمی خواب مجى يه ريكها تقامه حاجت مند والدين كي بني ھی۔ بوری لکن اور ہمدردی ہے ان کاما تھ دے رہی ھی۔ اصف کے ساتھ ریسٹورنٹ میں خاموتی سے جیمی سوے جارہی تھی۔ آصف نے مینو کارڈاس کی طرف برحماتي موئ اينائيت كما

''آج ۔ آپ کی پیند کاؤنر کریں گے۔''وہ چونک کراس کی طرف دیکھنے لکی اور تذبذب کے عالم میں

مجھے تہیں معلوم۔"

معیری پیند که ای پیند-"وه مسکرایا-"دونول کی-" گِفر سوچتے ہوئے بوئی" مرا میں ہیہ سب شیں جانتی۔ بالکل ہی نادانف ہوں۔ بیہ سب " کھی ہم جیسے لوگول کے لیے ٹمیس بنا۔"

النيع؟ "حيرت أس كي أنكهول من تجيل لي-"مراسمیل ی بات ہے۔ میرے حالات اجازت نہیں دینے کیے فائیو اسٹارز ہو **ٹلز میں لیج اور ڈ**نر کرتی پھوں۔ میرا تعلق اس طبعے سے جو ریزهی بر کھڑے ہو کر وہی برے اور کول کیے کھاکر خوش ہوجاتے ہیں۔ جبکہ میرے ساتھ رہنے والی تمام مسترز

جھے سے بہت مختف ہیں۔ ہوسکتا ہے ان کے ملار جھے سازگار ہوں۔"

وميں جانيا ہول صديقت کي وجہ ہے كہ تم انتخاب كرنے ميں وقت كا سامنا نهيں كرنا رواء قريب ہو كر المسكى سے بولا۔

العيل مجى نتين-"وواجيسي يولى-ور معرا مطلب ہے کہد" وہ خاموش ہو کل سویضلاً کہ اے کیا کے اور کیے کے؟

أنتائية تأ-"وديه جيني سي بول- جيه ودي وي سفنے کی خواہشمند ہو۔

وتهماري تميني من ربها مجيم بعلا لكنه لكا بمداية بارے میں تم خود ہی بتادو کہ حمیس میرے مات کا لرنا کیسانگ رہاہے۔ کمیں پوریت تو تنمیں ہوتی میری لميتي شير-" وه اتنا سنجيده بهي نه تما- ده بيرين كر

"سوچنا بڑے گا۔" وہ بے ساختہ بولی اور مینو کارا اس کی طرف برسھاتے ہوئے جھک سی گئے۔

''کھاناتم آرڈر کردگ۔''وہ آیا مینو کارڈ بن*د کرتے* بوئ بولا- المرامل نبي آب" وهمراك بول-العثم آج جمين وال روني بي كفلاً دو-" وه شكفته ليح میں بولا۔ " یمال وہ مجھی التی ہے۔ محی وال مکھنی بناتی من تواوور ایننگ کرجا نامول-"

' تھیکے میرے **کرمن جو پکرا ہے۔اس کا آواز** وتي مول، بحروا كلے كى دن آب كو كھاتے كى ضرورت مسوس شیں ہوگ-الی اور انٹنگ کر بیٹھیں کے " وه منت موے بولی تو آصف اس کی جسی میں ہی کم موا

وسى اور مزد دار مو گا-"دواس كى طرف دايم ار پیر کھل کر ہنس مجروہ یکھ نہ بولا۔ صدیقہ نے سرسیل ا سأك مكى كي رونى اور مازه محصن اور سائھ ويسى مرغ كا تورمه الن عمرادرسوى كاحلوه آردر كرديا-

"اب مجدير جموراب تويرس كهانارك كالماه

کھانا آیا تو آصف نے ٹوپ انجوائے کیا اور مجروہ

ہوجاتی ال-"اس فے برسوچ کر کروٹ بدل-"ميں النات اس كے كاؤں كے بارے من يو جھنے لگا۔ ڈاکٹر تو نہ بن مکی۔ اتن اونجی اڑان کے لیے میرے پر اں نے ہمی ج بیان کیا کہ ال اور باب بہت جمولے بهت ممزور جو من تو ایک ڈاکٹری ہوی بنے میں کیا ومندار ہیں۔ مجھے میٹرک کرایا اور نرستک کی ٹریننگ مضا لقدے؟ ١٠٠٠ ئے بدرواتے ہوئے چر كروشيدلى تع لیے ابنول کی مخالفت کے باوجود شمر بھیج دیا۔ توروم میث مسٹر تمینہ نے خفل ہے کما۔ مرے بیرش کا توجواب شیں ڈاکٹر صاحب بہت " قدا کے لیے سوجاؤ صدیقہ۔ کن چکروں میں پڑ غرب ہیں وہ۔ لیکن غیرت مندالیے کہ میں انہیں بب بھی اپنی مخواہ جیجتی ہوں تو برا مان حاتے ہیں۔

اب میں بہنوں کے اتھ میں ان کی اسکول قبیر میرا آ

ہوں اور مال کے صندوق میں جیکے سے باقی د قم رکھ آئی

"بيد خوشى كے أنسوس ال "وداس كى آئمول ميں

"دکھ اور خوشی میں بنے والے آنسو آیک بی طرح

"فوش قسمتی ہے جول ہی میرے والدمن کاخواب

ورا ہوا تو میں والدین کے لیے آزائش بن کئی مجھیھو

ن محصر بوسليم كرنے الكار كرديا۔ بين كى متلنى

يل مين الوث على-" وه أأسويية موت بول-"ب

"اس میں رسوائی کیوں "سب کواپنی همخصی آزادی

كاحل ب-اب تهمارارشة بهت التصاور روم لك

اڑے سے طے یا جائے گا۔ گاؤں کے رشتے کاٹوٹ جانا

عذاب ميس رحمت بالله كي طرف س الكركرو

کہ تماری بجت ہو گئے۔ورنہ ذیمی بحر حسرت ویاس

المف كواس كي معموميت ير ثوث كريبار آف لكا

کئی راتوں ہے وہ جاک رہی تھی۔اسے آصف کی

رگاوی کی جاشتی ہے لبریز باتی آکاش کی رفعتوں کی سیر

کراتی رہتیں۔ ''کیسی مجیب بات ہے کیہ کھودینے کا

کرب بھی چین ہے سوئے نہیں دیتا اور پکھیا لینے کی

ع رے ایا خاندان بحریس رسوا ہوگئے۔"

کی صور ہے زندگی گزار دیش؟"

اوردواے مری تظموں سے دیکھآچلا کیا۔

كيوتي بي-"وه آنسوصاف كرتي بوكيول-

ہوں۔"وہ ایک واسے موردی-

م كتي بوئي مربولا-

"نيند سي أري عكرول سي لكنا بعي عامق ہوں۔ کیکن اس گولٹین جانس کو ضائع بھی نہیں کرنا عابق-"ودائه كريش كي-

وره آئی قبل میں لوزی۔ وصفی اس بندے کے بارے میں حمیس مجھ محل معلوم نہیں۔ کس مل ہوتے پر غیدیں حرام کر ہیں گ مو-"وويتم غنوركي شراول-

"خدا کے لیے دل ہے ہے ہوں خیالات نکالواور

ومثمينه! واكثر آصف باتول اور عادتول سے كسى اونج كمرائح كامعلوم جويا يب والدين كالكلويا اور بہت دولت مندخاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ مجهے شادی کا خواہشت ہے تو بول مجمولائری نکل آئی۔" وواس کے ملک پر بیٹھ کر پر مسرت کیج میں

"بهو قون يت بنوسوجاؤ اس وقت ابني زندگي برياد كرتي يركيون مل تي مو؟ تمهار عوالدين مهيس اس کی اجازت میں ویں کے انہوں نے زندگی کے بے شار روپ د کھیے ہیں۔ اک پردسی انجان پر کیونکر بحرومه كريس كـ "وه است اسد كي كراول-واحتی مت بنوا پی ڈیوٹی چینج کرالواور اس کے ماته محومتا بحرنا جموز دواب برایک کی زبان پر تمهارا

المحميد إكر مجع ابنااسينس إنى كرف كإجالس بل کیا تو میں پہنے شیں ہوں گ۔ سب جائیں جسم میں۔" وہ مشخکم لیج میں بولتی ہوئی اپنے بستربہ جلی

اس میں بھی بے قراری رہتی ہے اور نیندیں حرام

"مثلا "كياكروكي؟اس كے ساتھ بھاك جاؤى-"

الال اوراما كوبتانے كى ضرورت كياہے؟ بمال اس كالناكر على الثان التي يند عدمب الميك رب كالربس تم ميرارازاي تك بي ركمنا- "ده موحة بوئ طمانيت بولى

" بيمرايك دن انهيس بهي متالون كي جب اين بيني كو ملکے روپ میں دیجھیں سے تو علطی کی معاتی ہو ہی

ميرے كانول اور ميرے ول و ماغ كويدسب كھ محملا مہیں مگ رہا۔ صدیقہ! تم ایک غریب والدین کی بنی ہو- ہوش میں آجاؤ۔ الیمی شاویاں خوشی سے شروع ہوتی ہیں لیکن عمر بھر کے بچھتادے پر ان کا اختام ہو باہے۔ لڑکیاں اتی خوش قسمت ہوتیں تو ہ رے ساتھ کب کا معجزہ ہوجا ہو تک ہم مسمرز نمیں ۋاكىرزىن چى بوتىس\_"

''یہ مجزہ ہونے ہی تو جارہاہے تمینہ۔'' وہ سنجیدگی ے بولی اور لیٹ گی۔

النان خاروار راہول سے بلٹ آؤ معدیقنہ کیے مرد سمہیں وھو کا دے گیاتو کیا کروگ**ے۔ بھر تمہارے والدین** المهس قطعا" قبول نميس كريس مع صديق كاوس مح لوگ بہت غیرت مند ہوتے ہیں۔ کیوں بھول کی ہو گاؤں کے اصول اور قانون کو حمہیں مار دیں تھے۔ کسی کو خبر تک نہ ہونے دیں گے 'سوچ لو۔" وہ پریشائی ہے

وخمينه تم ميري بات كاليقين كرو-وه مجهوس بهت محبت كراكب "مديقت تكودية كاعازي

"دینیٰ کہ تم میری بات نہیں مانوگ۔ تم نے اس آگ میں کوونے کا فیصلہ کرلیا ہے۔" وہ افسروگی ہے

"ميري بات برغور تو كرويه" المركز مس في في الله الله الله الله الله الله الله پندیدک دیمی ہے۔ اس کی باتون میں محبت کی

مافنامه كرن 98

کھلاوٹ محسوس کی ہے۔ شمینہ یقین کرور میری فرز کی داستان من کروہ تروپ افعال ہے۔ وہ میرسا کر کرا كرناج بتاب؟ "صريقه سوية بوك بول. ومنالا السيم من بمي توسنول- التميند في رياز

کے براوز کرے۔"وہ تعین ہے بول۔ والربيه مجزه ردنما موكياتو سجمو بانجول انظيال كم

میں اور سر کڑائی میں۔" الله كرك اليها مو- چلو آنكسين بند كو اورم

جاؤ-"ودافسوس سے بديراني-متمهاری تو عقل کماس چرنے جانبی ہے۔ آنکھوں راس کے اسٹیس کی ٹی بندھ چی ہے۔ آب م كام سے كئيں۔ "وہ سخى سے بول اور كروش بول ا

باؤس جاب حتم موتحتى آصف كالندان عيلاا أكيك بيرس كر صديقة معنطرب موكئ- اس ية بو سینے دیکھے تھے اور بروبوزل کے انظار میں اس کے دن أت كاجين عارت موا تعله ووسب رائيكال مو ممهوا

ہماری آر آر سمی- جار سورتک برنے شوخ وشنگ بھولوں کی بھرمار تھی۔اسپتال کے وسیع دعریوں لان میں کھاس کرین ویوٹ کے کاریٹ کی مانترالگ ر ہی تھی۔ صدیقہ چھٹی کے بعد ہا ہرنکل کر پینچ مرہنے كئ- بالكل عى تنها- اس عبك وه تمنتول آمف ساتھ میشاکرتی تھی۔ تمراب تو دہ جلنے کی تاری پی تحلااس كاابتال آنابت كم بوكيا تحله اب دواية كوليكز عطف آماياك وتربر لي جات كم في آیا کر آنفا۔ وہ اس سوچ میں تھی کہ آعیف کی گاڑی ملتے ہے آل نظر آئی۔ وہ فراس کمٹی ہو کر اتھ ہلاتے گئی۔ دہ گاڑی ارک کرے اس کے قریب آلیا اور سمخ گلاب کی اور مملی کلیول کا خوب صورت كلدستهاس تعملت بوسة بولا

الكياآب في الني مي سے اجازت كے كربيا فيصل كياب-"وه أبستلي سيبول-دمنیں نے اس کی مرورت نہیں تھی۔ کیونک میری ممی الیں بے مثال خاتون میں کہ جب مہیں ایٹے بیٹے کے ساتھ دیکھیں کی تو ہلکی سی تارا**منی کے** بعد تم برجان نار كرتے سے دريع سيس كريس كى-تم اینے پیرنٹس کا بتاؤ۔ کیاری ایکشن ہو گااں۔ او کھے اچھا تمیں۔ بہتریس ہے کہ ابھی ہم دونوں اس نصلے کو راز میں ای رکھیں۔"وہ نظریں جمکائے

"جمع مشوره پيند آيا تو نكاح كرنے ميں كيا قباحت ہے۔"وہ سنجید کی سے بولا۔ مروینے تو وہنچے تجھے آپ سے شادی کا فیصلہ بیرتش کوانفارم کے بغیر کرنابہت مجیب لگ رہاہے۔' وه بهت سنجيره بهو کني تھي-مقاكر ان سے مشورہ لینے کی غلطی کی تودہ تھنٹے بھر

میں ہی جھے کسی جاتل ان پڑھ کرن سے تکاح پڑھوا کر ر خصت کردیں کے کمیاکول عجیب بی محصے مل کمر

وولیے کرتے ہیں جلد از جلد کورٹ میرج کرتے میں۔ بعد میں سوجا جائے گاکہ اپنے پیرتنس کو کیسے انفارم كياجات " ومسكراتي موتي بولا-" آپ او وائس جارے ہیں کیے ممکن ہے۔"وحدید کے۔

وميس واليس معين جاريا في مجمع يهال استثل میں جاب مل کی ہے۔ میں نے پیر تمس کو اطلاع دے وی ہے۔ رونے وسونے کے بعد ودلول بی نارال

ہو گئے ہیں۔ " "جمعے لیس نہیں آرا۔ "اس کے جرے پر خوشی ہویدا تھی۔ مخر فود پر ممل کنٹرول تھا۔ جے آصف کے میمی محسوس کیا۔ وہ اس کے چرے کے خوب صورت خدوخال من كهوياسويي جارياتحك

الم كى حديد مير العيب من كمال من دهان بإن ساكلا كلونا أن أميريبو برسالتي كا ساؤته اندين

٣ ج من بهت خوش بول-" منفرور آب فے والیس کی سیث بک کرالی ہوگی-والمحدول كوسو تكهتي موس إولى-" برتمهارا اندانه بالكل بي غلط نكلا - چلو كميس چل كر بلخے بں۔ جانے سے پہلے کھ مروری باتیں کرنی "می او معلوم نبیس شمیند بوسکتاب شادی ا " وہ سنجید کی ہے بولا تو اس کا ول جیسے دھڑ کنا على كيا- زائن جو يخطيط أيك مينے سے اوف سارہے لگافا۔اس لے بھی انگرائی ل وہ خاموتی سے اس کے

يجي جلتي مولى كارتك آئي-

ونول گاڑی میں بینے کر شرکی سر کول برے مقصد موت ہوئے اوم اوم کی باش کردے تھے۔ أعف كى بالحصين على جوتى تحيين ببكر صديقة بهت اداس اور عم زوہ لگ ربی تھی۔اے آصف کے چرے کی خوشی دیکھ کر جرت کے ساتھ غصہ بھی آرہا تھا۔ اینے جذبات بر قابو رکھنے کے باوجود اس کی نگاہوں میں خطی می تھی۔ آخر میں وہ ور کے لیے لی ی ملے محت کمانے کے دوران دہ ای ال کی اتیں کرنا رہا اور صدیقہ غورے سنتی رہی۔ آئس کریم کھاتے کے بعد آصف نے پرایف کیس کھولااور کالے رنگ کی مخلیں ڈیا کو کھول کرائدرے ہیرے کی چمکتی د کمتی انگویھی نکالی اور اس کا ہاتھ پ*کڑ کر* انگویھی اس کی

مخرطی انگل میں ڈال کریارے معلوب موکر بولا۔ "آئى ہوپ "تم انكار تهيں كوك- "حرت عاد منه کولے اے دیکھے جارہ کا میں۔واس کا اتھ اسے

بالقرض لي مسرت والبسلط ي جموم أفعال مدلقه مورى در بعد حرت كي سمندر سياير نكى تراك پر تسكين ي مسكراب ليون پر سيل كئ-اے اے تمام خوابوں کی تعبیراس انکو تھی میں لکھی بونی نظر آری سی-سباتی جلدی بوگاس نے تو

الم خوش بوتا-"وه قريب بوكربولا- ممده محمد شرم و دیا سے اور کھے لے بناہ خوشی سے جواب نہ دے

و کی دولو "دوب قرار مامو کیا

باشنده اوریہ بارث آف بنجاب کے بھرپور جمال وجوہن کی منہ بولتی تصویر اور ۔۔۔۔۔ نسوائی و قار و کروٹر کی منہ بولتی تصویر اور ۔۔۔۔ نسوائی مثال۔ اس نے جھ مہینوں کی شب و روز کی رفاقت میں ایک بار بھی اظہار محبت کیا 'نہ ہی عشق میں مرحائے کے دعوے کیے۔ آن آگو تھی بیمنائی تو باکا سیاا حتجاج بھی نہ کیا۔ نہ ہی خوشی سے پاکل ہوتی نظر سیاا حتجاج بھی نہ کیا۔ نہ ہی خوشی سے پاکل ہوتی نظر آئی۔ کیالوکی ہے۔ میرانیملہ میرے والدین کوشاک تو دے گالیکن انجی سے بتادیکھے میں ان کی مخالفت پسند

وہ اس کی تظروں کی بیش سے پکھل رہی تھی۔ جینپ کر مائد والے میل پر جینے افراد کی طرف ويكھنے كلى -----كيل اين دو عدد بجول كے ساتھ ببيھا كھانا كھا رہاتھا۔ اس نے سامنے بیتھے ڈاکٹر آصف کی طرف سرسری نظر ووڑائی اور میبل بریزے گاب کے محولوں سے ملتے ہوئے سوچے ای - امیراصن میرے پیرتس کے لے کوئی اہمیت نہیں رکھنا۔ تعلیم کی وقعت مینے کی پہلی تاریخ کے بعد بے معتی ہوجاتی ہے۔ انہیں میرے جو ژکالژ کا ڈھونڈ لے کی ضرورت ہی تہیں ہوگی'' س مجمی وقت ان کی طرف سے میری شادی کا بلاوا آسكاب اورس عراتى برس اور محبور بوجاول كى کہ نکاح بامے ہر دستخط کرکے باحیات مفس کوسینے ے لگاؤں کی۔ مجھے اپنے ہوئے والے ان پڑھ مردانہ وجابت ، مربور كزن كاكيافا مُده؟ كه جوميري تتخواه ير بسراوقات کرتے ہوئے مسبح و شام میری در کت بھی بنائے گا۔ایئے ٹاندان کومضبوط و توی بنانے کے لیے ورجن بج بھی بیدا کمدائے گاوراغی انااور غیرت کی تسکین کی خاطرسب کے سامنے مجھے ڈلیل بھی کرے گا۔ آگر بچھے اپنی ڈندگی کو بھترینانے کا جائس مل رہاہے تو ائی روایات اور رواجول کو گیول یاد ر کھول- مجھے چاہیے کہ میں بھول جاؤں۔والدین کی مروریات اور یار کو بھول جاؤں اپنے گاؤں کو۔ جمال سوائے کندگی'

چمراور معیول کے اور کھ نہیں۔"

وحمياسو پېرې جو؟ پس پريشان بون که تم مجھے رمی

جيئت شه كردو-" وه است سوحته بوت و كي كر اضطراري كيفيت من بولا- وه چونک كئ اور ناتدانه اندازش است ديكين كئ-«مدريقه كيا بات ہے؟ پر مضطرب من لکنے كئ بو-"وه اس كاماتھ پكر كربولا-

و مغیصلہ دو ڈندگیوں اور دوخاند انوں کا ایک دو مرے سے مختلف سیٹ اپ کا ہے کیا ان کا ملاب دوست رہے گا۔ "وہ استہزائی کیے میں ہوئی۔

قرم مدیقہ ہم دو گول کی ٹی ڈندگی کی بنیاد پسند ہمجیت اور وفاکے اصولوں پر رکھی جارہی ہے۔ جن میں پنجائی اور پرراسی توانین کا دخل ہے 'شہ ہی میں ان پر ٹی آپو کر آبوں۔ "وولگاوٹ سے پولا۔

''یہ یاد رکھیے گا کہ میں اور آپ عمر بھر کے لیے اپنوں سے دور ہوجا کی گے۔'' وہ سوچتے ہوئے ہوئے ''میں جانیا ہوں۔'' وہ سرجھکا کر بولا۔ ''مشکلات ہوں گی۔اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔''

الو پھر جھے وعدہ میجے کہ آپ جھے والدین کے اعتراض وانکار پر ری جیکٹ نہیں کریں گے۔ کونکہ جھے الدین کے اعتراض وانکار پر ری جیکٹ نہیں کریں گے۔ کیونکہ جھے آپ کواپنانے کے بعد آپ گاؤں کی جانب چائے۔ والے تمام راستوں پر بقد ہا تدھے ہوں کے نوہ سجیدگی سے بول۔

وصدیقه ملک انجی وقت باین تمام خدشات کا اظهار کرد اور این جریات منوالو- باکه بعد می یادوبانی کراسکو-"یه اس فرل بی میں کما-

الم سوج بھی گناہ ہے معرف ہوگا۔ کوکہ میری ال الم جھ سے پار بے پناہ ہے میری فرال پرداری اور کئن میں بھی عباوت کی جفلک نظر آئی ہے۔ اس کے باوجود آئی لو یو۔ کیونکہ سے میرے حقوق کے زمرے میں آ ما سے جمال تک میرا خیال ہے۔ امتا بیشہ اولاد کے سامنے ہتھیار والنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔" وہ محکم لیج میں بولا۔

" والكر اليانه جوالق..." وه أكس جمكائ على كول وئي..

ہوئی۔ «تنہاراساتھ نہیں جھوٹوں گا۔ صدیقہ تم میری

«مراجب میرے والدین کو میری شادی کی خبر پنج کی تو وہ گاؤں میں اپنے رشتے واروں کے طعنوں و تشنوں ہے چھتی ہوجا کمیں کے سرایہ سوج کر میرا ول ڈو بنے سگاہے۔ "وہ روہائی ہوگئی۔ تعین ایسانسیں کر سکتی سراجھے معانی کیجے۔"

ومیں ان سے ملنے کو تیار ہول۔"وہ آیک وم سے پشان ہو کمیا۔

ومیں نے تہمیں می توسمجھانے کی کوشش کے ہے کہ ہم پاکستان میں ہی اپنی نئی ڈندگی کا ہر گھے گزاریں کے چید مسینے بعد والدین سے مل آیا کروں گا۔اس کی اجازت تودے ڈالو۔ اپنے والدین کا اکلو یا بیٹا ہوں۔" وہ سنجیدگی سے بولا۔

وہ جیوں ہوں۔ "اگر انہوں نے آپ کی شادی کردی تو۔ میراکیا

ہے گا؟ "وہ ڈر کر ہولی۔ " یہ کسے ممکن ہے؟ وہ جھ پر زبردستی شیس کریں ہے۔ "وہ اعماد سے بولا۔

" پھر بھی۔ آپ میری خاطر بی سہی۔" وہ تظرین سکارل

د تحتیق شرائط کی مختاج نہیں ہوتیں صفیق۔ میں تم ہے دل وجان سے پیار کر آ ہوں تو تم بھی توجھ سے بے پناہ محت کرتی ہو۔" وہ اس کا ہاتھ مکڑ کر انگو تھی دیکھنے لگا تووہ شراکر مسکرادی۔

وہم استے ہورد اور مضبوط کردار کے انسان ہو کہ شکل وصورت بیک گراؤیڈ میں جا چھی ہے۔ جھے تم سے والمانہ بیار تو نہیں۔ تمریسندیدگی کالیول بہت ہائی زرگ ہو۔ جمھ براعمآد رکھو۔ دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں تہیں اس وقت تک لندن کے کر نہیں جاؤل گاجب تی ہمارے پیرغش رضامند ہو کر ہمیں قبول نہیں کر لیتے میں نہیں چاہتا کہ تم میرے والدین کی نفوں میں افریق والی نفرت گانشانہ بنو اور جمھے اللہ شال کے سامنے جواب دہ ہوتا پڑے۔"وہ سنجیدگ سے

الیکن امر امیرے والدین مجھے کمی قیمت بر معاف البیا البیل الرس کے جارے فاندان میں آج شک ایسا البیل الدم مجھے اپنے فاندان کے ہر البیل الدم مجھے اپنے فاندان کے ہر فروے دور کردے گا۔ آپ مجھے اپنے گھر اپنول میں لے چلیں۔ آک میں کمی خاندان کی ہاس بن کر آیک برار سکول۔" وہ سوچتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ممل بری تاریخ کار اسکول۔" وہ ابھی بات کمل البیل نے الدین نے البیل سے البیل سے البیل کے دن جسے ان کی نفرت و مقرب منظور ہے۔ آیک دن جست میری ہی ہوگ۔" وہ فراعتیاری سے ہوئی۔

مود مودی کے بعد و میرے ہوں۔ د' کے بعد و میرے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے ہائیں گے۔ اس کی فکر نہ کرو۔ فوری طور پر ٹکاح ضروری ہے۔ نہ کہ والدین کو جناکر ہارٹ انہیک دیا۔ ''خرکار تم نے جانا تو لندن ہی ہے۔ رستاتو میرے ہی سانچہ ہے۔ '' وو تسلی دیئے کے انداز میں بولا۔

ما تھر ہے۔ "وہ مسمی دینے کے اندائیس بولا۔ ''اگر میں اپنوں کو بھلا نہ سکی تو۔۔'' وہ روہانسی

"ارے شوہر جورد کا غلام بن کررہ گاتو تمہمارے ی و داغ سے تمہمارے اپنے کیے رفوچکر شہ ہول ا گے۔ میری جان تمہاری اتنی پوجاکروں گاکہ تم اپنوں کو گیا دنیا ہی بھول جاؤگ۔"اس نے ہاتھ آگے بردھایا ' بہت انگاؤ اور ابنائیت سے۔ گرصد لیقہ نے ہاتھ تو نہ بردھایا 'مسکر آکر دہ تی۔

وہم شاوی کے بعد کراچی جلے جائیں گے۔ وہاں ایک برط سابنگلہ خریدوں گا۔" وہ مسکراکر بولا کواس کا دل جسے انجیل کر قبلتی میں آگیا۔ گریاسف بھرے البوم دیل

ماهنامه كرن 201

ماهنامذ كرن 200



 پرای کب کاڈائریکٹ اور رژیوم ایل لنگ 💠 ۋاۇنلوۋنگ سے پہلے اى نېك كاپرنٹ پر يويو

ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

س تھ تبدیل

المشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ ہركتاب كالك سيكش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسٹگ

💠 سائٹ پر کوئی جھی لنک ڈیڈ نہیں

💠 ہائی کو التی پی ڈی ایف فا تکز ہرای نک آن لائن پڑھنے

کی مہولت ہانہ ڈانجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوژنگ ميريم كوالتي، نار ل كوائي، كميريية كوالتي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمس رینج

۲ ایڈ فری گئٹس، گئٹس کو میسے کمانے کے لئے شر تک مہیں کیاجاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائث جہال ہر كتاب تورنث سے محل ڈاؤ كموڈ كى جاسكتى ہے

او نلوزنگ کے بعد یوسٹ پر شہر ہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جالے کی ضر ورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتار

ایچ دو ست احباب او ویب سانت کالناب دیر متعارف کرانتیں

## MANAPAKSOCIAMOZOM

Online Library For Pakistan



Facebook To com 20 .50 COTY Twitter.com/poksociety1



ورسوج كرسم في-الدر الدرانديثول سے باہرنكل أؤ معرفقد "

"آپ ائذ کر گئے۔" وہ محرا کرولی۔ " در نخوف لوراند پشتے شک کی ہی سم ہیں۔ ہما ہی ازدداتی زندگی شکوک د شیمات میں کیو نکر گزاریں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے قربالی دیے جارے الى - بھروسوت اوروجم كول؟" وه سنجيد كى سے بولا۔ "مراجب سي كويالينے كي خواہش كو تسكين لمي ہے تو تھوجانے والے تمام رشتوں کی یاداک پچھتاوا بن جانی ہے۔ چھٹاوے معی چھیا سیں چھوڑ تھ اس طرح كزرك والے شب وروزعذاب بن جاتے ہیں۔ دل کی دھڑ کن اینے یا معل کے نام رہاتی ہے۔ زائن ماضی کے وحد لکول کو کلیر کرنے لگا ہے۔ رشتول کی قربانی کناہ کبیرہ بن کر ہوش و حواس پر جما جالى ہے اور يول تمام وعدي وعيد يس پشت والے میں بی عافیت محسوی ہونے لئی ہے۔ آپ مودیں۔ پھرے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرسکتے ہیں۔ میرے لیے زندگی اور دنیا بهت تنگ بوجائے کی۔ ایک یار پھر سوچ لیں۔" وہ سنجید کی ہے ہول۔ کیونکہ اے تسلی بخش جواب کی توقع می ووایس وقت اس سے ہر طرح کے

میں کرنا جارتی تھی۔ " على مم سے محبت كرما ہول۔ تم بحروسا لوكر كے ويجمو يفي يجهتاوا تهيس ہوگا تمہيں۔" اس لے يريقين لتجيم كما-

عمد و يان ليما جامتي تنك- و فتي جوش مين خود كو برياد

ا تن در من دیٹرنل نے آیا۔اس کی ادائیلی کے بعد وہ کھڑا ہو کیا۔وہ بھی چرے برمسکان سجائے کھڑی ہوئی اس كے برم موت ہاتھ من اپناہاتھ دے كر شراى

" كل مبح تمهارا بهلا كام ريزائن وينااور شام شاپيك م لي جانا بي الوه بنت موت بولا أتووه جمومتي مونى كارى مين بينه كئ-

"اس كت بين قسمت كادهني بونا- "اس في فود

ہے۔ میں ول و جان سے تمہاری عربت کرتی ہول۔ بے شک میرا انٹرسٹ ایل جکہ بہت اہم ہے۔" وہ ایتے کورے ہاتھ کواس کے سیاہ ہاتھ میں دیکھتے ہوئے

ودکل میرے کھر کی ڈیل بھی ہو گئی ہے۔ تہمارے انكار يرمس بير ملك بميشه كے ليے چھوڑ جا باراب ميں اس ملك كاباشنده بن كررمول كا" آني ايم سويدي -"وه اس کی خاموشی کو محسوس کرکے بولا۔

" ہم فورا" کرا جی شفٹ ہوجا تیں گے۔ میں اینے دالدین کا سامنا نہیں کرسکول کی۔" وہ سوچے ہوئے یولی۔ ''کیونک تمینہ انہیں فورا" بتا دے کی آور وہ مجھے آب کے پاس نکاح کے باوجود کسیں چھوڑیں کے۔ <u>چمن کر کے جائیں گے۔</u>"

الا کے ان ہوگا جو تم جاہوگ کل تمہارے یرائیڈل ڈرکس اور جواری کی شائیگ ہوگی۔ برسول ا المار الكام بو كااور بم سيدهي بو تل يلي جائي<del>ن عر</del> الظے دن کرا جی کے لیے روائی ہوگ۔"وہ تیزی سے

من کیک بار مجرسوج لیس کہ والدین کو چھو ڈنے کے بعد آپ کی اتم کاذرایه کیا ہوگا؟ یہ دولت الی چیز ہے بالقير على شد مواتو مراسم حسرت اور در د سرى ب-" وه آہستگی سے بولی۔ ''والدین کو چھوڑنا کویا تمام آسائشات کو چھوڑنا ہے۔ آک معمولی ڈاکٹر بن کر زندگی بسر کرلیں گے۔ کمیں جھےیائے کا بچھتاوا تو نمیں ہوگا۔"وہ کریونے کے اندازش ہول۔

''اب تم مجمح رستے پر آئی ہو۔ بنگی بھلا میں انہیں چھوٹدل بی کیول؟" وہ مسکرا کر بولا۔

وديم اور من يمال خوس و خرم رين اور بير مس اين عِكْم مُعْمَنُن رہیں۔اس کے جھے بیلنس کرناہوگا۔"ان

''زیرو برسمانے کے چکر میں لوگ ایئے بیاروں کو بھول جاتے ہیں۔ بیوی اور بچول کے لیے وقت سیں المتاہے اور پیار بھی سیکنڈری ہوجا تا ہے۔ ابھی بھی وانت ہے سوچ کیل کہ ایس جھے جھوڑ تونہ دیں گے۔

عبائے میں ملبوس آصف کے پیچھے چاتی ہوئی وہ اندر تک ارزی تھی۔اس گاجسے اس کی جہار آصف پیچھے جاتی کی جہار آصف پیڑے جہاں کی جہار آصف پیڑے جہاں جات اسے لیے جانے کے تمہام اختیارات حاصل کرچکا ہے۔ول میں ڈوٹی سے زیادہ کی اختیار کے تمہام ایک کا حماس بیشتے ہوئے اسے سیکورٹی سے زیادہ کم مائیگی کا حماس جورہا تھا۔والدین پر زیادتی کرتے اور ان کی تکلیف کو جورہا تھا۔والدین پر زیادتی کرتے ہوئے دہ عبائے میں زار و قطار روئے میں کرتے ہوئے دہ عبائے میں زار و قطار روئے میں کرتے ہوئے دہ عبائے میں زار و قطار روئے میں کما۔

مبارک ہو حدیقہ۔ آج سے تم میری حدیقہ ہو۔
آئی لا تک دس نیم۔ تہیں اعتراض تو نہیں۔ حدیقہ
از آگذینم۔ اس کے معنی بھی بستا چھے ہیں۔
"اب مال کے رکھے ہوئے نام سے جمی سبکدوش
ہوجاؤ صدیقہ۔"اس نے تلخی سے دل میں سوچا اور
آنسوصاف کرنے گئی۔

"مرب میرادل کھرارہا ہے۔ میں نے کمیں غلط
فیعل تو نہیں کردیا۔" دہ ردئے جارہی تھی۔
"آج سرکی کردان بھی ختم ہوجاتی چاہیے۔ تہمارا
سرتاج ہوں۔ شوہر تارار اور تم سے بے بناہ پیار کرنے
والا تہمارا دوست ہوں۔ مجر فیصلہ غلط کیسے ہوسکہ)
سے۔" دہ خوشی سے چہک رہا تھا۔ وہ سرجھکائے بیشی

دولوں گاڑی ہے اڑ ہے۔ دواس کا پاتھ پکڑ کر لفٹ کی طرف جل دیا۔ گراؤنڈ فلور پر بار لرمیں اسے جھوڈ کر پیار سے بولا۔ ''بیکم صاحب! جب تیار ہوجا کیں لو موبائل پر میسیع کرد پنجیے گا۔ بند، چند منٹ میں حاضر ہوجائے گا۔'' وہ نگاہیں نیچی کیے مسکرا دی اور دو موثے آنسو دخیاروں پر جیسل آئے۔

# # # #

دہ پارلرکی اور کے باہر کھڑائی کا انظار کردہاتھا کہ مربقہ پارلرکی اور کے ساتھ باہر نکل۔ آصف کود کھ کر جو کی اور صدیقہ کی طرف جیرت وافسوس سے دیکھ کر آصف سے مخاطب ہوئی۔ ''دیو آرسو کئی۔'' وہ مطلب سمجھ کر کھسیائی می ہمی

ے صدیقہ کی طرف اچتی تظروال کربولا۔
"آپ نے درست قربایا۔" کجابت سے بحرور
لیجے کو صدیقہ نے بھی محسوس کیا۔ محروہ تو اس کے
حسن میں کھویا ہوا تھا۔ پانچ فٹ دس الحج کے قد میں
میرون اور کرنے کارے غرارے میں وہ کسی پرستان کی
میرون اور کرنے کارے غرارے میں وہ کسی پرستان کی
تعلق لگ دہی تھی۔ اس نے اسے آج سک سفیہ
بوٹیفارم میں ہی و کھا تھا۔ آج پہلی باراس کا حسن و
بینفارم میں ہی و کھا تھا۔ آج پہلی باراس کا حسن و
بینفارم میں ہی و کھا تھا۔ آج پہلی باراس کا حسن و
بینفارم میں ہی و کھا تھا۔ آج پہلی باراس کا حسن و
بینفارم میں ہی و کھا تھا۔ آج پہلی باراس کا حسن و
بینفارم میں ہی اور اس کا پاتھ پیز کر لفٹ کی طرف
بیلی برا۔ نفٹ میں ہی اس نے اسے سے گالیا۔ وہ
بیلی برا۔ نفٹ میں ہی اس نے اسے سے گالیا۔ وہ

رے میں جنہوں نے اس جو ڑے کو دیکھا۔ آصف کی نقد پر پر رشک کے بغیر نہ روسکا۔

ممرود کمن کے سامنے آئد پڑ کیا تھا اور ولمن کمرے کا جائزہ کیتے ہوئے اپنی قسمت پر نازاں و فرحال ہوئے گلی کہ اللہ تعالی نے اسے خاک کے ذرے سے آسان کاجمانا دیکتا ہواستارہ بناویا تھا۔اس کی مسرت و تسکین کاجمانا دیکتا ہواستارہ بناویا تھا۔اس کی مسرت و تسکین

اکلی میں دہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی خود کو ریکھتے ہوئے برمیرانی۔

رہے، ہوتے ہروائی۔
" مدایقہ تو کسی طرف سے نمیں لگ رہی۔ اس
کی تو مرک ہو چکی ہے۔ یہ تو ڈاکٹر آصف علی زیدی کی
حدیقہ ہے۔ " وہ بنک کلر کے اسکے میں غضب ہی تو
ڈھا رہی تھی۔ آج انہوں نے کرا تی کے لیے روانہ
ہونا تھا۔ شام کی فلائٹ تھی۔ لیج پر اس ہو تل میں
آصف نے اپنے تمام دوستوں کو دعوت پر رو کو کرکے
سنت جمری صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ولیمہ کیا تھا۔
میب کو ان کی ملا قانوں کی خبر تو تھی۔ مگر ازدواجی
میب کو ان کی ملا قانوں کی خبر تو تھی۔ مگر ازدواجی
دیشتے میں یہ دو ٹوں اتن جلدی مسلک ہوجائیں گے۔

اس کا اندازہ نہ تھا۔ سب بظا ہرخوش و خرم کظر آرہے ہے۔ لیکن دل صدیقہ کی اس حرکت کو شکیم کرنے کو تار نہ تھے۔ کچ کے بعد چائے کا دور چل پڑا اور بول بانچ ہج سب جہ میگوئیال کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ مدیقہ اور آصف نے کپڑے تبدیل کیے اور اسکے سفر سے لیے تیار ہوکر سامان سمیت ایئر پورٹ کی طرف راند ہوگئے۔

الهور کو خیراو کمہ کر آصف نے آیک ہفتے بعد
اہر کر رو گئے۔ زندگی جی اتا آرام وسکون بھی ہوگا یہ تو
اس نے بھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ میح آصف کو استال
رخصت کرکے وہ خواب خرگوش کے مزے لوئتی۔
ابنی مرضی سے اضحی۔ تیار ہوکر آصف کا لیج برانظار
ابنی مرضی سے اضحی۔ تیار ہوکر آصف کا لیج برانظار
رائی۔ اسے یہ سب بہت بھلالگ رہا تھا۔ بھی کبھار
والدین اور بمن مجھا ئیوں کی یادستاتی تواسے فوری طور
ر قلب و زامن سے فکال دینی اور خودگلای کرتی۔ میں
حق تھا۔ بیس کیا۔ اپنی پندگی شادی کناہ نہیں نہ میرا
حق تھا۔ بیس نے اپنی بندگی شادی کناہ نہیں نہ میرا
خریب خاند انوں میں بیدا ہوئے والی لڑکیوں کے لیے
حقوق کو حاصل کرنے کی آک مثال قائم کی ہے۔ میں
غریب خاند انوں میں بیدا ہوئے والی لڑکیوں کے لیے
خریب خاند انوں میں بیدا ہوئے والی لڑکیوں کے لیے
ایک خوش آئند بیغام ہوں اور آگ کامیاب زندگی
آگرار نے کا بہترین آزمودہ سبق ہوں۔
آگرار نے کا بہترین آزمودہ سبق ہوں۔

رہے وارین کے مسائل توان شاء اللہ انہیں اس جھوٹیوں سے اٹھا کر لاہور کے بوش علاقے کے باعزت رہائش بنائے میں ایری چوٹی کا زور نگا دول گی۔ فالحال وہ اس چو نکا دینے والی خبر کو ہضم تو کرلیں۔ تم د غصہ اور ناراضی پر گزرے وقت کی وصول تو ہم جائے تب تک میں ہمی سیٹل ہوجاؤں گی۔ ایک آدھ بچہ میرے اسٹیٹس کو مزیر اعلا اور شان وارینادے گا۔ چمر بوجھوں گی تمینہ سسٹرے کہ تم نے زندگی میں کیا کھویا؟ اور میں نے کیا بایا۔ وقت کی بات ہے اس معاشرے میں بروان چڑھنے والے میرے رہے وار

میری اس معمولی می نافرانی کودوراندستی اور دانشمندی
کا نام دے کر میری ایک جھلک دیکھنے کونے آب ہوا
کریں ہے۔ کتا اچھا گئے گا جب گاؤں میں میری
گاڑی داخل ہوگی اور گلیوں میں گلی ڈیڈا کھیلنے والے
ہیے ہواک کر گھروں میں میرے آنے کی اطلاع دیں
ہی جمعے خوش آمریہ کہنے کونکل آئیں ہے۔ ہیں بھائی
ہی جمعے خوش آمریہ کہنے کونکل آئیں ہے۔ ہیں بھائی
ہی جمعے نوش آمریہ کہنے کونکل آئیں ہے۔ ہیں بھائی
ہی جمول پر محلنے والی خوشی کوان آئیموں میں آثار کر
خود کو سیراب کرتی نمال ہوجاؤں گی۔ لیکن ابھی جمعے
دورکو سیراب کرتی نمال ہوجاؤں گی۔ لیکن ابھی جمعے
دورکو سیراب کرتی نمال ہوجاؤں گی۔ لیکن ابھی جمعے
دورکو سیراب کرتی نمال ہوجاؤں گی۔ لیکن ابھی جمعے
دورکو سیراب کرتی نمال ہوجاؤں گی۔ لیکن ابھی جمعے
دورکو سیراب کرتی نمال ہوجاؤں گی۔ لیکن ابھی جمعے
دورکو سیراب کرتی نمال ہوجاؤں گی۔ دورخود بخود میرے
دارامن ابھی سید بھو ڈناصد لقہ۔۔

آصف بھوسے بارکہ ہوا۔ دولت اور اسٹینس کی بار و کیا عشق کرنے گئی ہوں۔ دولت اور اسٹینس کی جا روکی عشق کرنی ہوئی مجبت میں گرفار ہوگی و جنون کا روب دھار چکی ہے۔ اس میں کمال میرا نسیں۔ آصف آپ کی بے پناہ جا بہت اور ان گئال میرا نسیں۔ آصف آپ کی بے وعدہ کرتی ہوں اس کا شدت خوبیوں کا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اس کا گذت خوبیوں کا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اس کی اسٹی دوں گئی ۔ آپ کے تام پر قیامت کے دن اٹھائی جاؤں گی۔ ایکن آپ کے رزق میں میرے خوب والدین کی حصے کیا تر ان کی ضروریات واری نہ ہوئی تو جھے جاب کرکے ان کی ضروریات واری نہ ہوئی تو جھے جاب کرکے ان کی ضروریات واری نہ ہوئی تو جھے جاب کرکے ان کی ضروریات واری نہ ہوئی تو جھے جاب کرکے ان کی ضروریات واری نہ ہوئی تو جھے جاب کرکے ان کی ضروریات واری نہ ہوئی تو جھے جاب کرکے ان کی ضروریات واری نہ ہوئی تو جھے جاب کرکے ان کی ضروریات واری دو اگر ان کی فروریات ہوئی دو پار اگر ان کی فروریات واری دو اگر ان کی فروریات واری دو اگر ان کی فروریات واری دو اگر ان کی فروریات ہوئی دو پر اگر ان کی فروریات ہوئی دو پر اگر ان کی کر کی دو پر اگر ان کر کی دو پر اگر ان کر کی دو پر اگر ان کر کر کر

آندی دیا مقدر حیات ہے۔

یہ دو تول جس و سیج بنگے میں آکر دہائش پڈیر ہوئے

یقے دہ رینٹ پر لیا گیا تھا صدیقہ باتوں باتوں میں گئی

بار اپنی اس خواہش کا اظہار کریکی تھی کہ اپنے لیے

ایک خوب صورت ساگر ہم خود تعمیر کردا میں گے۔

جے وہ سی ان سی کرویتا تھا اور وہ مجی خاموش ہوجاتی۔

ون ہنتے مسکر انے گزرتے جارہ ہے تھے۔ لیکن صدیقہ

مار اس کے پاس اپنا گھرتھا کہ بی جاب اور نہ ہی کوئی اور

اس کے پاس اپنا گھرتھا کہ بی جاب اور نہ ہی کوئی اور

مامنامه کرن 205

ماهنامه کرن ، 204

# # #

دہ شان ہے نیازی سے ان میں چہل قدی کرتے ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کرتے ہوئی کہ ہوئی کرتے ہوئی کی کہ پورج میں آصف کی کار آکردگی۔ وہ ئے تلے قد موں سے چہانی ہوئی اس کے قریب چلی گئی۔ وہ اسے ہار سے گھورتے ہوئے سوچے نگا۔ (تدگی کی آسانشات کا بھی اپناہی مزاج ہے۔ زیائش سرچڑھ کریو لئے لگتی ہے۔ زیائش سرچڑھ کریو لئے لگتی ہے۔ زیائت ہر اوا سے تھیکنے لگتی ہے۔ صدیقہ کیا ہے۔ ڈریوک احمق اور خوداعتادی سے ماری ہریات ہمدائی۔

الدین کا احداس کی اوستانی کے وول بھی الدین کی اوستانی سلنے کو ول بھی الدین کی اوستانی سلنے کو ول بھی السے بولا۔ ''کیونکہ آیک السے بینوں کا ہے۔ بان خوتی رشتوں کو کھے بھلایا جاسکا ہے۔ جن سے آپ کا رشتہ قائم ہوئے سالھا سال ہے ہوں۔ مدو جزر اور نشیب و فراز میں ساتھ ساتھ ساتھ کررے ہوں۔ ان کومیں تو فران میں ساتھ ساتھ رہا ہوں۔ کم کیسی ہے مروت بھی ہوگہ اینے والدین کی مراب کا احساس تک نہ رہا۔ جبکہ تم جانتی تھیں کہ غربت کا احساس تک نہ رہا۔ جبکہ تم جانتی تھیں کہ

والدین کی بسراو قات تمهاری ہی سخواہ برہے۔ تم و جھ ہے بھی فکر مندی کا اظهار تک نہ کیا۔ جھ سے غیریت کیوں برتی ؟ کیا وقت گزاری کردہی ہو میرے ماتھ ۔ جیسے تم نے والدین کے ساتھ کیا۔ اس کیلائوی میں جھے بھی لاکر گڑا کردیا۔" لیجے میں مد درجے حقی تھی۔

"آپ کی بہ یاتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ بلیز۔ مئلہ کیاہے۔ کھل کریتا تیں۔"

المخبر رسمال شمینه خود ہے۔ بھلا دہ جل کوئی اتنی بڑی خبر کو کیمے بہتھ کر سکتی ہے۔ جسکے لے کرتایا ہو گا۔ حالا تکہ الی انہوئی اور ہلا دینے والی خبریں کہمی چیجی تو بیں نہیں۔ وہ نہ بتاتی تو بھی ہاتو جل بی جا آ۔" وہ غصے میں رول رہی تھی۔

معرف الدين كي حالت كاس كريم خاصاً بريشان ہو كيا ہوں۔ جيسے ميرى ال كو سنتے ہى إرث النيك ہوجائے كا اور من خود كو بھى معاف شيس كرول كانے ہم سخت ول بنى ہو۔ مساورات كى الني الله الذي من كرن ہوجاؤ كى۔ مرض اپنے والدين كى وہ اولاد ہول جو ان كے اشاروں پر ناجى ہے۔ "وہ اكورے ہوگھے اولاد ہول جو ان كے اشاروں پر ناجى ہے۔ "وہ اكورے ہوگھے اولاد ہول جو ان كے اشاروں پر ناجى ہے۔ "وہ اكورے ہول وارتى تھے۔ ہوئے ہيں بول رہا تھا۔ وہ ششدر ہوكرات ديكھے جارى تھى۔

" معمرا دل جاہ رہاہے فورا "ان کے پاس جلا جاؤں۔ موقع و محل دیکھ کر اپنی اس غلطی کا اعتراف کرلوں۔ " وہ سوچتے ہوئے پولا۔

او جماعت میراول ڈر رہا ہے۔ جمعے ایسے محسوس مورہ ہے جمعے ہم دونوں اک بہت بنے طوفان کی تد میں آئے دالے ہیں۔ کو تکہ نیا ہے مہار ہو کر ڈولئے میں آئے دالے ہیں۔ کو تکہ نیا ہے مہار ہو کر ڈولئے گی ہے۔ آصف ہمارا بنابنایا کھر ڈوب جائے گا۔ آپ

ہوش میں آجائی۔ آپ کو کیا ہوگیا ہے 'پلیز امف۔''دہ اس کے ممشنوں پر سرر کھ کر دودی۔ ''سویا ہوا معمیر جاگ اٹھا ہے صدیقہ۔ آج سسٹر شینہ کی باتوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے اپنے والدین پر البی زیادتی کر ڈالی ہے جس کا ازالہ مشکل الدین پر البی زیادتی کر ڈالی ہے جس کا ازالہ مشکل ہے۔ ہمیں ایک دن تو اس طوفان کا ساسٹا کرتا ہی تھا۔ سودہودت آئی کیا۔'' وہ سنجیدہ تھا۔

الرین کو ہنچاؤ۔ تم نے بھی توجد ہی کردی ہے۔ ذرا وارین کو ہنچاؤ۔ تم نے بھی توجد ہی کردی ہے۔ ذرا مرح استے مینے انہوں نے کیے گزارے ہوں گے؟ خود غرضی اور لاہروائی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ بچھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ بچھے سوچ کر ہی افسوس ہونے لگا ہے کہ تم والدین کو استی جلدی بھلا سکتی ہو تو بیس کس زمرے میں آیا ہوں۔ "وہ قریب ہی کاریٹ پراس کے زمرے میں آیا ہوں۔ "وہ قریب ہی کاریٹ پراس کے انشوں سے مراثھا کر بے ہی سے دیکھتے گئی۔ انشوں سے مراثھا کر بے ہی سے دیکھتے گئی۔

و فر کیو ہے بہانے ہے تم آپنے والدین کے درد کو دھو نہیں سکتیں۔ تم نے ان کی خبری لی ہوتی کہ کس طال بیں ہیں۔ میں نے ان سے نا ہاتو ڑنے کا نہیں کما تھا۔ شادی کو صیغہ راز میں رکھنے کی تلقین کی تھی۔ وہ بھی تھوڑی دت کے لیے۔ "وہ تدرے خطی سے بولا۔ وہ حبرت سے اسے دیکھنے گئی کہ وہ مورد الزام اسے ہی تھمرا رہا تھا۔ اپنی پارسائی اور بے گناہی کے علمات ہی تھمرا رہا تھا۔ اپنی پارسائی اور بے گناہی کے علمات

اس کی زبان پر تھے۔ دمیں غلط بیائی ہے کام نہیں لے رہا۔ حقیقت ہے تہیں روشناس کرنا چاہتا ہوں کہ شادی کا مطلب سیہ ہرگز نہیں کہ والدین ہے عمر بھر کے لیے کنارہ کشی اختیار کرلیں۔ کم از کم میں توالیا گناہ نہیں کرسک۔" وہ اختیار کرلیں۔ کم از کم میں توالیا گناہ نہیں کرسک۔" وہ انتخی ہے بول رہا تھا۔

میں آپ کے ول وہ اغ ہے نگل کردور بہت دور جا پھکی ہوں۔ کیکن یاو رکھیے میں نے آپ کے ساتھ جینے مرنے کاعرر کیاتھا۔ بیشہ اس پر قائم پائیں گے۔ بھی تو فرق ہے آپ اور مجھ میں۔ " وہ مری ہوئی آواز میں یولے جاری تھی۔ دو ترمیسہ حیر یہ نے کیا کہ سکم سابعا سے والدین

فرق ہے آپ اور مجھ میں۔" وہ مری ہوئی آواز میں يو لے جارہي تھي۔ ورحمس چھوڑنے کا کب کمہ رہا ہوں۔ والدین ے ملنے کی بات ہور ہی ہے۔"وہ ٹری سے بولا۔ معیں ان کاسامنا نہیں کر سکتی آصف۔ آگر آپ ہے بالیں شادی ہے میلے کرتے تو کتنات اچھا ہو آ۔ ٹیلے والدين كي آماد كي جوتي مجران كي دعاؤس كے ساتے ميں بم نی زندگی کا آغاز کرتے۔ نار مل طریقہ تو یمی تعله" ره این خوشیول بس تو رونا بمول کی سی- تمر آج آصف کے طعنوں نے برائی تمام سے یادوں کو جگا دیا تھا۔ اس کی آ تھوں میں ساون بھادوں کی جھڑی لگ کی تھی۔جس کا آمف پر رتی بھراٹر نہ ہورہاتھا۔ "ميرانيمله تونهايت جذبال تفا- كاش تم في اي روایات کی قدر کی مولی- ہم دونوں کے ملاب کااس سے بہتر طریقہ وصور الیا مولد تم می عاقبت تا ایدایش ی تطیم-مرداور عورت من کی توفرق ہے-تم کیسی عورت ہو۔ وعاماز جی اور خود عرض بیوی۔ جے نظامی خوشیول سے غرض ہے۔"وہ ماسف بحرے لیجے میں

" آپ درست قرمارہے ہیں۔ بیس جلد ہی والدین سے ملنے گاؤں جاؤں گی۔ اگر انہوں نے بیجھے قبول کرتے ہے انکار کردیا تو پھرمیرے لیے کون سما راستہ بہتررہے گا۔ آپ بی بتاد بیجیہ "وہ پریشانی میں کانپ انتمی تھی۔ "واپس آجاؤں یا ان بی گلیوں کی دھول بن مائن ۔ "

ور میں کسی المات ہے بخولی واقف ہو۔ میں کسی رائے کا تقین تہیں کر سکا۔ السیح کی رکھائی ہے وہ اسے جرت ہے کی کہ کیاشوہر اسے جیرت ہے وکھتے ہوئے سوچنے گئی کہ کیاشوہر اتی جیزی ہے بے لحاظ اور بے مروت ہوسکتا ہے۔ میں نے تو بھی سوچا بھی نہ تھا اور پھر آصف جیسا مرد میں نے تو بھی سوچا بھی نہ تھا اور پھر آصف جیسا مرد میں نے تمید نے کھو لگائی بچھائی ہے کام لیا ہے۔ وہ

ماعنامه كرن 207

مامنامه كرن 206

مِیری لَنْرُوری لا نَف سے جیلس تو سکے دن سے ہی

"كىياسوچ راى بو؟" وەسىجىدگى سے بولا۔ اد آب اتن جلبری بدل جائیں سے کاش میں میلنے جانيال-"دورواكي موكى-

فيس د تي محر حميل بدلا ميري جان يجھے تمينه مستر تے تممارے والدین کے بارے میں بتایا ہے۔اے س كربهت افسوس جوريا ہے۔ ميں تو تهيں جات تھا يہ مب الجمع-" وہ تعملا کرپولا میں کے آپ کو تفصیلا" مب کھے بتایا تھا۔ آپ نے ترس کھاکر جھے سے شادی کی می تا۔ یس بات ہے میں تی تا سمجھ می اب آب آساني سے حاصل كركے خود غرض اور بے وفا كالقب وے کر مجھ سے جان چھٹرانا جائے ہیں۔ میں ایسانہیں بولے دول کی-"وہ روٹ کراوئی-

معیں ان کی معترالا نف کے بارے میں ہروقت ته منتیں۔ میں نے آپ کے رزق کی حفاظت کی۔ آپ ي عزت كاياس ر كھا۔ پھر گله كيول؟"

المم في محص عبريت كول برتى؟ "والشجيدة تما-وفيريت لهيس أصف ميري غيرت أوسه ألى

كه جويتي اين والدين كود موكه و على است وه اہے شوہری وفادار کسے ہوستی ہے۔" وہ سکی سے

باربار حمار باسيه" وه ترب كربول-

مستجملے کی کو مشش کی تھی۔" وہ آہستہ سے بولی۔ من ووكوش بول رياتها-

" تمینه سرامرغلط که ربی ہے آصف میرے يارير بعروساليميك" ووتزيية لكي تعي-

"بال تعبك على أو كم رب إن آب جنول في اینا بیٹ کاٹ کرونیا کی شدید سکھائی۔ میں نے انہیں چھوڑ کراہے ایا ایستے میرے کیے کچونہ کیا۔ مک بجھے اپنی ہی تظروب میں ذکیل و رسوا کردیا۔ شہ دین کی رہی نہ دنیا ک۔ آپ کے اس علم کو بنار سمجھ کر آپ کی مو کئ؟"وه روري ص-

موتے دیا۔ "ووا قسروکی سے بولا۔ " بجھے اس علطی بر معاف کردیجیے۔"وہ اِ تھ جو ڈکر کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ می

وميرے والدان ...." وہ طنزير سنتے ہوتے تولف كوشت كالو تعزا\_"

"ميرے خدا مل يہ كياس ري مول- أصف كيا میری خوشیول کی مدت چند مهینے ہی تھی۔ کاش میں

العاف مرور سيح كا-مير تعورت بيه كرسزا تجویز کی تو آپ کی بکڑوونوں جہاٹوں میں عبرت تاک ہوگ۔ کیونکہ انصا*ف کرنے والا جمیں دیکھ رہاہے۔*" وہ ہے ہی سے بول اور وہ اسے تظرانداز کر تا یا ہر نکل

ملے جان یاتی کہ مردی وفا اور پہار پر یقین رکھتے والی

عورت برلے درہے کی عاقبت تااندیش کردائی جاتی

ب جھ سے بہت بوی عملی ہو گئے۔ کاش بہتا ہوا

ت واليس آجائے اور ميس آپ كي ميھي باتوں كا

بواب عی میں دے کر آپ سے اسی دور سلی جاؤل

جال تک آپ کی رسائی تاممکن ہو۔"وہ مجمی قدرے

ادجهي جواب ويجيئ اس سوال كاكه ميري غريت اور

کمزوری کود کھے کر 'آپ نے مجھے سنرماغ کیول دکھائے

يتيج بجمع اينانے كا ومونگ رجانے والا باوقا كي

ہوسکا ہے۔ بتائے کہ وغایاز کون ہے میں کہ آب ہے

منی هار من جموز کر بھائے گئے ہیں بمانہ بٹاکر۔ بچھے

ئناه گاراور قصوروار تھسراکر ' جبکہ آس صمن میں پیل

ا بے بے کی تھی۔ ہیں نے یار بار سوینے کا کما میں

م نی ہوں کہ آپ کی دولت کی چند حاویہ والی روشنی

اور پیسول کی جھنگار نے میری ساعت اور مینائی کو

مفلوج کردیا تھا۔ کیکن اس کا بیہ مطلب ہر کر نسیس کہ

میں کل آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی تجوری پر قابض

واب اس كاسدياب كراو-"وولايرواتي سے بولا-

"معلا" كيم تفصيل بنائيه مين نادان ادراحمق

انعیں کالا تمہارے قابل نہ تھا۔ آئی ایم

"مند آپ کواس نام سے نکار آکرتی تھی آمف۔

بعیں تہراری کئی بات پر یقین ہیں کرول گا۔

''خن تمام خدشات کاوقت بیت جکا ہے آصف۔

میں نے اپنی تمام زندگی آپ کے نام لکھ دی ہے۔ کہی

میرانصوریب جس کی سرانجھوے ڈاکیے۔" دہ ٹرمی

کیونکہ تم ایک خود غرض لڑکی ہو۔ کل کسی اور طرف

بوجاؤل کی مب مجھے جھوڑنے کے بمانے ہیں۔"

الكي ذو معنى الول كوكيا جالول؟" وه ركه الى سے بولى-

الكشروملى سورى جناب" ووعص يولا-

اس نے بدازام مجھ رتھوب دیا۔"دورو کے گی۔

چل بردوي-"وه ندج بهو كربولا-

ے بول محمودہ خاموش ہی رہا۔

" إميرے اللہ بيہ محل نما كمريه وسيع و عريض لان اور آگے چیجیے بھا گتے دو ڑتے ملازمین جنہوں نے مجھے خوراعی رق اور تقاخر کا درس ریا۔ سب بی فریب وے گئے۔ کاف کھانے کو دوڑتے لکے ہیں۔ میری مجروح انااور خودداري فيخ فيح كرجحوس سكون واطميتان كى بھيك مانك رئى ہے۔ آس كرب في مجھ آدھ موا كرويا ب كاش من مرحاول كياكرون؟ كمال جاول؟ کوئی ہے برسان حال۔ کوئی ہے میراہم راز۔ جسوجے موت اس لے كوث بدل- نيند كوسول وور سى-آمف نے کھریس جو آگ لگا دی تھی۔ وہ اس کی حدت و تیس ہے محفوظ خواب فرکوش کے مزے لوث ربا تفااوروه اس كى نگائى بهوئى آك بىس جسم جو كر ں گئی تھی۔ وہ آہت ہے اتھی اور یا ہر پر آھے میں آكر جمولے رہنے كئ اور دهيرے دهيرے وہ جمولے ير بسده مولى على ئى-

رات کے چھلے بہر آصف لے اس کی غیرموجود کی کو محسوس کیا تواس نے عیل لیب آن کرے وال كلاك كي جانب فيموا آلكمول سے ويك اور غيرارادي طور رہی کمرے سے باہر نکل کراہے بکارا۔ جواب نہ منے پروہ کمر کا کونا کھونا تھائے ہوئے اہر كل آيا-برآدے میں اے جمولے برسوباد کھ کراچسے میں اے مجمور فرا لگا۔ وہ تیزی سے بررواکر آ تکھیں ات ہوئی اسمی۔ چند محول میں دروئے اورے وجود میں الكراني لي اوروه أصف كي منت الك كروها وسيار كربوت كى-دوائ سماراد كر كركر من ك آیا۔اے بیڈ برلناکراس کے قریب بیٹے کراس کے بالول مي الكليال عصرة لكا-مديق ك وجود من

ومرب یاد رہے گاکہ میرے گناہ کی سزامیں

سوچتی رہی ہوں۔ منصوبے بتاتی رہی۔ مرآب سے شیئر کرنے کی جرات نہ کرسکی۔ آپ اس معاشرے کو تو جانے ہیں۔ بھلا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ان کی مجبور نول اور مشكلات كو نظرائداز كرك من الى زعركى میں کمن اور خوش ہوں۔ کاش میرے ول میں جھے ہوئے کانے کو بھی محسوس ہی کیاہو آبو آج اتنی سننے کو

رای-"ق نظرین جھکائے ہوئے تھی۔

وصديقة بجم اس مقيقت كالدازه توجوي كياب

'یا میرے اللہ!جس کے کیے ایلی دنیا تنگ کرلی۔وہ

الممرى دنياكماب يوسيع ب-"وه برجت بولا-الويدسوج بمنے آن جاہيے تھی۔ میں نے آپ

العين جان كيا مول- وهسب فراد تما- تم يدي سے بار میں کیا مدیقہ۔ حمیس تحض ایا اسٹینر بدلنے کی جاہ تھی۔اک ڈاکٹری بیوی بن کرمنظے گاڑی ا لا کچ تھا۔ میں میرس کردال کیا ہوں۔ نیٹن میرسے اور کے نیجے سے سرک کی ہے۔ جھے تم سے یہ امیر ز

"مرد بهت جذباتی واقع ہوا ہے صدیقہ۔ تم ایج ارادوں میں متحکم رہیں۔ میرے اس طلم برتم نے نمر تسلیم حم کیوں کرلیا جمجھے اس کناہ کبیرہ کا مرتقب کیوں

بوئی۔ وسیس جان کی ہول کہ آپ جھے چھوڑ کر جائے حادث کے میں ہر حال میں آپ کے والدین کے ساتھ رہے کو تیار ہول۔ ان کی ضدمت کراری اور قرال برداری بی میری بخشش کا ذراجه بن علی ب-ایخ والدين توميري شكل بحى ديكھنے كے رواوار منس بول ے۔ آپ کی باتیں درست ہیں۔ حرش آپ کے حق س پری برکز میں

کے بعد بولا۔ ''البی لڑکی کو کسے سینے سے لگا عمی کے جس کے سینے میں ول نہیں وحراکیا' بلکہ فقط ہے حس

''ان کی آبیں جھے بریاد کردیں گ۔ میں ای زندگی کا برلمحه ان کے قد موں میں کزار ناچاہوں گا۔" "آب جمعے تناکس کے سمارے جھوڑ کرجادہے یں۔ یہ تمام بائیں سوچے کا وقت کرد کیا ہے۔ آپ نے جھے سے جو وعدے کے تھے۔ وہ محول کئے۔ میں بعلااكيلي كيسيروسكى مول-"وه تروب المحى-مناس کیے تو کہ تا ہوں۔ اپنوں میں جلی جاؤ۔ آگر میں واپس أنميا تو حمبيس بلالون كله نه آما تو طلاق بلينج رول گا۔ شاوی کرلیما ' میرے انتظار میں ای جوانی ضائع نہ كرنات ووتار ل ي يول رياتها-ودنسيس آصف إيس اين تحريب بركز سيس جادك ی بیان اسلے رو کرزندگی کرارنازیاں بھترے وہاں کی زلالت ہے۔ ان کا سامنا کرنے کی جھے میں ہمت سيس- "ووروئ جاري مي-"جیسی تماری مرضی ہے کو-مید مراہ کرائے بر ہے۔ اگر میں برونت نہ والی سکا تو یہ محر بر صورت جھوڑتا بڑے گا۔ اور پھراتے بوے شریس تسارا تنا رہنا مناسب مجمی تو نہیں۔لاہور کے چیے ہے تم والف مو- وبال على جانا بمترب- تم بهت مدى عورت ہو۔ اور محموف محمل۔ میری بات مجھنے کی كوسشش كرد-"وه غصي من يولا-"میں آپ کے بغیر مرحاؤں گی۔ مجھے ساتھ لے جائے۔ میں بہت آکیل ہوں بہاں۔ آپ کے بغیرمیرا وہ تڑے کربول۔ معیراول کوائی دے رہاہے آپ والسيس أس --وسكل إمس بهي تو تمهارے بغير قوش تهيں روسكما-اکر مجبوری آڑے آئی ہو کھ میں کرسکوں کا۔میرے بوڑھے والدمن ميرے كيے بہت بريشان رہے لكے یں۔ میں ان کا انجام تمہارے والدین جیس<sup>ا تہی</sup>ں چاہتا۔ انہوں نے جھے اس دن کے لیے بیدا سیس کیا

تھا۔ کہ انسیں بے سہارا کردوں۔ تم اپنا طل بردا کرد۔

مضيوط موجاؤ- بالكل اس طمع بيسے والدين كو

چھوڑتے ہوئے تم نے خود کوسید پلائی ہوتی دیواں نالیا

دو تهاری مال حمیس یاد کرتے کرتے اس وار فالی ے چل ہی۔" وہو کھ بھرے لیجے میں بولا۔ "ية آپ كيا كمدر بي إن ووزو سائلي-"آئے ہاں چلی گئی۔ آمف مجھ سے خفا ہی چل ا الله الله التي آنسور كي بويخ تقريب آنسور كي بويخ تقريب حرواتي تحا اور بشمال الكاتك يعوث راي مح-"صريقة إمن شين جابتاكه كل ميري ال مجمي مجمه ہے ناراضی کی حالت میں سد حارجائے۔ میں خود کو معاف، مسي كرول كالمدين ان كي إس جانا جابتا مول-"وه رئيب كراولا-

الانسي سنجمانے كى كوشش كرول كا- موسكتا ہے مجھے گانی مکویج اور بدوعاتیں دے کر تاریل مجی موجاتس والدين بن محول سے كتنے دن تاراض رہ كتيج ب- من حميس مي توسمجمانا جاه رباضاكه كادك جاکر اتہیں منالو۔ مرتم نے میری آیک نہ سی۔ اپنے ی ڈراور خوف کے جال میں مجسسی رہیں۔"وہ رجیدہ

''اب بھی در نہیں ہوئی جلی جاؤ۔ ال کامنہ دیک**ے** لو اورباب معالى أتك او-"

"أب جلف كأكيافا كده؟ آصف! ال جس معجم در گزر کی امید تھی وہ ہی چلی گئے۔ اب جھے وہال کوئی تحفظ مميس دي سكتا-"وورويراك-

''سوج لو۔ میں نے توانی کل کی سیٹ یک کرائی ہے۔ بہتر تھاکہ تم بھی جلی جاتیں۔ شاید تمہارا صمیر مطمئن ہوجا آ۔"وہ شجید کے سے بولا۔

وراك كل حليه جائيس محر بجهيماس ريج والم ميس تناجهو لري" واحرت بول-

وميرب مغميرك اطمينان كي كي جأنا بهت ضروری ہوگیا ہے۔ وعا کرد والدین آنے کی اجازت و عدي - الاوم و يحيد بوك بولا -

دميعي أكر اجازت نه في تو آب دالس مين آمي كـ "دواكدم عوال كي-

الهاب انهيس رد ما بكراجهو ژكركيي أسكرابول-وولا پروای سے بولا۔

قونی ہے جی۔ تنهائی قبرے <sub>د</sub>ہانے تک پینچاکر بھی تمیں چھوڑ آ۔ ویکھیں نا' آپ کے قریب کوئی بمن ہے انہ بھائی۔ شہ ہی ماں' باپ اور عزیز' رشتہ دار' ایسے ہی وقت وہ سیاراین کرولائے دیتے ہیں۔ ہمت رمعات میں اور زندگی کر ارتے کے کر سکھاتے ہیں۔ آپ کمی مِن جمانی کوایٹ اِس بلالیں۔ول مِمل جائے گا۔"و

" بچ بی تو کہتا ہے جاجا۔ زندکی ایوں کے اخیر مجوري بن جاتي إورنا قائل برداشت بوجه بن كرير مل اینے و کموں اور محرومیوں کا احساس ولا آپ ہے۔ یہ اس کا بحریہ بول رہاہے۔میری کم عمری کا یہ فیصلہ مجھے سرامرر سوائي اور پشيماني كي جانب د تفلينے عاربا ہے۔ آج اسے بھی میری کم عقلی کا ندازہ ہو کیا ہے۔ آمٹ اك رمه حالكها والت مندخاندان كايرورده ميري عرت كا یاس کب تک رکھ سکتا ہے۔ میں نے جوج ہویا ہے۔ لصل این ایسے بروان پڑھی ہوئی کاٹول کی-وربيم صاحبه! ميرے موتے موت سي يا الى يا

الركي صرورت سيس-يس آب عي كاول جاول كا معالم سلحاتے کی کوشش کروں گا۔"اس نے سل

الومطلب، كيراس في ماري تمام كفتكوس لي ہے۔"اس نے انسردی سے سوجاً۔ و آب آئی قرمند کول ہوتی ہیں؟اللہ تعالی بہت برا رحيم و كريم ب- خطامي مي وي معاف كرما ب- توبه كرف والول اور مبركرف والول كاسائه محى وى رياب "ودعقيدت بحرب مي على بولا-وسمير لي دعا يجي كاجاجا-"وه دوده كا كلاس يكرت موت بولى اورجاجات البات مس مولاوا-

"آج ثمينه كافون آيا تھا۔اسنے أيك برى خبردى ب "أصف في كما توصد لقد سر المالرد كي-

بلم صاحبه! غيرول سے رشتہ جوازنا مرامري سنجدل سے کمدرہاتھا۔

ده سوجے کی۔

ب موجلت ميري وجه سے آپ کي فينو خراب ہو گئے۔ ور ی سوری۔"اس نے رکھائی سے كها-وه اس كے پهلوش کیٹ كیا-وہ بهت کچھ سوچ رہا

ود آئی ایم سوری صدیقہ۔" کیجیس ندامت تھی۔

" آئی لو بو حدیقه اس کا تو حمیس تقین ہے تا۔ وہ

"جی-"اس لے معمومیت سے اثبات میں مر

ہلایا۔ " دراصل حدیقہ اس وجود میں ایک منمیر نام کا

چھوٹا سا حصہ بھی بسیرا کر آ ہے۔ والیا" ٹو آبا" اینے

ہوئے کا احباس ضرور ولا آ ہے۔ آج کل میں ای

بچولیش سے گزر رہا ہول۔"وہ انسوس سے بولا <sup>دح</sup>ور

غیرت و مردانگی کو محس پنجے تو مرجانے کو دل جاہتا

سكون وطمأنيت كي لمردو أركي-

وه چريموث يعوث كررودي-

اس کی سرخ آنمھول میں جھانگ کر بولا۔

دہ یا سیسل چانا کمیا اور صدیقہ بولائی بولائی کھرے بھی أيك كوست عن أو بهي ووسرے كمرے عن يعرفي ربى ول كاجين وسكون قارت موچكا تفا-اي يه كمر برایاسالگ کراہے بے کل کردہاتھا۔اے یقین ہو جلا تھا کہ اس کی اوشاہت کا سورج ڈھلنے والاہ اور وہ نے دست داس مرى دياض مهارات كي اريكون من بعظتی ہوئی دو سرول کے لیے اک عبرت ناک واستان بن جائے گی۔ وہ سر تلیا لرز گی اور لاؤر جے صوفے بر

البيكم صاحبه الجبيعت نازے تو صاحب كو فوان كركے بناؤں-اكر آپ كى طرف سے اجازت ہو-" خانسامال نے ہمرروی سے کما۔ تو دہ سیدھی ہو کر بیٹے

' قبیس نھیک ہوں۔ تم میری فکر نہ کرد۔'' وہ ڈرا زی ہے بولی۔ ''کہنا تو نہیں جاہیے مگر آپ ہے ججے بهت انسيت بولتي ب

ماهنامه کرڻ 210

\*\*\_ [2]

وه مجر طنز کر کے اے تری گیا تھا۔

آصف آپ کو کیا کمول اور کیانہ کموں۔ اوپر والا میری نیت ہے بخولی واقف ہے۔ میں والدین اور بہن میں نیت ہے بخولی واقف ہے۔ میں والدین اور بہن میں کیے گیا ہو۔ موچی رہی۔ آپ تو بھین میں کریں گے۔ کیو تکہ سسٹر ٹمینہ نے جو عینک آپ کو پہنادی ہے۔ وہ اتر ٹی مشکل ہے۔ لیکن میری آیک یات یادر کھیے گا۔ جسے آپ ہے وفا کمہ رہے جال۔ ایک ون اس کی وفا آپ کو میرے قریب نے آئے گی۔ آگ گی۔ آپ کے والا آپ کو میرے قریب نے آئے گی۔ آگ گی۔ آپ کے والا آپ کو میرے قریب نے آئے گی۔ آپ کی میں آپ ہے گا۔ اور مرتے وم آپ کے جام پر جھنے میں تخر ہوگا۔ اور مرتے وم آپ کی اس نام کی عرت و شمان کی تکمداشت کرنا میرا فرم میں ہوگا ہے۔

ریس ہر صورت کل ردانہ ہوجاؤں گا۔" وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہتم دو دان میں ہی سنبھل جاؤگ۔ میں منہیں بہت چھی طرح جانے کے بعد گارنی سے کمہ رہا ہوں۔ جھے بھول کرنی راہ کا چناؤ تمہارے لیے ہرگز مشکل نہیں۔ تم بہت مضبوط سخت دل کی لڑئی ہو۔ اس لیے تمہاری طرف سے میں بے قکر ہول۔" وہ طنز سے بول رہا تھا۔

میں جائتی ہوں کہ آپ سیائی پر ہیں آصف۔اور والدین کو دعا دینے کا جو قدم میں نے اٹھایا تھا۔اس کی سزادینے میں آپ کا انعماف نے مثال ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ بھی انعماف کا سلوک روار کھے۔اور جس سے آپ محبت کریں وہ آپ کے سائے سے بھی دور بھا کے۔ شاید بھر میری یاد آجائے۔ میری نے گزائی کا احساس ہوجائے۔" وودھاڑیں مار کر

وہ خاموش اور بروا میصل راتھا۔ چاجائے تمام بائی ساعتوں میں ڈائیں اور دہان سے آنسو صاف کر ما مواہث گیا۔

4 4 4

" پرتم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟" وہ کیڑے افیحی میں

رکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے کپڑے بیگرے اگار ہے ہوئے وکھی نظروں ہے اسے و کھ رہی تھی۔ انجیسے آپ کا فیصلہ اگل اور معظم ہے۔ اس طرح میرا بھی۔ ہمارے بچ چلنے والے تمام الیثو کسی ایمیت کے حال نہ تھے۔ لیکن آپ انہیں کوہ ہمالیہ کی طرح ہاندووسیع بتاکر جھ ہے جان چھڑا تا چاہ رہے ہیں۔ جس ہاندووسیع بتاکر جھ ہے جان چھڑا تا چاہ رہے ہیں۔ جس ہاندووسیع بتاکر جھ ہے جان چھڑا تا چاہ رہے ہیں۔ جس اور شہیں ہوں۔ اور شہیں ہوں۔

اور شہری ای بر قسمتی کا روتا ہے۔ مریاد رکھنے گاکہ
آپ جس عمل کو کار تواب سمجھ رہے ہیں۔ اس کی بنیاد
میری دلی ہوئی آبوں اور تھٹی ہوئی سسکیوں پر رکھ کر
آپ کو بھی سکون اور ذہنی اطمینان نصیب سیں ہوگا۔
جھ ہے آپ پر بھروسا کرنے ہے جو قسطی مردد ہوئی
ہے اللہ تعالی نے اس کی مزابست جلد سادی۔ محفوظ
آپ بھی نمیں رہیں کے۔ وقت آپ کے ساتھ بھی
ایسا ہی انصاف کرے گا۔ جیسا آپ نے جھ سے کیا
ایسا ہی انصاف کرے گا۔ جیسا آپ نے جھ سے کیا

باہر شام کے دھند کے رات کی آرکی ش ڈو بخے
جارے تھے۔ چوکیدار نے پورج اور کیٹ کی لا تش
ان کروی تھیں۔ محر کھر آرکی میں کھرا ہوا تھا۔ اس
کے کمرے کی لائٹ میں آصف ٹی پیکنگ کھل کرکے
باتھ روم جاچا تھا۔ حدیقہ — 'ٹی نقد پر کو کوئی گھر
کے کسی کوئے میں دہائی دے رہی تھی۔
تیار ہو کر آصف نے حدیقہ کو آواز دی۔ محر جواب
نہ پاکر چاچا کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں چیک دے کہا
لاہروائی سے کہتے لگا۔
لاہروائی سے کہتے لگا۔

سریا۔ اور اپنی توکری آج ہے ہی ڈھونڈئی شروع کردو۔ حدیقہ میرے آئے تک اسٹے والدین کے ہاں رے گ۔ بھلاا تنے بڑے کھر میں وہ تن تنہا کیے رہ سکتی ہیں۔ "سامان گاڑی میں رکھ دوبعد میں ڈرائیور گاڑی خوردم بہنچادے گا۔ سامان گاڑی میں رکھو۔ ججھے وہر ہورہی ہے۔ اور اپنی بیکم صاحبہ کو بتادینا کہ میں جلد ہی ہورہی ہے۔ اور اپنی بیکم صاحبہ کو بتادینا کہ میں جلد ہی ہورہی ہے۔ اور اپنی بیکم صاحبہ کو بتادینا کہ میں جلد ہی ہورہی ہے۔ اور اپنی بیکم صاحبہ کو بتادینا کہ میں جلد ہی ہورہی ہے۔ اور اپنی بیکم صاحبہ کو بتادینا کہ میں جلد ہی ہورہی ہے۔ اور اپنی بیکم صاحبہ کو بتادینا کہ میں جلد ہی

مدلقہ کے کانوں کو اس کی آواز کس قدر افیت دے رہی تھی۔ اسے بقین نہیں آرہاتھا کہ یہ آصف کی میٹھی زبان ہے جو تعجر کا کام کر ہی تھی۔ ''وہ مجھے قصوردار تھرائے بغیر بھی روپوش ہو سکیا تعالیاس نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ '' وہ سوچے جارہی تھی۔ ''مہس کی تیت میں فتور تھا۔ جو آج تک مجھے اپنے گھر کا افر رہیں اور اپنے کمی رشتے وار کا نمبر تک دیا ۔ اف کتنا برط دھ کران اٹھا۔ ''

دوہ مقول میں ہی آتا اللہ اس کی کایا ہی پلیٹ گئی اور کھری استیوں اور کھری کے استیوں اور کھری کی استیوں اور کھری کھائیوں میں منہ کے بل کر گئی تھی۔ اس تمینہ کاجو بھی رول تھا۔ آصف ہی کانوں کا کیا اور فیصلے میں جلدیا تہ نکا تھا۔ اس نے صدیقہ کو بے واقوف بنائے کے بعد چھوڑتے کا فیصلہ تو کر لیا تھا گرا تی جلدی وہ انجام کے بعد چھوڑتے کا فیصلہ تو کر لیا تھا گرا تی جلدی وہ انجام کے بعد پہنچ کیا وہ خود بھی جران تھا۔

دبیگیم صاحب آلی تو کھالی لیں۔ صاحب کے جانے کا کب تک سوگ منائم کی۔"اس نے لاؤرنج میں صوفے پر آنکھیں بند کمچے صدیقتہ کو دکھ سے دکھیے کر سمجھانے کی کوشش کی۔ محروہ اضطراری کیفیت میں سمجھانے کی کوشش کی۔ محروہ اضطراری کیفیت میں پیٹی رہی۔

اور آدونکا کرنے کاکیا فائدہ ۔ آپ مید مت بھولیں کہ آپ نے اکسے تل

حالات سے مقابلہ کرنا ہے۔ کوئی اپنا ہمدردی کرنے آئے گانہ ولاسادیے بہنچ گا۔ آپ نے ڈاکٹرصاحب کو اپنے پاؤں پر کھڑاں کرد کھانا ہے۔" وہ بے اختیاری میں کہ گیا۔ صدیقہ نے اس کی طرف آئھیں کھول کر و کھا۔ وہ سرچھ کائے احراما "کھڑاتھا۔

وہ اس سے سامنے مرجھ کائے مودیانہ انداز میں کھڑا تھا۔ صدیقہ کی نظموں کا مطلب سمجھ کر آہستگی ہے یولا۔ "بہم صاحبہ آپ میری بنی کے برابر ہیں۔ ایک باپ انی بنی برہونے والی زیادتی کو کسے برداشت کر سکتا باپ جمجھے غلط نہیں سمجھے گا۔ سورگ"

مسوری کی کوئی بات نمیں جاجا "وہ بیٹے ہوئے بول۔ "آب کیا کمنا جاہے ہیں۔ آپ کا عمر بحر کا تجریہ ہے۔ مشاہرات ہیں آپ جملے بمتر مشورہ ہی دیں گے۔" فاہ سوچتے ہوئے بولا۔

و آپ کوایک بارگاؤل جاتا جاہے۔ کمیں ایسانہ ہو کہ آپ کو قدم قدم پر بچھٹاووں کا سامنا کرنے پڑے۔ کہ اینوں سے ل لیا ہو ما۔ تو بمتر ہو آ۔ "وہ پرے ہٹ کر قالین پر ہنچہ کیا۔

ور جانجا میں ملک خاندان کی بنی ہوں۔ وہ میری حدائی میں مرتے مرحائیں کے مگر جھے معاف نہیں کریں کے جھ سے انجائے اور تا مجھی میں بہت بردی

زیاولی ہولی ہے۔ اگر آج ماں زندہ ہوتی تو میرے لیے ڈھال بن جاتی۔ جاہے اسے اس کی قیمت ہی اوا کیوں نہ کمرٹیا روتی اب میں بہت لیٹ ہوگئی ہوں۔ سوچی ہی رہ گئی عربہ انہیں وہاں کے عذاب سے ایک دان نکال کرلے آول کی محمدہ خواب ہی ادھورارہ کیا۔"

اول کی مرور حواب کی دو حوار او ایا۔

اول کی مرور حواب کی دو حوار او ایا۔

اکیلا خمیں چھوڑ سکا۔ آپ میرے غریب خانہ کو عرب خانہ کو عرب خانہ کو عرب خانہ کو عرب خانہ کو سمنی پڑے گی۔ میں خود ملک صاحب سے مل کریات سمنی پڑے گی۔ میں خود ملک صاحب سے مل کریات کریا ہوں۔ آپ کی معصومیت میں کی گئی غلطی کودہ صرور معاقب کروی معصومیت میں کی گئی غلطی کودہ صرور معاقب کروی معصومیت میں کی گئی غلطی کودہ صرور معاقب کروی وجویز اول گا کمرب کے حوالے کے سروں می تو کری وجویز اول گا کمرب کے آپ کو

مامناس کرن 213

ماهنامد کرن 212

0

0

..

ŀ

Į

المائے پر پہنچادوں بعد میں میرا کام ہو آرہ گا۔ بیکم صاحب یہ دنیا بری ظالم ہے۔ میں آپ کو تنمانسی جھوڑ سکانہ ڈاکٹر صاحب نے پھینک دیا تو کیا باپ تو چیم پوشی نمیں کرسکا۔"وہ آسف بھرے نیچ میں بولا۔ ''اگر انہوں نے جھے فیکرا دیا تو۔"وہ خوف زوہ ہو کر از انتھے۔

"التي وزيا بهت وسيع بي بيلم صاحب آب پرهمي الكسي وي جاب كا وسش كريس تب سك كرليد ميراغ ريب خانه حاضر جو مين جانيا مول انسان سل بيندى كی طرف بهت جلد ما خل موجا با جو آب كو الله مشكلات كا اللي شابانه زندگی گزار نے كے بعد كانی مشكلات كا مامنا كرنے برنے گا۔ آب أيك بات ياور محمل آب كو كرى موثی نے بس اور مجبور عورتوں كو اٹھا كرسينے كو كرى موثی نے بس اور مجبور عورتوں كو اٹھا كرسينے كو كرى موثی نے بس اور مجبور عورتوں كو اٹھا كرسينے كو كرى موثی نے بس سيما ہے۔ اس سيم معموم كے سي آب نے سيل سيكما ہے۔ اس معموم كے موثی كو آب نے سيل سيكما ہے۔ اس معموم كے موثی كرا رابوگا۔"

''آب ٹھیک کہ رہے ہیں جاچا! یہ ایساد کھہے کہ زندگی کی ہرمشکل اور آزمائش آسان گلنے گئی ہے۔ میں جھونبری میں زندگی گزار سکتی ہوں۔

یشرطیک فریب اور جھوٹ کی ہلی سی رمق کا گزر میری زندگی میں تہ ہو۔ جہاں صرف سی کی ہواور عزت نفس کو کوئی بھی مجروح کرنے والانہ ہو۔ مجھے نفرت ہوگئی ہے ایسی دولت ہے۔ جس کے سامنے میں خاک کے ذرے سے بھی کمتر ہوگئی۔ "وہ جیستادوں میں گھری کو گوکی کیفیت میں بولے جاری

#### 0 0 0

آصف راستے بھر اضطرابی کیفیت سے جان چھڑانے کی کوشش کر اربا۔ خود کو بھی میکزین کی درق کردانی کرنے کی مسامنے لگے ٹی وی برہندی مودی دیکھنے کی طرف ماکل کرنے میں کوشاں تھا۔ مراحدیہ لحد اعصابی تناؤ بردھتا جارہا تھا۔ اس سے جو زیادتی صدائقہ پر ہوئی تھی \_\_\_\_ اس ری آیکشن کا

انداندنہ تھا۔ آصف نے جلد یا بدیر اسے کنارہ کئی اور کرنا ہی تھی۔ محرسب اتن جلدی اور آسانی سے موجائے گا۔ اس نے سوچاہی نہ تھا۔ ٹمینہ کی باتیں و اک بمانہ تھا۔

مرایقه کی یکی دیماند سے دول می دل می الم الله جا آل کر سے ہوائی ہوئی ہوئی ہوئی کے بعلن سے دوائی کسل کا سوچ کر دیل جا آل تھا۔ کیونکہ یہ اس کی پلانگ میں نہیں تھا۔ حالا نکہ دورا اور کا جینا جا گیا تمان میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں گزر جانے کی دجہ سے خود مخاری لور آزادی کو بہت فوقیت بھی دیتا تھا۔ مشق کا دھونگ رچانا انجوائے کرنا اور چھوڈ دینا اس کے تھام بہت معمولی بات تھی۔ لیکن افرائش نسل کے تھام اصولوں پر بابر دورا اس کی فطرت کا حصہ تھی۔ طبعا اس کے مقام جاند یازی اس کی فطرت کا حصہ تھی۔ طبعا اس کے مقام جند یازی اس کی فطرت کا حصہ تھی۔ طبعا اس کے مقام جند یا آل اور اندائی تھا۔ طبعا اس کی فطرت کا حصہ تھی۔ طبعا اس کی فطرت کا حصہ تھی۔ طبعا اس کے مقام جند یا آل اور اندائی تھا۔ طبعا اس کی فطرت کا حصہ تھی۔ طبعا اس کی فیل کی فیل کے تھا کی فیل کا دیں بات میں دورانا اس کی فیل کے تھا کی دوران کی فیل کی دوران کی فیل کی فیل کی دوران کی فیل کی دوران کی فیل کی دوران کی فیل کی دوران کی دوران کی فیل کی دوران کی دوران کی فیل کی دوران ک

جلد بازی اس کی نظرت کا حصہ ھی۔ طبعا" حذباتی اور لاابانی تھا۔ بل میں تولہ اور ماشہ ہوجانا اس کے لیے اک عام سی بات تھی۔

وہ رائے ہم معتظرب رہا آور سوچتا رہا کہ کمیں میلے فصلے کی طرح اب بھی فیصلہ جلد بازی میں تو تمنیں کر کیا۔ لیکن والدین کے بیار کے سامنے ہرزیادتی جائز

کے وجودے خون کے آخری قطرے کو بھی تکال سکتا ہے۔ محرفاموش تھا۔ مجے بھی بتانا نہیں جاہتا تھا۔

# # # #

صدیقہ نے ایا سامان پیک کیا۔ گیڑے جوتے ' رس اور جواری کے علادہ اس بنگلے کی کسی اشیار اس کا خن نہ تھا۔ پھر بھی وہ بر ملال اور الوداعی نظروں سے ایک ایک چیز کا جائزہ کے کر آھف کے ساتھ گزرا ہوا حسین وقت یاد کرنے گئی۔ اب آ تھوں سے ساون جادوں کی جھڑی رک گئی تھی۔ اب طبیعت میں میاون کی جھڑی رک گئی تھی۔ اب طبیعت میں میاوت تھا۔ ایکے سفر کا خوف تھا۔ ٹیکسی یا ہراس کا انظار کردہی تھی۔ جاجا سامان ٹیکسی میں رکھ چکا تھا۔ اس کا انظار کرنے کے بعد وہ اندر آیا۔ صدیقہ کواپنے اس کا انظار کرنے جو شیواری کی طرح بشیمان وحسرت ذوہ بٹر بر ارے ہوئے جو اری کی طرح بشیمان وحسرت ذوہ

و کیے گربے اختیار ہو کر پولا۔ "دبیکم صاحبہ لیسے تو زندگی گزرٹے سے رہی۔ ہمت اور حوصلے سے کام لیں۔"

معاجاتم توجائے ہونیا آور مان دخم کتنادروں تاہے۔ وقت کے ساتھ کھاؤ بحر ماجائے گا۔ طبیعت سنبھلتی جائے گ۔"وہ اپنارس اٹھاکر لولی۔

روہ ہوئے ہیں۔ جا جا اس اور ہوئے ہیں تو ہوئے ہیں۔ جا جا اسی تو جو سے والعائد محبت تھی۔ بیس سے تو بھی سوچا ہی نہ تھا کہ اس کوری اور کیے ہوگیا۔ جس نے تو بھی سوچا ہی نہ تھا کہ جس کی وار تو بھی موجا ہی نہ تھا کہ جس کی خاطر سب رشتوں کو چھوڑ دیا۔ اس کی خوشی کی خاطر اس کے کھر کی بائد گی بن کردہ گئی۔ وہ بی روشی کر جا گیا۔ اس بات پر جو میرے لیے قربانی تھی آیار تھا اس نے میری قدر کرنے کی بجائے بچھے کن کن خطابات سے توازا۔ چاچا کیا محبت الی بی ہوتی ہے۔ فرطابات سے توازا۔ چاچا کیا محبت الی بی ہوتی ہے۔ واقعات کی خطابات و واقعات کی غلام۔ "وہ آنسو صاف کرنے گئی۔

ادیکم صاحب یہ نقدر کے نصلے ہیں۔ آپ کو دوش دینا تو ایمان کی کمزوری ہے۔ آصف صاحب کو آب سے مجمی بیار تھا ہی نہیں۔ آپ جب تک اس

حقیقت کو تسلیم شہیں کریں گی۔ آپ کی ڈندگی کا سفر مشکل ہے مشکل تر ہو آجائے گا۔" وہ اپنائیت ہے اس کے سریر ہاتھ چھیرتے ہوئے بولا اور وہ اپنا پرس اٹھا کر گھر کو الوداعی نظموں ہے دیکھتی ہوئی چا چا کے چھے یا ہرنگل گئی۔

پہ ہر ماں ہے۔ جہاز میں بیضتے ہی وہ ماسی کے ان کھول میں کھوگئے۔ جب وہ آصف کے ساتھ کھلکھلا تی ہوئی کراچی کی مدشنیوں اور کراچی کی مدشنیوں اور کما تھی کی مدشنیوں اور کما تھی کی مدشنیوں اور کا کا کہا تھی میں اینوں کو بے دردی سے چھوڈتے کا افسوس جمی نہیں رہا تھا اور آج دائیں میں چاچا ساتھ تھا۔ اور کراہ رہا تھا اور آس کے مستقبل کے بارے میں سوچے جارہا تھا۔ سوچے جارہا تھا۔

جوں ہی جہاڑتے لاہور کے ایئر پورٹ برلینڈ کیا۔ صدیقہ کو اک لمبی قے آئی اور کے بعد دیگرے ہیں سلیلہ پتدر تج بردھتا چلا کیا۔ اے وہل چیئر میں بھاکر لاؤ تج میں نے جایا کیا اور نیم عنودگی کی حالت میں وہ جاجا کی مربر ستی میں اسپتال ایڈ مث ہوگئ۔

استال کی میں ہیں کورکروی اور کسیلی ہوتی ہے۔ یوں لگاہے جسے جہاں بھری بیاریاں وجود میں ہا گئی ہوں۔ وہ ترس کی مدھ ہیڈے اسمی اور دھیے قدموں ہے اور دھیے اور دھیے میں ہی کی ہوئے ہیں گئی۔ منہ ہاتھ دھو کرہا ہر نکی ہی ہوئے کہ شری کی۔ وہ اسے نکی ہی ہور ہم طرح کے غیسٹ کے بعد والیس کمرے میں جھوڑ گئی۔ چاچا وروازے کے باہری کھڑا انظار کررہا تھا۔ اس نے آہستہ کا اول کا ایڈریس بانگا۔ کیو نکہ وہ آج ہی وہاں جانا چاہتا تھا۔ صدیقہ نے بارٹی وہاں جانا چاہتا تھا۔ صدیقہ نے بارٹی وہاں جانا چاہتا تھا۔ صدیقہ نے بارٹی دوہ آج ہی وہاں جانا چاہتا تھا۔ صدیقہ نے بارٹی دوہ آج ہی وہاں جانا چاہتا تھا۔ صدیقہ نے بارٹی دوہ آج ہی وہاں جانا چاہتا تھا۔ صدیقہ نے بارٹی دوہ آج ہی وہاں جانا چاہتا تھا۔ صدیقہ نے بارٹی دوہ آج ہی وہاں جانا چاہتا تھا۔ صدیقہ نے بارٹی دوہ آج ہی وہاں جانا چاہتا تھا۔ صدیقہ نے بی دوہ آج ہی وہاں جانا چاہتا تھا۔ صدیقہ نے بارٹی دوہ آج ہی وہاں ہے ایڈریس لکھ کر اسے تعمانے میں سے تکمانے میں سے تعمانے میں سے تکمانے میں سے تکمانے

''آپ کووہاں جاکر بچھتاوای ہوگا۔'' ''جھے بھلے کی امریہ ہے بیگم صاحبہ۔اولادے منہ موڑنا آتا آسان نہیں جتا آپ نے سمجھ رکھاہے۔'' وہ

مامنامد كرن 215

مامنامه کرن 214

سرکوشی کے انداز میں بولا۔ °اف اولاد کے لیے کس قدر آسان ہے ایسا کرنا۔ مس بھی تو الی بے وفا اور نامراد تکلی ہوں۔ ات تو بچ ہے میں جاہے کتنے ہی دلا کل دے کر خود کو بے و قوف كيوں به بنالوں۔ حقيقت كو كب تك جھٹلاؤں گی۔" دہ دل میں ہی سوچتی رہ گئی اور جاجا اس وقت اے آگ مسيحااور آسان سے نازل ہونے والا فرشندلگا۔ الله تعالى انسانول كي شكل مين فرشيته بهيج كرعم زده اور رنجیده نوگول کی مدو فرما باہے۔ورنہ میہ دنیا تو آہول' سسكيوں اور آنسووں كى آماجگاہ بن جائے۔اس تے جاجا کے مصطرب چرے کی طرف و ملی کرسوجا۔ رات بحرجا گئے کی وجہ ہے اس کی طبیعت میں مسلمندی کے ساتھ لاغرین بھی حدورجے کا تھا۔ ڈاکٹر راؤتد مر آئی تو اس کانی نی دیم کر تحبرا کئے۔ پھرے

ڈرپ مگانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور ساتھ ہی

اے انکشن دے کرسلادیا۔

''کم ان صدیقہ۔''لیڈی ڈاکٹر سحرش نے صدیقہ کو النس من آئے ویکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ "تهارے کے لڈیوزے "صدیقہ نے اچیسے ے اسے دیکھ کرول میں ہی مرکوش کے- 'جھنڈ تیوز مير الي الشازامياسل."

" آب مل بنے والی میں۔" صدیقہ کے کانوں میں آواز کو بخی ہوئی دور ہوتی کی اور وہ مسبطنے کے باوجود کری پر اڑھک گئی۔ اسے وہیں انسیکش نیبل پر لٹا را \_ الحج منك بعد بى ده أ تكصيل كحول كر حرب س كردوميش كأجائزه كيت بوئ ممل طور ير بوش يل أَ أَيْ- "وه مال ينف والى ب-" وه بريراني- " بات تو خوشی کی ہے۔ تمیکن اتن برئی ڈسہ داری کیسے فیصاؤل گ-"وهب لي سه سامنے كوري واكثر كوديكھتے كى-ومديقة! قرسك بلى حوثى كاتوجواب بى نہیں ہو یا تمرین نے آج تک الی عورت تہیں ویکھی جو بیہ خبر س کرمارے مسرت کے اپنے ہوش و

حواس بی کھو ہیٹھے۔" وہ مسکراکراس کابلڈ پریشر جیک مواکٹر صاحبہ مجھے بچہ نہیں ج<u>ا ہے</u> تھا۔اہمی توجم

مديثل مين نهيل موت " وه مشكل بول يالي المدين المالي المي المين المناتام المين المناتا المناتام المين المناتام المين المناتام المين المناتام المين المناتام الم من اکیلی کیسے سروائیو کرول گیاس کے ساتھ۔" ''جاب کرواوراین اِس یا چھوٹی بمن کوایے اِس ر کھو۔ جب تک میاں نہیں آ آ۔" وہ لاروائی ہے

بول- ادخود کو مصوف رکھو کی تو لومینے کررنے کا پہامجی

" ان کا انقال ہوچکا ہے۔ یہ سنرجھے تنمای م كرياراك كا-"ووروبالى بوكى-

دخس میں پریشانی کی کوئی بات جسیس مهمت کرو میسی اسپتال میں اس وقت دیکینسسی مجی ہے۔ دو کمرول کا فلیٹ تمہارے کیے کافی رہے گا یا آسانی مل جائے

اس کے ملجے میں اتن بعدردی تھی کہ وہ زار وقطار ردے الی اوراس کا اتھ کر کرائی دوادساکر اسمس موندلیں۔جسے ندامت واس سے تظرین الملق

وممديقة! مِن نِے حمهيں بيجان بھي ليا تھا اور تمهارے چرے پر پچھناووں کو بھانے بھی کیا تھا۔ مگر من الني وجم اور سوج كوغاط قرار وفي مولى تدرك مطهتن توہولنی تھی مگر تمهاری آ تھوں کی پژمرد کی اور سابی بچھے ہرماراک سندیہ وے جاتی۔ صدیقہ اس ئے تم ہے دستبرداری کابمانہ وُھونڈا ہے۔اس فے تم ے بھی بار کیائی نہ تھا۔اس کے سرر ہوس کاوقتی بھوت سوار تھا۔ وہ اتر کیا اور وہ حمیں تربیا بلک تھا چھوڑ کر چاتا بنا۔ تم اسے بھول جاؤ۔ وہ واپس میں آئے گااور رہے بچہ تمہارے کے باعث رحمت اور مقعد

حيات بو گانه "وه د كه بحرب ليج ش يوني-ومیں آپ کی تمام باتوں ہے انفاق کرتی ہوں۔ مجھ سے نجانے اسے کیاد شمنی تھی۔ کس متم کابدلد لیاہے

والاستہنی نہیں تھی۔اس کے مربر ہوس کا بھوت ار فقا۔ آکروہ شادی کے بغیراتر جا باتورہ تم سے شادی ریے کواہم نہ مجھتا۔ مرتم تھیں ایک نیک اور پاکیزہ رَى \_ خبر جو ہونا تھا وہ او ہو چکا۔ وہ ماسی تھا ہیت گیا ب اینے عال اور اس معصوم کے مستقبل کی فکر کرو-س بھی جان کا کیا قصور ہے؟ کہ اے آس دنیا میں

اس مناه كبيره ك بارب يس بهي سوج بهى دان میں نہ ا. تا۔ "وہ شجید کی اور حتی ہے بولی-

''تعینک بو ڈاکٹر سحِرش۔'' وہ آنسو صاف کرتے بوت يول ود مريد مب ليسمد بوكا؟" "تم اس کی فکرینه کرو- میں تمہاری جاب کا انتظام

كرتى بول اور ربائش اور سيكورتى كا-" وومسكراكر

دوبس تنہیں **مرف اس منش سے ممل طور پر** آؤٹ ہوتا ہے اور اپنی نئی زندگی کو تخراور حوصلے کے مائد ویکم کرنا ہے۔ یک ہے تمماری اور آنے والے

میری بھڑئی ہوتی آگ میں ڈاکٹر آصف ہرل جیسے گانور مرے گا۔ کیونکہ وہ وحوکے یاز اور بے حس لکلا۔ تم نے تواہے پار کیا تھا۔ تم نے پند کی شادی کرنی۔ کوئی گناہ نہیں آیا۔ معاشرہ معاف کر ماہے یا نہیں مهيس ايخ كيريشيان نسيس بوناجا مي-تم فيجو بھی کیا اے غلط رنگ دے کر خود کو ازیت میں بیٹلا کرتا جھوڑ دو۔ اس بے کے لیے درست تمیں ہوگا، تم تو جائی ہوکہ ماں کے مزاج کانچے کے ذہن پر کیساا ٹریز آ

" بى \_ " دە اتبات مىل سرىلا كر يول- مىلاند تعالى کی حاجت مند کو تنامبیں چھوڑ آ۔اس کے کیے اليس نه اليس سے سيسي مرو ضرور اللي تي ہے " وہ عقيدت محرب ليح من اول-

'' تمہاری خوش آئند ڈندگ کی شروعات ہو چکی ے کیسٹ آف لک "اس نے پاتھ آتے برمعایا تو مندیشہ فے ایٹا سروہا تھ اس کے ہاتھ میں دے کر کما۔

" آب کا یہ احسان زندگی بھر سمیں بھولوں کی۔ سی ہے کہ ڈا کٹرزندگی بخشاہے ملیما نہیں۔ وہ آیا کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جل پڑی-كمري س بابرورداز يرجاجا كالجعكا جوا مرد كميركر اس كادل منصفه لگا مرفورا" بي خود بر قابو با كر قريب بي کرس پر بیٹھ گئے۔ جاجا خاموش تھا۔ آنھوں میں بے پاداواس ومايوس كى برچھائىس دىكىدكرامىت بولى-"الجِها موا جاجا" آپ نے اپنی طواہش بوری کرلی۔ كيافرمايا بانسول في؟

"بتانے کے قابل میں" س کر کیا کریں کی بیلم صاحب ميك كياكم وكمي بي آب بس التاسابانابت مروری بے۔ انہوں نے گاؤل میں سب کوب کید کر غاموش کراویا تھا کہ آپ کی جاب دین ہو گئی تھی۔ ویں روڈ ایکسیلنٹ میں انقال موسیا۔ ان کے وسائل آپ کی بادی بہاں لانے کی اجازت تہیں دية تقد اس ليه دين دفن كروا-"ود مرى مولى آواز شي يول ريانها-

"جاجا میں جانتی تھی کہ میں ان کے لیے مرکی ہول۔بات بھی تج ہے۔میںنے ان کے ساتھ کون سا احیما سلوک کیا ہے۔ میں خود ان کا سامنا جمیں کرنا عامتى اس كالے أور بھيانك چرے كے ساتھ-"وه كرى سے كورى موكن اور اینائيت سے بولى۔

"آب این بوی میرے یاس آجاس ۔ امیرے بھے ای استل میں لوکری اور رہنے کو جگہ مل جائے گا۔ آپ کے سام میں أسيتال من كاروى توكري كي ورخواست ويلي مول-آپ کا ساہر میرے لیے بہت ضروری ہے جاجا۔ آپ كونانا بحول كى خيرس أب ناناب والي بال و بيتم صاحبه! بيه كيا كهه رن<sup>ي ب</sup>ين آپ؟ " وه چونك

"إن جاجا-"ووقدرے مسكرائي-دمیکم صاحبہ اس بچے کے آنے کااعلان کردیجے۔ بربرا ضروری سے ورنہ یج کی آرے ساتھ ہی آگ میاز جیسی بری سهت آپ کواور آنے والے بیچے کو عمر

ماهنامه كرن 2410

بحرکے لیے نادم کردے گی۔ دنیا اس کا نام ہے۔ اس کے ساتھ چلنا برطائی مشکل کلم ہے تی۔ "وہ جو قدرے بہتر موڈ میں آپنگی تھی۔ اس پر کھرون پائی پڑ کمیا۔ حیرت و ناسف ہے اسے دیکھنے گی۔

ومیں نے توبہ نہ سوچا تھا چاجا۔'' دوکسیں آپ نے برا تو نہیں بانا۔'' وہ ہاتھ جوڑ کر

مودبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ "جاجا! کیسی بات کرتے ہیں۔ میں اپنے بهدرداور محسن کی بات پر کیو نکر شک کروں گی۔ آپ جو کررہے ہیں اور جو کمہ رہے ہیں۔ اس میں میرے لیے بھلائی ہے۔ اپنے تو منہ موڑ گئے۔ آپ بی تو میرے لیے سب کچھ ہیں۔"وہ روانسی ہوگئی۔

المبری عزت افرائی ہے جی۔ "وہ منہ دوسمری طرف چیر کربولا۔ "بیکم صاحبہ ہوسکیا ہے یہ جی والد بردی طالم صاحب کو آپ کے قریب نے آئے۔ اولاد بردی طالم شخصہ اولاد بردی طالم شخصہ بوے بھنے خان اس کے سمامنے جمک عالم الربی ہے۔ بوے بوے بھنے خان اس کے سمامنے جمک عالم الربی ہے۔ بوے بوے بھنے خان اس کے سمامنے جمک عالم الربی ۔ "

إِن آمِف كالجمع جمودُ كرجائے كاطريقہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ نہ ایٹا ایڈرلیں 'نہ کانٹ کٹ تمبر' م کھ جی تو نہ بتایا۔ جاتے وقت ال کر بھی نہ مسکتے میں مزید خوش قیمیوں کی دنیا میں رہ کر خود کو بے و توف سیں بناؤں کی- میں لے بھی فیصلہ کرنیا ہے۔اب وہ ميرك ياؤل بوكراني غلطيول اوركو مابيول كي معالى بعي ما نکس کے توجھے پر رتی بحراثر نہیں ہوگا۔ دو سمراطلاق کی ڈیمانڈ اس کیے شیس کوال کی کہ میں نے دو سری شادی کرنی ہے نہ ہی ڈرائیوری کملائے گواجھا سمجھتی موں اور اب این اولاد کی خاطراب امر کر شیس مولے وول کے اور سوچے ہوئے بے تحاشام معبوطی سے بول ری کی اور جاج اے جرت سے دیکھ رہاتھا کہ مال یننے کی خبرنے ہی اس لڑکی کو نمس قدر توانا اور متعجکم بنادیا تھا۔اس کی منور آئیسیں نی زندگی کا پیغام دے ری تھیں اور چرے پر بلا کی طمانیت اور تسکین رحی بى كى سى دە مسئر آكريولا۔

سکون وینا جائے تو انسان کے اسے ہی ارادوں کو برا والما ہے۔ بیٹم صاحبہ اب آب آرام قرائی وین کی چن ہوں۔ یہ ہے میرے کھر کا پتا اور کی وین کی مشکل آن پڑی تو جھے خطیا آرکے ذریعے تادیجے کے فورا " حاضر ہوجاؤں گا۔ میں نے آب کا نمک کمیا فورا" حاضر ہوجاؤں گا۔ میں نے آب کا نمک کمیا کول گا۔ کیونکہ ہم اطلاقی طور پر اسے کر ہے ہیں کر حدل گا۔ کیونکہ ہم اطلاقی طور پر اسے کر ہے ہیں کر وعدد آک لطفہ بن کر رہ کیا ہے۔ کوشش کول گاکہ رہا تھا۔ وہ اسے عقیدت سے دیکھنے کی اور وہ فدا رہا تھا۔ وہ اسے عقیدت سے دیکھنے کی اور وہ فدا ماذظ کمہ کر اہر نکل گیا۔ وافظ کمہ کر اہر نکل گیا۔

" آصف دیمهاتم نے ایک اوسط طبقے کا انسان ہر طرح کے لائج وطمع سے باک 'ب لوث اور بے غرض انگلا۔ تمہمارے اعلا و ارقع اسٹینس اور اس شمان و شوکت کا کیا فائدہ کہ شخصیت میں اخلاقیات کا ہلکا سا

تم سیخصے ہوکہ تم نے اپنی چال بازی اور عماریوں گا
بدولت بچھ سے جان چھڑائی ہے۔ بہت خوب و کھٹا
ایک دن حبیس اپنی فلست کا احساس جینے دے گانہ
مرنے دے گائے حبیس آج والدین سے چینے تک کرنے
کے احساس نے جینچو ژویا۔ تو کل بچھ پر ڈھائے گئے
ظلم کو کیے قبول کرلو گے۔ " ف طنزیہ مسکراتی لور تکھے پر
سرد کہ کرلیٹ کئی اور اپنی نئی ڈندگی کو دیگم کئے کے
منعوبے بنانے گئی۔ چروقتی مندئی کے احساس سے
منعوبے بنانے گئی۔ چروقتی مندئی کے احساس سے
دوشن تھا۔

دمسٹر صدیقہ ابٹی جاند کا گڑاہے۔ ہو ہو تمہاری کالی۔ "ڈاکٹر سحرش نے آکر خبر سائی تووہ کچھ اواس می ہو گراہے دیکھنے گئی۔ انکہا تم تجم یہ حلیانہ سوچ رکھنے والی عورتوں کی

الکیا تم مجی- جاہلانہ سوچ رکھنے والی عورتوں کی طرح بیٹے کی خواہش مند تھیں "وہ چرسے پر اواس اور خاموجی کے سائے وکھ کر ہوئی۔

وداكر صاحبه إص افي قسمت كونه بدل سكي-بيد مدمد ہی میرے کیے ناقابل برواشت تھا۔ اب تھا اس کی عرب و محریم کی تعبداشت کسے کروں کی۔ایے ونوكى رياكار بول اورم كاربول سے كسے محقوظ ركھول كى اور اس کی تقدیر کی محتی پر اس کی مرضی کے مطابق سے اس کا نعیب الحیاوں ک؟ جمعے آج اس بات کا اساس ہواہے کہ ہرال بین کی بدائش برہے سکون ہور اپنی نظریں کول جمالتی ہے؟ اسی اول کوش وان واكرني مي ان كواس كلق ير لخرومسرت كا يكيردين للى مي مين إن كي زبان محك بي ربا كرتى تھى۔ جيسے قوت كوياني سى فيسلب كرلي ہو۔" ای انامی زی کو و لیے میں لیٹے قریب آگئ۔ اس نے یہ جسی سے سراور اٹھاکراسے دیکھا۔اس کی کھلی آ کھوں کو دیکھتے ہی وہ مامتا کی بے لوث محبت میں مقید ہوتی جلی گئی۔المناک سوچیں اور انجائے فدے ہولے ہولے اس کے زائن سے دور ہوتے معے محتے اور اس نے اسے بازندوں میں بھر کر سینے سے

و اسپتل ہے ڈھیارج ہو کرائے دد کموں کے فلیت میں آئی تھی جو استال کے عقب میں بی تھا۔ تبام شادی شده نرسزان ای قلینس می رانش یذیر تعیں۔ رات تک اس کے پاس اسی بروسیوں کا آتا جاتا رہا۔ سی نے سیختی ملائی تو کوئی دورہ بادام لے کر أَنْ \_ اللَّى صِبِحُ طَلُوع ہوئے کئی کھنٹے کر دیکئے تھے المیکن اہی تک ماں مبتی سوتی ہوتی تھیں۔رات بھر بھی کے اے مونے نہ ویا تھا۔ اے حیب کرانے کے تمام دیکی نو کے ناکام رے تو وہ اے کودیس اٹھائے کمرے میں سنتی ہوئی اسے لوری سٹانے کی۔ بچی لوری کی مرحر لے میں رونا بھول تی اور سونے لئی۔ معا" وروازے يريل كي كو مجن مولى آوازے صديق بربرا عى-وال کاک بر نظرود ڈائی ویٹا درست کردہی تھی کہ مجر ے بیل مولی۔ تجانے کون ہے۔ وہ رورواتی مولی ردازے کے ایج کی-وردازہ کھولاتو یہ دیکھ کر جران ہو گئے۔ جاجا ایک عمر سیدہ خاتون کے ساتھ کھڑا تھا اور

خاتون اے سرے لے کرپاؤں تک کھورے جارہی تھی۔۔

ک- السلام علیم بیم صاحب! بید میری بهشیره بیل- آپ کی چاہی بیٹیوں کواکیلاچھوڑنے پر دامنی نہ جونی توہی انہیں لے آیا۔ان کے سرپرالین کوئی کھریلو ذمہ داری معرب \*\*

وسبت اچھا کیا آپ لیے۔ ماس آپ اندر آجا کیں۔"وہ جمالی لیتے ہوئے بول۔ وسمد بیتہ ماس کو اپنے چھوٹے سے کھرکے بارے

المحدوقة مای کوانے چھوٹے سے کھر کے بارے میں بتائے گئی۔ دو سرے کمرے میں جواس کے آلے والے بچے کے لیے سیٹ کیا تھا۔ وہاں اس کے لیے جاریائی بچھوائی اور اسے آرام کرنے کا کہہ کرائے گمرے میں آگر بچی کواٹھاکر گود میں ڈالا اور قیڈ کرائے ہوئے بچی کے نام کیارے میں سوچنے گئی۔ مداری وہ میں اور کا کھا اس کیارے میں سوچنے گئی۔

وكاش إلم ميرك إس موت اوراني بني كالمماني يندے رکتے ہوئے تم شادان و قرصان ہو كراہے الينسينے ہے لگا ليتے میں تواہے نعیب جیے جی للعواكرلاتي تمي- خوش تصيب توتم مجي شه معسر الله تعالى كي جانب بحث موت اس خوب صورت عےے م حروم ہوئے ہو۔ میں واس کابل ل انجائے کرول کی۔ بولو برقست کون مول" ف خود کلامی کرتے ہوئے بی کو دیکھ رہی تھی کہ آیکدم ے پھر کویا ہوئی۔ معیری کڑیا کا نام اس کے اہا کی پسند کا موناج سے الد من اس كوناسكول كد تم ايك الم باب کی اولاد ہوجس نے تمہاری پدائش سے پہلے بی الى پيند كانام حميل سونب واتعا- حديقه زيدي اس کے کانوں میں آصف کی جاشی ہے بھراور ہاتیں کو شختے للين و آج سے تم ميري حديقه مو آئي لائيك وس نیم" آنسواس کے دفساروں پر مجسل کے البيكي شفقت اور توجه ندسسي

المباب کی شفقت اور توجہ نہ سی۔ باب کی پستد کا نام ہی سی۔ کیوں میرگ وائی محمد کی اگریا۔ "وہ بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بے اختیار ہو کر جو منے گئی۔

\*

مامنامه کرن 219

F

i

t

کے لیے ظرمند ہوجا آے۔ ایک کوائے کی فتح مندی الب تسارے دکھ اور عم حتم ہوئے کے دل آگئے ب سے او جھ کر کروائیں آجائے گ۔ میرے ماتع كااحباس أورود مراء كم كلوتي يرشكتني كااحساس الله والله مح كذهم بالمقدرة كولي-کی دجہ ہے اے رشتہ بھی تو ڈھنگ کا تہیں کے گلے ہ وولوں ہی ایک دوسرے کے ہم سفریں۔" وہ جائے البهلا تنهيس أور حديقة كوكسي بمول سكتي بول؟" " بی ل ل \_ دنیا کا حافظہ برط تیز ہو باہے ہیں۔" نمازے اٹھ کر بائک پر بیٹھ گی۔ السرد كي سے بول-ائتو بحرجلدی بیچے نا۔ کب ہو گامیرا ایڈ میش-وميس بھي کام كركركے تعك يكى بول الى ميري الله والتي بول ال-اسال اللي يكر كرجلاتا كس اس کے اندر جوش نے غلبہ پالیا تھا۔ سکھایا۔ محتول اسے کھاٹا کھلانے کی محنت مس فے ہمت جواب دے کی ہے۔ اوپر سے حدیقہ کا فم کھائے وربیٹے تم بھی جھلی ر مرسول جمانے ملی ہو۔ جارما ہے۔اب آب جانے کوتیار میصی بن-) ۔ راتوں کو اس کے ساتھ کون جاگا۔ ہروفت اس میرے بیج ایہ جلد بازی انہی تہیں ہوتی۔ یہ آپ د مجوري ب في في - من محى اين آل اولاد من ے جھے بھاگنا ارک لے جاتا کس نے کیا۔ مجھے وہ ے غلط نصلے کروا کر زندگی کو جاہ و برباد کردی ہے۔"وہ آرام کرنا جاہتی ہوں۔ تمام زعر کی ان کے لیے محنت منظر مجى نهيس بحول جب رولي يك روى مولى تعي لو مجملة كالدانش بولى-مزددری کی ہے۔ لی لی اب ان کا قرض بتماہے کہ مجھے سے اس کے ہاتھ میں آتے کا پیڑا دا کرتی تھیں۔ بد وممی بید سب آب کے دور کی باتیں ہیں۔اب برمایے میں سنیمال لیں۔ورنہ وہ یالکل ہی ہے ممار بڑے سے منے منے باتھوں سے ٹیٹر می میڑ می دولی کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ تیزی اور ٹرقی کلے اس کے ساتھ بنایے کرتی تھی اور آپ ٹمال ہوجاتی تھیں۔ آپ تے ہوجا تیں گے۔ ہمترے ان کے پاس جاتی بھرنی ہی جاتی قدم اٹھائے والے ہی کامیاب ہیں۔ ہریات میں سوج جاول -" اس كے خدشات درست تھے صداقت حدیقہ کو اس کے بام کا مطلب دے دیا۔ وہ مرمبرد بحاركرنا ارادول مين وثل ائتذ بهونا تفصلول ميس كو آبي سوچ ش پر کئے۔ پھر مرونی ی آواز می بول۔ شاراب باغ ہے اور آپ ہیں اس کی جار درواری اور اور دیری اسے ہی تو کہتے ہیں بزولی اور کم ہمتی۔"وہ ال " ال إلى صريقه كودُ الرّبيناناج التي تص بحوكه ليجمع تفعید"اس نے ای کیا تھ جوم کیے۔ ے الجھ كريات كرداى مح-"ليكن اب و بري موكي ب توميري جوكيداري ير نظر آرہاہے میرایہ خواب پورانسیں ہوگا۔ آج تکساہ ووتمهارے باب کی ان عی خصاتوں نے تو آج لوئی خواب بورانه موا<sup>م</sup>یه کیاموگا؟ کیا کرون ما**ی؟ پک**ر بت جا ہوتی ہے۔اسے جار داداری سے فیر ہونے بمين اس مقام برلا كمزاكيا ب- عرتم نه مجمول أنه مجھ میں آرہا۔ آخر والدین کے ساتھ کی گئی زیادتی لل ہے لی او مواول میں اڑتے ہوئے چھی کی سيموك- "وه تلملاكراكابث بولي-اور نافرمانی کے کچھ تو صاب کماب مجھے ویتے ہول ورمى وو زالے كے ساتھ چلنے والے انسان تھے الو الله تھے ایائے کے تیز و تند طوفاتوں سے ڈاکٹرینے۔ آپ بیں سستی تھی کانٹیڈنس کی کی تھی۔ جس کی وجہ سے ار کھا گئیں۔ قسوران کا سیں ' بيائ ميري بحي! توسدا بهار فكفت ربي والاباغ مای اگر مجھ پر مہوانی کریں تو چند مہینوں کے لیے رك جائية " وه طويل أو تف كي بعد سوح بوت ابت بو-ايخ امري طرح-"وه بريراتي اورماس كو ڈر بوک اور بردل آپ لکلیں۔ یہ کوئی بات ہے کہ آیک بولى-"حديقة ايناا كيزام كليركرك-اسة اكثرنه سي بے بی ہے ویکھتی رہ گئے۔ مخص نے آپ کے ساتھ شادی کی۔ چند مینے ساتھ زستک کی سائیڈ برکے آئی ہول۔اس جاب نے بھیے كزار كريكدم غائب موكيك سب افسانوي اور فلمي وال روني وي ب- عرت دي ب- كيول شرص اس باتنس بن ممي تجائي اندر كي استوري كياب؟ آب كو " الله تيرالا كوشكرب كم ميرى حديقية شرك بين ب کے بارے میں سوچوں۔ اُولجی اُ زان میرے مقدر میں يضامند موكئ-" مديقة جائيمازير بيقى بريط ري آب کے خاندان نے کیوں چھوڑ دیا؟ میہ معمہ توحل كمال وو-" أه بحركر لولى-ہونے سے رہا۔ جب تک آب مجھے کھل کرمات اليه تحيك موجاب ش رك جاتى مول چند سیں کرس کی۔"وہ آج پہلی بار مال کی جیاتی ہوئی من ورمی مجھے ہاشل جائے کا شوق مجھی ہے اور آپ مهيف" وه نسلي بخش کهيچ هن بولي-کھڑت کہانی پر ڈیک کا اظہار کردہی تھی۔ صدیقتہ ے مچھڑتے کا دکھ بھی ہے۔ ممی زند کی میں ووٹول أيه رينك كم ليم إسل جلى جائے كى و آب يكى خاموشی ہے اس کے چربے برا کارچڑھاؤ کا جائزہ کینے طرح کے احساسات ساتھ ساتھ کیوں چکتے ہیں۔"وہ چلی جائے گا۔ "وہ جھی کسلی سے بول۔ کئی۔ جلد ہی اے اپنی نافرانی کا حساس ہوا۔ عممال کو یاس آکریے قراری سے بولی-الی لی! میری نسلی بھی تو ضروری ہے۔ میں نے

'میٹاانسان کوانڈر تعالی نے اس طرح کابتایا ہے۔جو

س کی نعمت پر خوش نہیں ہو تک اکلی نعمت سے حصول

ہے عقل نام کی چیزواس میں ہے جمیش - دو مرے دن مرے می استان میں ہے جمید استان میں ہے جمید کرن 220

صديقة كواني بني سمجھ كريال يوساہے" وہ آنسوصاف

ارئے الی-صدیقہ است دھوں پر دورای-

باهنامه کرن 221

الا آئی ایم سوری می کاش میں اسے ڈیڈی کودیکھ

p

صديقة نے دوسال سے حدیقہ کواسکول میں داخل

كرواديا تفا- مرروزوبال مے شكامتی آس وہ كسي تيجر

کی سنتی تھی ٹنہ ہی مال کی۔باپ کی محرومی اور اسلیے بن

کی وجہے ہے وہ کھر میں تو شنزادی تھی جو دل میں آیا

كرتى۔ كسى كى أيك نه سنتى۔ دن بھرماى اس كى ہال

میں ہاں ماہ تی رہتی جبکہ صدیقہ کے ساتھ کردے

ہوئے چند کھنے اس کے لیے کائی بھاری ہوجاتے تھے "

كيونكدات كسيات عن شيني كاعادت الحي ندبي

ایکزامڑے چند دن کہلے وہ کتابول میں کھو کر بمشکل

ونت کے ساتھ ماس کی عمر بھی اتن برسے چکی تھی کہ

اس ہے کھر سنجالنا دو بھر ہو گیا۔ جوان بچی کی ذمہ داری

نشکل لکنے لکی۔ انھری تو دہ باپ جیسی ہی تھی۔ مِل

میں خفکی اور اسکلے مل شیرو شکراس کی فطرت کا خاصہ

تھی۔ پرمعاتی میں بھی لگاؤ تہ ہوئے کے برابر تھا۔ اس

جب ای نے مدلقہ کو اٹن برھتی ہوئی عمرے

تقاضے بتائے أو وہ جوك المحى- اسے نگا جيسے وہ أور

حديقة عنك مركفك آمان كي يتي جيتي وهوب مي

کھڑی ہیں۔ کوئی مدکار میں مدرو میں اس داہے

''اسی! بچھے آپ نے اکیلا چھوڑنے کا کیسے سوچ

لیا۔ آپ مدیقہ کی تلبیعت سے اچھی طرح باخبرہیں۔

صدورہے کی جڈیاتی اور جلد بازیجی ہے۔ میں اس کی

"لى لى إيس سب جائتى ہول۔ أكبلي غورت كے ليے

جوان بنی کو سنبھالنا آسان جمیں۔ باہر شکرے الیسی

بجیوں کو ہضیائے کے چکروں میں ماک لگائے منتھے

ہوتے ہیں۔ میری ہائیں تو اس کی شاوی کردیں۔"وہ

''شادی۔'' وہ توقف کے بعد بول مج بہت چھوٹی

ر کھوالی کیسے کرول کی-"وہ روبالی ہو ائ تھی-

اوراس كي جوان حسين وتميل بيي-

این عقل کے مطابق بول ۔

جهائديده عورت مي-

یاستک ارنس لے کرنٹی کارس میں جلی جاتی۔اس کی

ر مانی کامی طریقداس کے ساتھ ساتھ چل رہاتھا۔

اسے زیروسی کوئی کام کرایا جاسکتا تھا۔

S

W

C

مديقه زياده بريشان اوراداس تونسيس سي-" معبهت خوش بميشه كي طرح... ايكننگ تواس برحتم ے تا۔" وہ دویٹا آبار کردو مری طرف رکھتے ہوئے

Ψ

و کتنے مالیوں سے بچھے بے و توف بنا رہی تھی۔ میں سوچی تھی ہاؤلی ہے تادان ہے الکل اردا

وو بہت و کی ہے ٹی ٹی۔ وہ مجھ سے بھی کئی بار يوجيد چکى ہے كہ مى كى شادى كيوں توت كى؟ جبكه لو میرج تھی۔ کیالواہے کہتے ہیں؟ وہ مجھے لوک بارے مِن كَبِي لَبِي كُمانيال سناياً كُرِنَى تص-"وود كَاه بُحرے ليج

الساس آب بی بتا میں کہ س اے اس کا پاپ کسال ہے ڈھونڈ کراا دول ہے

ومیں نے جو بویا' وہی کاٹ رہی ہوں۔ جھے اپنی تدرے گلہ ہے نہ ہی ایے خدا ہے۔ اس ای سزا

کی مستحق ہوں ماس-انلی ! آپ کی جوانی گزر گئی دنیا کو جواب دیتے۔ بٹی ئے تو پہلی پار جواب مانگا تھا۔ اس سے بچ چھیا کر \_\_خاجهانمیں کیا۔"وہجھجکتر ہوئے ہول۔ والى مى است كى مندسے بناؤل كد تمهاري ال تمهارب باب کے ساتھ بھاگ کی تھی۔ کورث میں کرلی تھی۔اس شادی ہیںنہ کوئی اینا تواہ تھا'نہ ہی غیر موجود تھے اور پھر یہ بتاتے ہوئے مرنہ جاؤں ک کہ تهمارے باپ نے بچھے نا قابل اعتماد خود غرض اور وفت شناس کما۔ اپنی جگہ بروہ سجا تھا۔ کیونکہ میں نے اینے مال 'باب کو دغا جو دیا تھا۔ وہ یہ س کر مزید مجھ سے دور موجائے کی۔ اگر دور نہ ہوئی تو میرے اس کھناؤے كردارے اے شہ ملے كىدوہ عمركے اس جھے جي ے جمال ہر مل شیطان ماک نگائے بیٹھا ہے۔ "اس نے کیچ میں آتی ہے لیے اور رہیدگی تھی کہ اس کے آنسونکل آئے۔اس کادھیان بٹانے کو اس ادھرادھر كى ياتنس سنانے كئى۔ جبكہ صديقہ كے كان ول و دماغ

اس کی تمام باتوں سے محروم تھے۔وہ حدیقہ کے بارے

ورمي آج مجھے جي بحر كررو لينے ديں۔ شايد ميراول كابوجائ بدقست مال كي بين قست كي دهني لے ہوسکت ہے؟ آپ نے میر میابے جو فیعلد کیا ہے ت ب مح ساف كريج كا مي ين في ک کون کھے کمہ دیا جو تمیں کمنا جاہے تھا۔ لگاہے الغ خراب موكميا تعا-"ووير الل لهي من يولي اور ال ے ملے لگ کر دونے کی۔ مدیقہ ایک بار چر چناووں میں کھر کئی تھی کہ اے اپنی حقیت کے ملابق بروان چرهانی تو آج بیرون دیلمنا نفیب نه

مداقة ارے موئے جواری کی طرح سرجمائے نے قلید میں والیں چی ۔ ماس اپنا سامان باند سے ماے کوتیار میمی می وہ چھوٹے سے بر آمے میں اسٹول بر بی بیٹھ گئے۔ باہر کی کرمی نے اسے جھلساکر ركدوبا تعاب ويكيول اوربسول من دهيكي كما في حديق كو زینگ کے لیے ہوسل چھوڑ کر آئی تھی۔ دِل تھا کہ اس کی جدائی اور اس کی حسرتوں کے کرب کے کرواب می الجھاہوا۔ اس تورا ''یانی کا گلاس کے آئی۔ "آب جارتی بس- گون میری شدت کی پاس اور پُلْقِ ہونی بھوک کو محسوس کرے گاماس-" وہ **گلاس** پڑے ہوئے آزرول ہے ہول۔

"لى لى التمهس اكيلا هر كزنه چھو ڈتی مگر مجبور ہوں مارا جاجا حكراكا بارے كا-"

"آج کے بعد جاجا یمال میں آسکا۔ میں جس لیوی میں رہتی ہوں۔وہاں اسکینڈل کے سوااور وکھ ایس- اکیلی جان ہوں اس کھر میں رات ہی تو لزارئے آتی ہوں۔ اب مجھے کون سا حدیقہ کی اس کر میں موجود کی ک شف آنے پر مجبور کرے گی۔ البال إلى كرو من ليج من يولي-

''بات تو نھیک ہے۔ ممرتی بی اپنی صحت و آرام کا نیں رکھنا بہت مروری ہے۔ ہاں تو میہ تو بتا عیں۔۔

ہیں۔ میں برے باب کی بری بیتی ہوں۔ مان لیا میں ئے۔ اچھا ہی ہوا کہ میں آپ کی جان چھوڑ کر ہا گل

وتبيثا! ميري جان تم پہلے ايس تونه تھيں۔ کيا زي بناراب-"دهام کیارتے بوے بول- الر تمارا ول حميل بان ريا تو جھور ند رہنے دوم فرسٹ ار عل الدميش كے لو۔ بھے تم توائي جان سے براء كر وي مو-نه تم جو مک مو نه ای جه براوجه مو- میراسی که

وهمى يزهمنا بهى توبيند نهين-ميرك اندرى حديقه ون میں کتنی وقعہ مرتی اور جیتی ہے۔ می ہماری زعر کی نار مل کیوں نہیں ہوسکتی؟اک کھر پردا سااس میں میری مال كو عن ميرايات كنك اور حديقة برنسوين كركيول ئىس روسلق- جىسى مىرى قريندزى زندكى سےمالمہ ميں نے اس زیم کی کو حسرت ویاس کی نظرے دیکھا ہے۔ تنهانی شن ڈیڈی کوایٹارازداں بٹاکر فریادیں کی ہیں۔ان کے واپس لوٹ آنے کی دعائیں کی ہیں۔ ماما ہم جیسے لوگول کی نہ تو رعائیں تبول ہوتی ہیں' نہ ہی کوئی معجزہ ہاری زند کیوں کو روش بنا جا آہے ۔ وہ برمروہ کیچے میں بولتی ہوئی سکیل بحرفے لی۔ ال فے اے مل الكاليا اوراسے بيار كرتے ہوئے بول۔

"بیٹاش تہمارے باب کی بے وفائی اور مکاری کو تمہاری قربت میں ہس کرسید کئی تھی۔اب تمہارے ورو کو کیسے برواشت کرول کی۔ میں تو تمہیں بیشہ لاا پالی ممن موحی اور لا بروا بچی تصور کرکے مطمئن رہی " مر مرتم توجھے بھی جارہاتھ آگے لکلیں۔ حدورجہ حساس اور احساس محروی کے فکنے میں مقید اور مفخرات کے رونما ہونے کی منتظر میرے ول کے همزیے ان تمام احساسات کو خیریاد کرد کراییے حالات ے مجمونا کراو۔ من نے تو تمہارے ول کی وحر کن کے ساتھ سائس لیٹا سیکھا تھا۔ تم ہی دل جموٹا کر بيتھيں تو ميں ليسے جي ياول گي-" دونول كا غيب حتم ہوچکا تھا۔ دونوں مے ایک سے روے جاری معی آخرال في خود كاستينا كراس تسلى ب الاودد

یاتی- ان کے برار کو محسوس کرسکتی- میری تمام سیملیوں کے ڈیڈی ان کے ناز کرے اٹھاتے سیں <u> مستحمیرے لاڈ و پیار اور جاؤچو کیلے تو آپ ہاں ہو کر</u> مجھی نہ اٹھا سکیں۔ ایک گنوار عورت کے ہاتھ میں دیے ہے میلے سوچ لیا ہو باکہ میرا تصور کیا تھا۔اس ونیاس انے کے لیے میں نے ورخواست تو میں بھیجی می آب کو- آب گناه گار بن می- جھے ڈیڈی کی شفقت کے بنا کول بدا کیا۔"وہ زہرا کل رہی تھی۔ آجے ملے اس فے آنے طبخے تو بھی شدر ہے۔ به يكدم السي كيا موكيا هيريقه حواس باختدى منه محولاً اس دیکھے جاری تھی۔

وسمیری باتول کا آپ کے باس کوئی جواب شیس ب "ن جر كى سے بول-

" بجھے نہیں جانے تنمائی۔ بجھے اپنے خوٹی رشتوں کی چادہے۔ سب کمال ہیں می۔ کیاسب ہی مرتبط مِن ؟ توبتائيان كي قبرس كمال بين؟ هن قبرستان مين عىان علاقات كرلتي مول-"

"صريقة! ثم يأكل مولئي مو- كيسي نضول باتيس كردنى مو؟ وه لقدر الرى سابول-

''ایک ڈاکٹر کی بٹی ہتنے چلی ہے نرس۔'' وہ تنفر

وکاش بھے معلوم ہو آ کہ جے میں اینا سمارا سمجھ ربی ہوں۔ بیسا تھی بنائے کے خواب دیکھ رہی ہوں۔ ان وہ سب میری سوچ تک ہی محدود تھا۔ جس کی تم اولاد ہو۔جس کائم خون ہو۔وہ میراند بن سکاتو تم میری ایک قرمال بردار بنی کسے بن عتی ہو۔اف میں نے ناهجي اوركم عفلي مين كيا كميااميدس بانده كراس كوكه میں مہیں بارے الا محنت مزدوری کرکے حمیس کی چڑی کی نہ ہونے دی ادر ای بساط سے براء کر اميركير بحول كے ساتھ تمہيں تعليم ولوائي- بتاؤيس کمال بر غلط مول-باب کی طرح دهاندلی مجانا تمهارے خون میں شامل ہے۔ اس میں تمہارا کوئی تصور تهيس-"وه د كه بحرب لبح من يولي-

"آپ ہر طریقے اور ہر لحاظے این مثال آپ

میں سوے جارہی تھی۔ اس کی محرومیوں کا جان لیوا احساس اسے کچو کے نگا کرزخمی کررہا تھا۔

# # #

آمف استال \_\_\_\_ على العبع بينج كياتها-آنكسي شپ بے دارى كى دجہ سے مرخ ہورى تعیب- بالوں من جائدى كے بار خاصے نماياں تھے۔ پیٹائی پر كمرى تين لا تنین اور ان گنت مهين مى شائيس چرے پر پيلى ہوئى تعیں- سكار الكيوں ميں دباكر بل بحر كوسوچا اور دائيں بكس ميں ڈال دیا۔ كانوں من صدیقہ كى اپنائيت كى چاشنى سے بحر پور آواز میٹھا دس معدیقہ كى اپنائيت كى چاشنى سے بحر پور آواز میٹھا دس معدیقہ كى اپنائيت كى چاشنى سے بحر پور آواز میٹھا

"آمف نمار مند به ستریث مگاریشے والے لوگ کون ہیں۔ آپ کواس کاعلم ہے۔" "آل ..." دہ قبقہ لگا کر کہتا۔ "جانیا ہوں ۔ اس

"بال..." وه قمقهدلگا كر كهتا- "جانبا مول...اس مابدولت كو آصف زيدي كمتے بير.."

المجدد المحرق المران وروسة المحتمد الكارج ميرتي و المحتمد الكارج ميرتي و المحتمد الكارج ميرتي و المحتمد الكارج الكرم و المحتمد المحتم

وقبہارے گاؤں میں مسبح سورے دلیں ڈرنگ کو بست اہمیت دی جاتی ہے۔ کیا آپ جانے ہیں کہ دلسی ڈرنگ کے کہتے ہیں۔"

" مجھے اتنا بھی آسٹویڈنہ سمجھو۔ دورھ کو کہتے ہیں۔" اپنے ہوئے کہتا۔

"جی نمیں اکسی ' خاب کے دلی مشروبات کی ال ب ' ارگئے نا۔"

' ''نتم ہے جیتنا خاصامشکل ہے۔''وہ خفیف ساہو کر ولا۔

" تو پھريه کان<u>ی مجھے دیں اور یہ</u> بی لیس صحیح سور\_\_

ون بہت خوشکوار کزرے گا۔ "وہ شوخی سے کونی ا بالی اس کے ہاتھ سے لے کرلسی کا برط سا گلاس ا سے ہاتھ میں تھیارتی وہ مجت سے مفلوب ہو کرارے لیے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا " تو وہ وروے کراہتی۔ آمف چو تک کر اپنے کردو پیش کا جائن لیے لگا۔وہ تھا آفس میں بیٹھا تھا۔ صدیقہ کی یا دول کامطر جھونکا تھا 'جو گرد کیا۔

و کاش کاش یہ میرا بھولا بسرا خیال نہ ہو تا۔ " و ای بی سوچوں میں ڈویا ہے دل سے کانی پینے لگا۔

# # #

قىسنى آصف كى سائيكا رُست سى-دولول أيك ى البيتال مين جاب كرتے تھے۔ فرينكفرث ويسنم كا آبائی شر تعا- اس هجرے مطابق والدین کے ساتھ رہے کے بحائے اس نے ان ڈی پینڈڈ رہنے کی فوقیت وي تھي۔ اسپتال جي ون جي کئي بار ان کا آمنا مارہ ہو مک کھڑے کھڑے کپ شب بھی ہوجا آل رہیرے وميرے معالمہ آگے برمعانو باہر ڈنراکٹے ہونے لگے۔ ڈیز کے بعد کی قرمت بوھی تو راتیں آگئی کردیے للين ب ملسله تغريبا "دوسال تكسجاري ربااور آخر ش انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ آصف کے والدین اینے بیچے کی خوش کی خاطر ڈائنسی سے شادی كرنے ير سينے ير يقركى سل رکھے آمان ہو گئے تھے۔ کونکہ آصف جب ہے اکتان سے واپس اندان کا تھا۔ ڈیریش کا شکار ہو کیا تھا۔ وہ مشورے کے کیے وبسنی کے اس کیا تھا۔ وبسنی ایک جربہ کارواکٹر می - عرض اس سے بری سی - اس نے دوسیانگ کے بعد بی اس کی ڈیبریش کی وجوہات کو بھائے لیا تعل یہ اس کا کلٹ تھا۔جواے دن بددن زندگی کی دلچید طا ے دور کر آ جارہا تھا۔ والدین الگ بریشان ہو اسم تصدود حققت سے نا آشنا اسے پاکستان جانے فا تنقین کرنے کئے تھے مکروہ ہریار والدین کو اٹکار كرايتا- ويسنى كے كہتے ير اس لے تمينہ ب رابطہ كريے كى كوسش كى كم صديقة كا حال احوال معلوم

ر سے گروہ ہر مار ناکام ہی رہا۔ آپ قربی دوستوں حقارت وذلالت بیمر پور آیک اور پا پھینگا۔ ہے رابطہ کیا تو وہ چاروں ہی اپنے ملک سے باہر میں بللہ اٹھا۔ ہے صدیقہ کی کسی کو قبر شہ تھی۔ جبتی ہے مادتی میں اٹھا۔ ہے اس مل جا با ہے۔ شمینہ تو ایک بے وقعت می ہستی موس کے والد نے مولوی صاحب سے فوی لے کر

م ایک دوست فے اسے تمینہ کا تمبرلا دیا۔ جس بر

بدن ار رائی کرنے کے بعد اس کی آواز سفتے من

الى- اس سے ملے كم فون كث جالك آمف ب

زاری سے بولا۔ "سٹر ٹمینہ! مجھے صدیقہ کے بارے میں معلوم

راے وہ خریت ہے تو ہے۔" اور کر صاحب! آپ کی اس کی فکر کرناچھوڑویں۔

النے بیرتس کے اس جاچی ہے۔" وہ خوداعمادی

"اس كاحال كيما ہے؟" وہ تدرے طمانيت ب

الله خوش باش ب واكثر صاحب شكر كريس ك

أب اس ناكن سے في محصر ورندوہ ايسے و سي كر آپ

السوچنا موں کہ کہیں جلد بازی میں قیملہ غلط تو

''ں شادی رجا کر بہت خوش ہے اور آپ ہیں کہ

كتل مِن مجنول بيغ بميته بن ؟" وه طنزيه قبقه لكاكر

بول- "كاول جائے عل وہ أيك اسكول تجريض انوالو

او کی تھی۔اس کے بیر تمس کے آؤ دیکھا نہ ماؤ۔

اے نورا"مرے اٹارا کو تکہ بات حدے بڑھ چکی

می وہ بھی مزا چکو لے گااس دعا بازے شاوی کرنے

البس نے اے طلاق شیں دی تھی تمینہ۔ بے

ٹک ہاری علیجد کی ہوئٹی ہے۔ تمر میرے اس ہر اور

ال کے جھ بر حقوق ہیں وہ شادی مرکز نمیں کرسکتی۔

"واكرصاحب آب كس ونياس رجة بين واس

کے بیچے کو آج کل میں ہی جانے والی ہے۔"اس کے

ں تلموا کرنے <u>یعنیٰ سے بولا۔</u>

سير كربييغا- ول مروقت بريشان ي رمتا- "وه افسروكي

کی کتانیوں سے نفرت ہوجا آل-"وہ منی سے بولی-

ے چھوٹ بول رہی ص-

وجس کے والد نے مولوی صاحب ٹوئی کے کر یکا کام کیا ہے۔ آپ اوھر آنے کا تصور بھی نہ کریں۔وہ لوگ آپ کو قتل کردیں ہے۔" وہ ہمدردانہ کہتے میں مولی۔

واليك في وفاعورت كى خاطرات كى جان كيول كر جائي؟ كيا اليى بى مستى ہے آپ كى جان ميرى بات پر بعروسه و كليس اور اس خاندان سے دور رہنے ميں آپ كى بھلائى ہے۔ آپ كولۇكيول كى كى نہيں۔ شاوى كر ليجيد ۋوت ويسٹ يور تائم۔"

الانتمان يوشمند من قدرك ريليس بوكيا مول ات ال المراد ون ركاديا - ثميند في بند فون بريوسه ديا اور برديواني -

می و دراه چائی چماران جلی تھی مهارانی بنے۔" اصف کی ڈیریشن نے بکدم پان کھایا۔ گلٹ کی جگہ نفرت و حقارت آور غیظ و قضب نے لیان تھی۔اس نے میمل پر پڑے ہوئے پھولوں کو کرسٹل کے گلدان سمیت فرش پر شخویا۔

اصف کے گرشادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔

واج کے مطابق کرنے میں نے تحاشا افر محسوس

اجری تھی۔ بایوں کی رسم اس کے گرش انڈین

گروی تھی۔ بایوں کی رسم اس کے گرش انڈین

گروی نے مطابق سلی بریٹ کی گئے۔ کوروں کے لیے

کام سے ہوئی۔ انڈین ہو تھا۔ بجرر تھتی فائنو اسٹار ہوئی

جوڑے اور ڈیپ ریڈ غرارہ اور دیمہ کاسٹید اور سلور

کام سے مزین لہنگا اور موتے کے ان گت سیٹ

چوڑیاں گڑے اور ڈائمنڈ کی انگو تھیاں ڈیسنی کو

جران و پریشان کر گئیں۔ ایک رات میں وہ آئی ال دار

ماهنامه کرن 225

ماهنامه کرن 2724

ہوجائے گی اس نے بھی سوجا بھی نہ تھا۔ بید مشرق شاديال تو خوب بن- وه اميريس بو كي مي- كوكه وه آھف ہے یا مج سمات سال بری تھی۔ مرکوری جی ا بكو آئيز اور كولدن بالوي من فيسنى أصف ك مائے ایسے لگ رہی تھی جیسے لنگور کی بعل میں حور اور دا اسے دیکھ کر غرور و تکبرے تن کیا تھا۔ مدایقہ س بمركوفياول شارى طرح آئى اور رويوش بوكى-'یہ تھی مرد کی اصلیت' کمری اور سطی حقیقت۔ عورت اس کی بے وفائی پر نالاں ہوتے ہوئے بھی اس کے نام پر اپنی عمرتادی ہے۔ کیمامن اور لیسی کین ہے کہ تفریت کے باوجوداس کے انگ انگ ہے سمائمی کی مک احمی ہے اور اس کی ادول میں وہ آہی بحرتی ا ترین بلکی سی اور کو ول سے قبول شیس کریاتی۔ اور لیس دو مخلف مزاج کے انسان ایک دو سرے کی رفاقت کے بندھن میں زہنی مطابقت اور کھالی کی جنتو میں ای عمر می گزار کر ذعری کے آخری کحول میں فرسڑیشن کا شکار ہوجاتے ہیں۔ کیما عجیب بھید ہے یہ ڈندگی کا۔

"می! آپ ہے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔" آمف کے چرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ "ہاں بولو بیٹا!"

"میں رہنا چاہتی۔" وہ بھول کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔" وہ بمشکل ہی کھر پایا۔ العرال میں کا سات کا میں میں است

السطلب به مواکه ده جمارے ساتھ شیں رہتا جاہتی۔"دہ بالقیاری بولیں۔ اللہ م

"جی می یا اس نے اثبات میں سربلایا۔ "جہاں رہتا جاہتی ہے ' ہزار بار جائے' جھے کیوں اعتراض ہوگا۔ لیکن آیک شرط ہے میری۔"وہ سوچتے ہوئے رئیل ۔

دئتم نہیں جاؤ گے۔ ہم بوڑھے والدین تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تمہارے ڈیڈی کی طبیعت آیک دم سے خراب ہوجاتی ہے۔ ارٹ بیشنٹ ہیں۔ برونت

ماعتات كرن 206

طبی ارادند کئے پر کچھ بھی ہوسکا ہے۔"

دو آپ کی شرط۔ بسرو چٹم۔ لیکن ایرائی مان کو گرا معاشرے میں نہیں ہو آ۔ گھر آبادی میان کو گرا آکٹھے رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ بربادی میں گولرا کھڑی ہوتی ہے۔ "وہ گرمندی سے بولا۔ اسینے 'بهوجا ہے ہیں مسالی ہویا اگریز کن کی فرا نرائی ہے۔ میں اپنی کو تو پھر بھی قابو کر تھی۔ یہ میں کرسے میں کہاں۔ اب دونوں نے میں۔ اب اس پرمیال

اسے کیول ضرورت محسوس ہوگ۔"

"آپ احمیتان رکھیں۔ بچوں کو چھٹی کے بر
ویڈی بی کے کیا کریں کے انہیں معموف رے ا بہانہ بھی ل جائے گا۔ بچے آپ دونوں سے اللہ کی رہیں کے اور دین کے فزویک بھی ہوں گے بم اسپتال سے فارغ ہو کرانہیں کھرسے کے کرلیا کر اسپتال سے فارغ ہو کرانہیں کھرسے کے کرلیا کر اسپتال سے فارغ ہو کرانہیں کھرسے کے کرلیا کر دو سمرے کھر سورتے ہی جا میں گے۔" وہ تملی دیے ہوئے نمایت ملائیوں کے دریا تھا۔

البياض كورت مول- تعسني كاخوابش كومرا رد نمیں کردی- ہر عورت کواینا کم<sup>ا ای</sup>ی آزادی اور خود مخاری جاہے ہوتی ہے۔اس کی سوائی ہے کہ اس اناعرص الراس مات كرادليا محصالوا كيدن اميد شيس تقى-دواس معاشرے مس بيدا موكر جوان ہوتی ہے۔ اس کا اپنائل کچرہے۔ اپ بی اصول اور قانون بیں۔ بچھے اس سے کوئی گلہ نمیں بیٹ "وہ آنسو ماف كرت موت بوليس- الان يمول ميس بول أ مجى اينال بليك ماتدونت عاسي يعلم أن سمحد آنی ہے کہ جب ہم بمال شفٹ ہورے سے آ تمهاري دادي عشي كي حالت من جلي جاتي محين - هما اے ایکننگ کا نام دے کرول بی دل میں جتی گ ليكن آج يا جلاب كداف كتنامشكل مرحله وأب جب لية جم ك كلز اكول كان كراك فيراده انجان عورت مح جمم كاحمد بناوى باور مراس آبادی و خوش مال کی **خاطراے اپنی نظموں ہے جی** 

رجی ہے۔ بیہ ظلم ہی تو ہے؟ وہ مسلسل آٹسو السمیے جارہی تھیں۔ آصف مال کے سرم بیار السمیا ہرنگل کیا۔ دل اواس میں گھرا ہوا تھا۔ لیکن وہ السمیا ہرنگل کیا۔ دل اواس میں گھرا ہوا تھا۔ لیکن وہ السمار اللہ میں تھا۔ السمار اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ کی پیکنگ

ای دیک اینڈ بران کے ضروری سلمان کی پیکنگ این کی و تھا۔ نے گھر میں شام تک شفٹ ہوگئے۔ بان کی و تھا۔ نے گھر میں شام تک شفٹ ہوگئے۔ یک کھر سیٹ ہو کر رہنے کے قابل نہ ہوا۔ سب بال آتے جاتے رہے۔ آخر کارا کی لانگ و کے اینڈ رہے آباد کھوند کا اواس اور ویران ہو کیا۔ پچھی تمام تر رہے آباد کھوند کا اواس اور ویران ہو کیا۔ پچھی تمام تر د نقوں سمیت اپنے نے آشیا نے میں جائے گئے۔

آصف وہ بچہ قدا۔ جو اسکول میں بھی اپنی مال کو اللہ کاررویا کریا تھا۔ نیچرزائے بسلا بسلا کر تگ آجاتی میں۔ گراس کامنہ بندنہ ہو آاور آخروہ میزیر سرد کھ ی سکیاں بھرتے سوجایا کریا تھا۔ جب ذرا برطا ہوا تو ریک ٹائم میں وہ ال کو نون کر کے لیج اسکول منگوا کریا تھا۔ جب تو اسکول منگوا کریا تھا۔ جمام لڑکے اس کا غراق کے باتھوں سے کھایا کریا تھا۔ تمام لڑکے اس کا غراق از نے کئی ارباب نے ڈائٹ پلائی۔ غیرت دلانے کی ارباب نے دوائٹ پلائی۔ غیرت دلانے کی ارباب بے سود تھا۔

جب اس کاپاکستان ایڈ میش ہو گیاتوباب بہت خوش تو نیکن ماں رو رو کر مے صل ہو جاپا کرتی تھی۔ جب و چلا گیاتو ماں کو گنتی عی بیار یوں نے آن کھیرا تھا۔ شوکر 'بلٹر پریشراور ڈپریشن کی میڈ سن بیشہ کے لیے عرف میڈ میں گنتہ

ام سفون سیس۔
وقت نے ایساستم کیاتھا کہ اسی آصف نے پیر تمس
کوانفارم کے بغیر صدیقہ سے شادی کرلی۔ جب اندر کا
سف محبت کے فسول سے نکلا تو اسے چھوٹر کرمال
کے گلے آلگا اور مزے کی بات یہ کہ چھڑس آصف لے
انی مرضی اور پہند کی دو مری شادی کی اور آج وہ تمام تر
انبوریوں کو سے سے لگائے تی دنیا بسائے اسے بچول
اربیوی سمیت ان سے دور چلا کیا تھا۔ آج مال کی آدو
کا نے رتی بحر کام نہ کیا۔ حل میں اسے دونوں بچول
کا نے رتی بحر کام نہ کیا۔ حل میں اسے دونوں بچول

ابراہیم اور آمنہ کود کھے کرخود خرشی ہی عود کر آئی تھی۔

ہوی کی خوتی کی خاطرول میں تطبق ہی آئی تھی۔

ہراکل ہے امراکات عمل کا۔ یہ مرکل ہے جیسا

مرکل میں انصاف ہے۔ ایل ہے ابد تک کے اس

مرکل میں انصاف ہے۔ ایپ اعمال کا حمال کا حمال کیا۔

جو فیلے اور اس کی حدت و نیش میں انی ہی لے میں

مرشار رواں دواں غیرارادی اور غیرانقیاری طور پر

مرشار رواں دواں غیرارادی اور غیرانقیاری طور پر

مرشار روان دوان غیرارادی اور غیرانقیاری طور پر

مرشار روان دوان غیرارادی اور غیرانقیاری طور پر

مرشار روان دوان فیرارادی اور غیرانقیاری طور پر

مرشار روان دوان میران کو پایا۔ اس نے اس مقدی اور پا کیزوذات کو پیجان لیا۔

W

W

W

اور پروورت و پروا میں میلی میح کا طاوع ہونا کس قدر اللہ فیال کی اللہ فیال کے تعلقے اور استعمال شدہ کشو پیرز مجموع ہوئے ہوئے باہر نکل آیا اور اپنا ہے اور اللہ فیال کیے گھرے باہر نکل آیا اور اپنا ہرائی ہیں اٹھاکر گاڑی کی جان کیے گھرے باہر نکل میں اٹھاکر گاڑی کی جان کیے گھرے باہر نکل آیا اور اپنا تھاکہ مال نے آئی وار اپنا تھاکہ مال نے آئی وار کی بات گاڑی ال کے گھرے بالایا تھا۔ تاشتا بنا تا تو دور کی بات گاڑی ال کے گھرکے بالیا تھا۔ تاشتا بنا تا تو دور کی بات گاڑی ال کے گھرکے مالے درکے گئے۔ وہ بجھے دل اور بھاری قدموں کے مماتے اندر جائے گیا۔

مان کیپ صوفے پر خاموش بمٹھے متھے چروان کی اندرونی کیفیت کی ممازی کررہاتھا۔ آکھوں میں پرلے ورج کی اواسی و مالوس تھی۔ اسے دکھ کروہ دولول حونک انتھے۔اور بیک زبان اولے۔

" دوہم تمارے ہی منظر تھے ہے کمال ہیں؟" وہ وروازے کی طرف دیھنے لگ

و دورہ میں کے ساتھ ہی اسکول جائیے ہیں۔ میں سو آئی رہ گیا۔ آج تک تو می جگاتی آئی ہیں۔ جھے علم ہی نہ ہوا کہ ڈوسنی کب اٹھی تمب تیار ہوئی اور کب

ما منامه کرن 297

مشبورومزاح فكاراورشاعر نشاء جي کي خوبصورت ڪريرين كارثونول عرين آ فسٹ لماعت معبوط جلد ، خوبعورت كرد يوش ንታጻ የተፈናፈና አንንንታጻ የተፈናፈና سترتاحد آواره كردك واترى 450/-450/-د والمالي على سترنام 450/-این بغوطه کے تعاقب جمل ملتے ہواؤ جس كومليے عرنامد محرى محرى بجراسافر 225/-سترنامه المتزومزاح فادكن أرودكي آخرى كماب 225/-المتزومزاح مجودكام 300/-12523 225/-مجوعظام File مجوعدكمام 225/-ول وحتى الذكرالين يواائن انشاء X 200/-5 اعدما كنوال او ہنرگ/این انشاء X 120/-و لكول كاشم 400/-لمزومزاح بالخس انشاء تماكى

طوومزاح

ملتنبرغمران والبحسك

37, اردو بازار ، کراچی

مرے رب جھے فقط اپا غلام ہا لے اور سکون دے

ادر عزت کی موت دے دے اور جھے معاف

السید میں نے تیری تھم عدولی کی۔ آو تھمت والا

السید میں نے تیری تھم عدولی کی۔ آو تھمت والا

السید میں نے تیری تھم عدولی کیے ممکن تھی؟ میری ہی

السید میں اور ہاتھ اس کے مربر دک کر اسے

السید کی دور پیش کا جائزہ لیا۔ وہ والدین کے

السید کی مربعت سے بیٹھ کیا۔ مولانا صاحب

السید کے قریب ہی بیٹھ تھے۔ چرے پر مدردانہ بھری

السید کی تھا کہ اصف نے اپنی آ کھوں کو

السید کی اور ہادی کفرے۔ مسلمان وہ ہے جو

السید کے قوانین کی تفاظت کرے۔ مسلمان وہ ہے جو

السید کے قوانین کی تفاظت کرے۔ مسلمان وہ ہے جو

السید کے قوانین کی تفاظت کرے۔ مسلمان وہ ہے جو

السید کے قوانین کی تفاظت کرے۔ مسلمان وہ ہے جو

السید کے قوانین کی تفاظت کرے۔ مسلمان وہ ہے جو

السید کے قوانین کی تفاظت کرے۔ مسلمان وہ ہے جو

السید کے قوانین کی تفاظت کرے۔ مسلمان وہ ہے جو

"جی "اس نے اثبات میں سرمانیا۔
"دس ان خورت کی نماندل کی ادائیگی ہی مقصد
اس اس خیار میں ہم اسلامی نقط نظرے آیک
ادرے کے دکھوں اور غموں کا مراوا کرنے آکھے
اور جی ایولو کیا مسئلہ ہے؟" وہ خوداعتمادی ہے
از ارز ہودکا تھا کہ آ تھوں سے چھتادوں اور دکھوں کا پیانہ
از ارز ہودکا تھا کہ آ تھوں سے خوف اور وحشت
از ارز ہودکا تھا کہ آ تھوں سے خوف اور وحشت
از ارز ہودکا تھا کہ آ تھوں سے خوف اور وحشت
از ارز ہودکا تھا کہ آ تھوں سے خوف اور وحشت
از ارز ہودکا تھا کہ آ تھوں سے خوف اور اسے
ان اور اس خوا تھا کہ آ تھوں سے خوف اور اسے
ان اور اور سنجال ان اور اور اس خوا تھا کہ اور اسے
ان اور اور اس خوا تھا کہ آ تھوں سے ان اور اور اسے
ان اور اور اس خوا تھا کہ آ تھوں سے اور اسے
ان اور اور اس خوا تھا کہ آ تھوں سے اور اسے ہو تھا اور اسے
ان اور اور اور اس خوا تھا کہ آ تھوں سے اور اس کی آ تھوں سے اور اس کی آ تھوں سے انتہاں کی آ تھوں سے انتہاں ہو گئی اور اس کی آ تھوں سے انتہاں ہو گئی اور اسے انتہاں ہو گئی اور اسے انتہاں ہو گئی اس کی آ تھوں سے انتہاں ہو گئی انتہاں کی آ تھوں سے انتہاں ہو گئی اور اسے انتہاں ہو گئی انتہاں کی آ تھوں سے انتہاں ہو گئی انتہاں کی آ تھوں سے انتہاں ہو گئی انتہاں ہو گئی انتہاں کی آ تھوں سے انتہاں ہو گئی ہو گئی انتہاں ہو گئی آ تھوں سے انتہاں ہو گئی آ تھوں سے انتہاں ہو گئی ہو گ

ا'رو لوبٹا۔ تی جم کر رو لو 'تہمارا من باکا ہوجائے گا۔'' وہ اس کے سربرہاتھ چھیرتے ہوئے ہوئے۔ '' بیٹا جس نے اس فانی دنیا ہے دل نگالیا' وہ مجم رسکون نہیں رہتا۔ اس دنیا کی لذتوں سے آسانشوں میں مقیر انسان کا انجام بہت عبرت ناک ہو آ ہے۔ ایٹے لیے آیک ہات یا ندھ لو۔ جدید قد مت خلق اور جر وہ خالی الذہنی سے کھرکے باہر چھو کے سے النہ میں کھڑا تھا۔ آج پھر ڈیسنی بچے لے جائے میں کھرا تھا۔ آج پھر ڈیسنی بچے لے جائے میں کامیاب ہوگئی تھی اور وہ نے بسی سے اسے دیگئی معلمت ہم کراکیا اندر ہی اندر کڑھتا رہتا تھا۔ بعملا کسے شرز کرھتا رہتا تھا۔ بعملا کسے شرز کرھتا رہتا تھا۔ بعملا کسے شرز کر اکمام کے کراکہ اس کی آئی نسل تو نے دین ہوگ ۔ اسلام کے تمراور ہے بسرہ یہ قاتی اے مراور ہے بسرہ یہ تھا۔

تندكى كن كن كرانسوے كرر دى ب\_ اكى کی افت اور کرب میں وہ بدیرایا۔ دنیاوی مسراول کے حصول کی خاطر ش نے خود کو برا کرنے میں کوئی کر نہیں جھو ژی-اب دل ناداں مجردح ہے۔ روح مار گر ہو چکی ہے۔ ذہن مفلوج ہے اور دجود میں اٹھتے ہوئے آگ کے شعلوں میں میں ہے بس اور لاجار ہوں۔ بجص مدايقه كى بدوعا كمائل من جمال جا ما مول اس کی تڑے اور اس کی منتول اور خوشاعدل کے حصار مِن مجھے شانق کیے ف عتی ہے۔ میں فیردوب کی تجاست اور غلاظت میں بری طرح میمنس جا ہول۔ ھی جمیں جاہتا میرے رب کہ میری اولاد بھی بےون ہو کر بدیودار اور نایاک کیچڑ کی دندل میں اترتی چنی جائے۔اس پستی اور ذلالت سے انہیں محفوظ کرکے میرے رہے میری عاقبت نااعمی من مردد ہوئے والى تلفظى كومعاف كروب ميرے دل كوالحميتان اور سكون يخش دے ميرے رب ميں في في في مديقة كي محبتول ادر جاہتوں کو تحکرا کراس پر بدنامی کی جو مراکائی مى- س قدر غير مناسب اور غير مدنب مى اس ر كيا كزرى موكى جب وه ايخ كاول لني لتاتي اين والد کے سامنے کی ہوگ۔اے سنگسار کرنے جمرا کون كرمارة اوركولي كانشانه بنانے كى وهمكيوں نے اس کے حسین ویا کیزودجود میں بھونچال بریا کرویا ہوگا۔ اس ك أسواور قلب مرسماموا فون اور تدامت شرمندگی سے ہو جھل التھائم میری دعد کی کی موثن راہوں کو ماریک کر تنفس -

ڈیونی پرچلی گئے۔ "ق معنوی مسکر ایٹ ہے بولا۔
" آئندہ میں اپنے نیچے کو موبا کل پر تمل کردیا کروں
گئے۔ "وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولیں۔ "تم نے ناشنا
ہمی نہیں کیا ہوگا۔ ہم دولوں بھی تمہارا انظار ہی
کررہے تھے۔" وہ کچن کی طرف چل بڑیں۔ بل ہم
میں میز تاشتے کے لوا نہاہ ہے بھر کی۔ تینوں نے ناشنا
کیا اور آمف خدا حافظ کہ کر جیزی سے اسپتال کی
طرف چل دیا۔ تادانست کی میں وہ باربار کھڑی دکھ رہا

جب سے فیسنی اس کھرے رخصت ہوئی تھی۔ اس نے اس طرف بلٹ کرویکھا ہی نہ تھا۔ یح مرف آیک دفعہ واوی اور دادا سے ملنے آئے تھے۔ جبكه آمف بلاناغه ناشنا ال كے باتھ كاكر ماربالياج بے ممنی کے بعد والدین کے ساتھ افرا تغری میں ڈنر كريان كى موجودكى سے محركى ويرانى اور جان ليوا سكوت من مسرت والبساط كالردد أو جاتي وه ذبني طور ر مطمئن اور برسکون موکر کھرچلا جا آ۔ والدین کے ساتھ زبنی ہم آہنگی اور جذباتی وابستگی میں کی تو شہ تھی۔ عرب الات کے تقاضوں کو بور اکرتا بھی تواہم تھا۔ ویک ایند کمربری ایک بهت برے طوفان کی تذریبوجا آ ہے۔ وہ بچوں اور بیوی سمیت دیک اینڈ اینے ضعیف والدين كے ساتھ كرارنا جابنا تھا۔ جبكہ ۋىسنى ہر سندے محمد بحول کے جربے جالے بر بعند ہوتی۔ آصف کوبیہ کوارا نہ تھا۔ وہ بچوں کو ردینے کی کوشش كريا تو أك بنكامه كمزا بوجاله جس مي بار بميشه آصف کی ہوتی رہی۔ کیونکیہ زیادتی اور ہاتھا پائی اس کے مفاویس نہیں جاتی تھی۔ ورث عمر بحر برتش کور نمنٹ کے ہاتھوں خمیانہ بھکتنا یو تا کیونکہ ہے معاشرہ بیشہ سے عورت کی طرف داری کرتا آیا تھا۔ ب منک حقیقت تی ہے بھراور تھی۔

معالمہ دن ون بکڑ انظر آرہا تھا۔ آسے ہروقت اک انجانا ساخوف ور اور خدشہ لاحق رہتا تھا کہ کسی بھی وقت وہسنی کا منفی رویہ اے کشرے میں کھڑا کر سکتا تھا۔

ماهنامه كرن 228

ماعنامه كرڻ 229

آپ ے کیا پردہ

سے ہے ہی انہیں بھول جانیں۔ باقی رہی بات ڈیسنی ک<sup>ی ت</sup>ومیں جانتا ہو*ل کہ سراسر دنیاوی خسا*رہ ماراتی موگا۔ می اللہ تعالی محری کرے گا۔ جھے ان دنياوي عارضي اور وكتي آسائشات كاقطعا "لالحج تهيس رہا۔وہ جو لینا جاہتی ہے۔ حاضر ہے۔اس کا حق بنمآ ہے۔اسے رہی اصول کے مطابق احس طریقے سے ر خصت کروں گا۔ وہ ال ہے۔ بجے اس کے ول کا سكون اور أتلحيول كانور ہيں۔ حالا نکه من بحول كو لے كررد بوش بوسكما بول-انبين اندين نيشنطشي ولاكر وبال سيشل كرسكما بول- ليكن بس اييانيس كرول كا-بے زیاوتی اور ظلم جمال اسے و تھی کرے گاوہاں میں جی و کلی ہوجاؤں گا۔ حمی ہمارے زہب نے تمام مشکلات میں آسانیاں بیدا کی ہیں۔ "وہ نمایت طمانیت بھرے ليح مين يول رماتها-"تهداري باليس بين كرميراول بيشا جاربا -- "وه سينير الحدوكا كربيني كني-وغ تني بري تبديلي كيمي؟ جم الي اولاد شيس جھوڑي ورممی! حوصله اور جمت اولاد مال سے بی لیکی ہے۔ جصاس کی اس ونت اشد ضرورت سے؟ و وال کا سر

سينے الكاكر بولا - توپايا كمرے سے با مرتكل آئے۔

ومى تمام چويش لاكوناد بحي المجع استلات

والمديد مع مور الدواد حوما كيما؟"

تیار ہو کروہ ہاں کے گھرکی طرف جل دیا۔ ایک

آخری اور حتی دیسلے کے ساتھ۔

میری ایس آپ کے پاس بیشہ کے لیے شفٹ ہوتا

چاہتا ہوں۔ "وہارے ہوئے آسچین بولا۔

میری قرب وہ اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے

بولیں " آپ بچوں میں آباد خوش و خرم رہو۔ یک

ہاری خوش ہے بیٹا کی ہاری دعا ہے تمہادے

ہاری خوش ہے بیٹا کی ہاری دعا ہے تمہادے

اور میری نمیں ہو سکتی۔ وہ بہت خود سراور بد تمیز خورت

اور میری نمیں ہو سکتی۔ وہ بہت خود سراور بد تمیز خورت

ہوں آو گھر میں اگر بنامہ کھڑا ہوجا آب میں جب

ہوں آو گھر میں اگر بنامہ کھڑا ہوجا آب ہے۔ جبکہ وہ ہر

ہوں آو گھر میں اگر بنامہ کھڑا ہوجا آب ہے۔ جبکہ وہ ہر

ہوں آو گھر میں اگر بنامہ کھڑا ہوجا آب ہے۔ جبکہ وہ ہر

ہوں آو گھر میں اگر بنامہ کھڑا ہوجا آب ہے۔ جبکہ وہ ہر

ہوں آو گھر میں اگر بنامہ کھڑا ہوجا آب ہے۔ جبکہ وہ ہر

ہوں آو گھر میں اگر بنامہ کھڑا ہوجا آب ہے۔ جبکہ وہ ہر

ہوں آو گھر میں اگر بنامہ کھڑا ہوجا آب ہے۔ جبکہ وہ ہر

ہوں آو گھر میں اگر بنامہ کھڑا ہوجا آب ہے۔ جبکہ دہ ہر

اور میری میں ہوستی۔ وہ بہت خود سراور بدئمیز عورت

ہوں اسے میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں جب
ہوں کو گھر میں اک شامہ کھڑا ہوجا آہے۔ جبکہ وہ ہر
سنڈے انہیں ہا قاعد کی سے جرج لے جاتی ہے۔ بھی
سنڈے انہیں ہا قاعد کی سے جرج لے جاتی ہے۔ بھی
سیدھے منہ جھو سے بات کرتی ہے۔ بنائے کہ کب
سیدھے منہ جھو سے بات کرتی ہے۔ بنائے کہ کب
سیدھے منہ جھو سے بات کرتی ہے۔ بنائے کہ کب
سیدھے منہ جھو سے بات کرتی ہے۔ بنائے کہ کب
سیدھے منہ جھو سے بات کرتی ہے۔ بنائے کہ کب
سیدھے منہ جھو سے بات کرتی ہے۔ بنائے کہ کب
سیدھے منہ جھو سے بات کرتی ہے۔ بنائے کہ کب
سیدھے منہ جھو سے بات کرتی ہے۔ بنائے کہ کب
سیدھے منہ جھو سے بات کرتی ہے۔ بنائے کہ کب
سیدھے منہ جھو سے بات کرتی ہے۔ بنائے کہ کب
سیدھے منہ جھو سے بات کرتی ہے۔ بنائے کہ کب

مسوچ لوبیٹا۔ بیوی اور کمر توجائے گائی۔ یکے بھی باتھ سے نکل جائمیں گے۔" وہ خوف سے لرز انظی تھیں۔

ومى! يج اب مير بين بنه بي كل مير بول

نمیں ہو۔ تم جس ماحول میں مقیم ہو۔ حمیس وہا افلاقات سے کرے ہوئے لوک قدم قدم ر ملیں محر جنہیں اقبل جرم توکیا لمکاسالیے کناموں م احباس تک نہیں ہو آ۔"

آیک نیک طبیعت بخلیق انسان کی زبانی این تعریف من کر اسے سکون محسوس ہوا۔ بلکی مسکر آبیث اور بشاشت اس کے چرے پر تمایاں ممی- وہ نمایت اینائیت سے بولے۔

"اٹھو بٹالے کم جاؤ۔ تہمارے سامنے فقط آیک تی رستہ ہے۔ کوئی جوائس نہیں ہے۔ احساس ہوگیاہے کہ تہمارے مسائل تہمارے غلط فیصلوں کے سب میں تواب اس کا حل بھی تم بی تکالو کے۔"

"قرشته فسائل البهرامسيحااور محن آب كوكن كن نامول سه يكارول-"وه كارى اسارت كرق موت برسرطال-

موبائل پر نتل ہوئی تو وہ چونک کر آنکھیں ملتاہوا بیٹھ گیا۔ ژیسنی اسپتال جانے کے لیے نتار کھڑی تھی۔اسے تفارت سے وکم کریگ اٹھائے گی۔تو آصف نے آگے بردھ کر بازہ پکڑلیا اور بیادے وکمچھے مور شرولا۔

برس برسه الرهر آو' بهت حسین لگ رئی ہو۔ تعوزالیث ہوجاؤگ توکوئی قیامت نہیں ٹوٹ بڑے گی۔" ڈہنی نے ایک جسکے سے بازد چھڑایا اور قبر آلود تظرول سے ویکھ کریا ہرنکل گئے۔ آصف حیرت سے اسے جانے میر کھی کریا ہرنکل گئے۔ آصف حیرت سے اسے جانے رشتے میں خلوص اسلام ہے۔ لاکھوں تفلی اذکار و عیادات سے برور کراس کا درجہ ہے اور سی ہے حقیقی اور سچاسکون۔"

" " نجے \_" وہ سرجھکائے احرام سے بیٹھا تھا۔ول کا غبار قدرے کم ہوا تھا۔ اس کا ذہن سکون کی طرف ماکل ہورہاتھا۔

وریچیتاووں سے چینکارا کیسے حاصل کیاجائے؟"وہ شکل بولا۔

"ازالہ کرنے کی کوشش کرد۔اللہ تعالی سے دوا تکو سے نوغم و مصائب کے کرواب سے پیمٹکاراحاصل کرلو سے " وہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے اللہ ل

دسمیرے کنابوں کی فہرست بہت طویل ہے مولانا صاحب شیئر کرنا جاہتا ہوں۔ جھے امیدہے آپ سے ملی ہوئی گائیڈنس میری زندگی کا مرخ بدل دے گی۔ جھے آپ کی کونسلنگ کی ضرورت ہے۔" وہ ان کے ہاتھوں کواحر اماس کی کر کوالا تو وہ مسکرا دیے۔

" و اس کے سامنے اب التی پاتی مارکر بیٹھ گئے۔ انہیں اس سے فوری طور پر ایسے رد عمل کی قطعا " وقع نہ تھی۔ کیونکہ ایک انسان کارو سرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف چھوٹی بات نہ تھی۔ وہ اس کی روداد سنتے گئے ادر اس کی سچائی بات نہ تھی۔ وہ اس کی روداد سنتے گئے ادر اس کی سچائی خاموش بیٹے گیا۔ مولاناصاحب سوچ عمی ڈو ہے ہوئے خاموش بیٹے گیا۔ مولاناصاحب سوچ عمی ڈو ہے ہوئے خاموش بیٹے گیا۔ مولاناصاحب سوچ عمی ڈو ہے ہوئے رہنے تھے کیونکہ آئے دن ایسے واقعات سنتے میں بھی آئے رہنے تھے اور بہت سے کیس یہ خود بھی اپنی وانسمندی سے بندل کیا کرتے تھے۔ لا تمانی سوچوں سے نکل کر وہ خوشکوار کیے میں ہوئے۔

''اعتراف جرم کے معنی ہیں تو۔ استغفار 'بیٹا اب تم پر اللہ تعدلیٰ کی رحمتوں اور فضل و کرم کا ساہے۔ آج سے تمہمار اشار اللہ تعالیٰ کے پیاروں بیں ہونے لگا ہے۔ بیں تمہیں معطر پھولوں سے بھرپور رستہ اور روشنیوں سے جمکنار گئید کسے دکھا سکتا ہواں۔ جبکہ تم خوداس کا تعین کر بچکے ہو۔ ویکھاجائے تو تم قصوروار

ماهنامه کرن 231

ماهنامدكرڻ

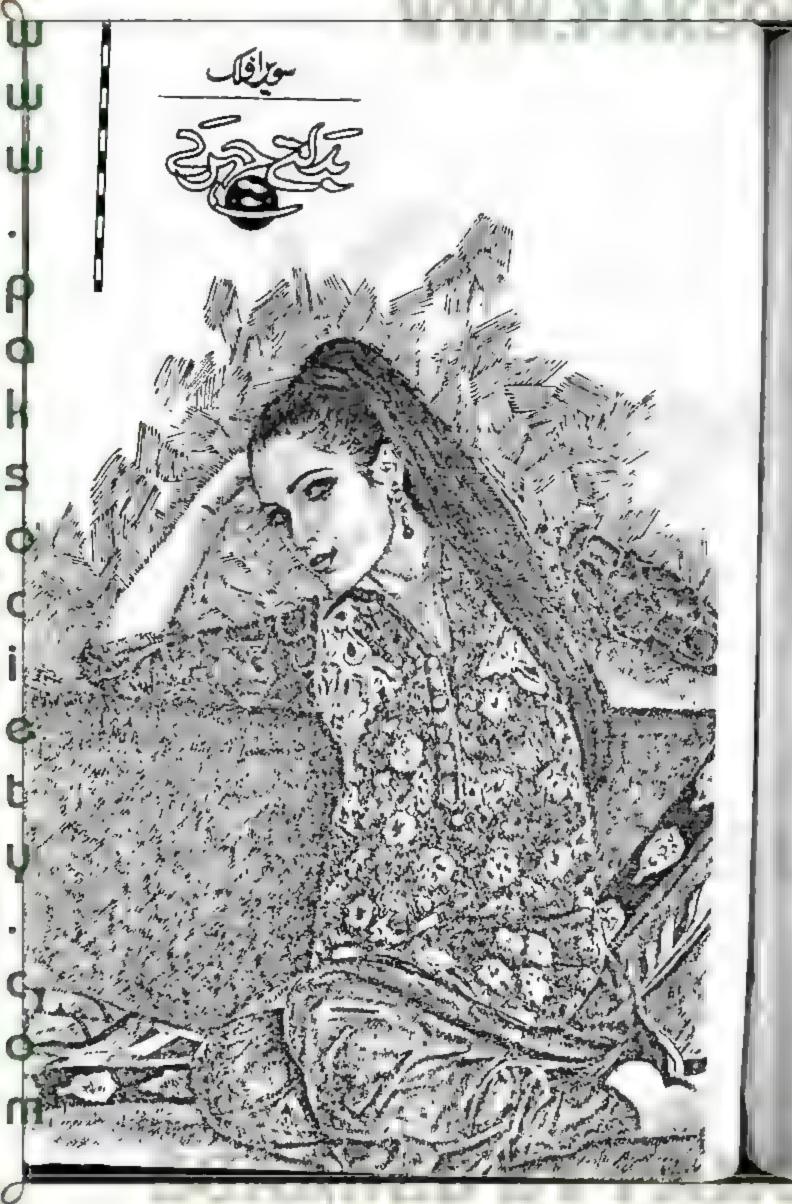

مر کیا ہماری نسل فر محیوں ہے آئے گہ بے دین اور بلید۔ "ور بہت و می سمیں۔ "کیا آصف نے کوئی فیصلہ کرتیا ہے۔" یو پرشائی ہے بولے ان کی حالت ٹر آب ہوئے گئی تھی۔ "ہمو ڈدے گا۔" جمو ڈدے گا۔"

المهاب الدرك كي شدت ان سيولاتين جارياتفا

ارت بیشند تصد وجادی سے ان کرائی کا کلاس ارت بیشند تصد وجادی سے ان کریائی کا کلاس لے کر آئی۔ و بھی قری کری پر بیٹھ کریائی ہے کیا۔ مرجوں می گلاس میل پر دکھا ساتھ ہی کری سے از حک کر فرش پر کر گئے۔ ان کی ہمت جواب دے کی و از کھڑائی ہوئی۔ انھیں اور انھیں پکار نے کلیں۔ ان کے سامس کی آواز کمرے میں حسشہ ہوری

"آنگسین کمولید" جواب نہ پاکری چکرا گئیں اوران تل کے قریب و سے کئیں۔ کمرے میں موت کا سکوت تھا۔

باہر بواجی جموعے ہوئے قرال دسیدہ درخوں

ہوں کی جراب موت کا اس چی کردی تھی۔
چوں کی جراب موت کا اس چی کردی تھی۔
ماحول جس چیلی ہوگی اواس اور اجتبیت ایے ہوئے کا
احماس دلاری می سنا ہوففال اور انم کنال درود اوار
احماس دلاری می سنا ہوففال اور انم کنال درود اوار
انجل سے وور لاجار دید یہ اس لاوار تول کی طمرح
انجل سے وور لاجار دید یہ اس لاوار تول کی طمرح
اند تھی ایک مول کی مرکز کا ان کی سمول کو
مان آیا تھا۔ جدو یان گیلات رکولی تھی۔ ماتد جنیں
باری تعالی نے اس پر سجائی کی مرزگا کرانیس سرخروقی
باری تعالی نے اس پر سجائی کی مرزگا کرانیس سرخروقی
باری تعالی نے اس پر سجائی کی مرزگا کرانیس سرخروقی
سے توازد اتھا۔

(باتی اس مرتب کے اس پر سجائی کی مرزگا کرانیس سرخروقی

**:** ##

ریر ہوری ہے اور باکومیرانمایت موج بھارے کیاہوا فیملہ مجی سناد بچنے کا اور دہ ناشتہ کی تملی سے اتھ ہے ممل

"هی خودتم سے پات کرنا جادر بالقات" دو قریب آگر بو لیش میری طبیعت درست جنس رہتی۔" محس وقت ضیں بایا۔" دو گھڑی کی طرف دیکھ کر

ومی یو کیٹر پایا۔ آئی ایم کمٹنگ کیٹ۔ آپ کی محت کے بارے میں شام کو تغییلا "گفتگو ہوگ۔ ڈرا تہام رپور میں نکال کر تیار رکھیں۔ کل میج آپ کے تمام چیک ایس کروائے دیتا ہوں۔" گیلت میں کر کر کر آصف ایرنگ کہا۔

"م کو بناوی کے دولی ال روول-"با بارے بیتم کے ویب والمنگ جیزر جند گئے۔

دار کانائ ول کے آرپارہ و کیا ہے۔

"اجتمے بھلے آیک ساتھ مدرے ہیں۔ اب تم کیا
ماہتی ہوکہ بمو ہروقت تسارے آکے جینے پھرے
اب تو وہ زبانہ ہے۔ کہ اپنے خاندان ہوئی بمو
بھی ہمیں کماس تسی والے کی۔ اب بجیاں پڑھ لکے کر
میاں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ان کی دہری ویول ہے گھر
بھی سنبداو۔ نے بھی پالو۔ ان کی ممالی ہے بھی۔ تم
تعالیٰ کیاوی اور کی ہواس ہے مہ توہے بھی۔ تم
تعالیٰ کیاوی اور کی ہواس ہے مہ توہے بھی ویک

ماهنامه كرن 232

بائقه ركا كر كهار محتابني! تم يحمه الي بماجمي كواج سنیں۔ وہ منبرہ جماعی کے اِس کب جلنا ہے كارد ويد ك ليس في وعوت المول يريام لکھتے ہوئے اپنے شوہر۔ سے یوچھا۔ ومنيره بِما بحني ان كو بهي بلأناكب كيا؟ "سلمان کے حرت بحرے انداز نے خود مجھے ہی حیرت میں مبتلا

مسرالي معجمويا ميك والاحجان لوكه بم تمهار اليع

ہیں اور آج کے بعد میں نہ سنوں کہ تم لوگوں کا کو آ

میں۔"اور محران لوگول نے واقعی ایول سے برہے کر

مارا ماتھ وا۔ وقت بیشہ ایک ساتھیں رہتا کو

سلمان کیا بی نکن تھی مجھ میری دعاؤں کو تعلیت ا

کنی کہ ہم پرے گڑا وقت ڈھل ہی کیا۔عابر بعالی ہی

کی کوششوں سے سلمان کو سرکاری جاب مل کئی۔وقتی

طور پر جوا کننگ دیئے کے لیے لاہور جانا پڑا۔ پھروائیں

لراجي أتحت سلمان كوالد ليدول كمام مان

كوا بوا تعلب بينك ب لون الحريم في سيائ

ملے این جھت کا انظام کیا۔ اس عرصے میں ہارہے

لھاتے پینے کی ذمہ وار ٹی عابد بھائی نے اینے مرلے

لى - چرکھر كى لىتىرىكے بعد ہم نسبتا" بميز علاقے ميں

شفث ہو گئے۔ سلمان کی پوسٹ انچھی تھی تو تھنواہ بھی

تعبک تھاک تھی۔ سوہم نے کا ڈی بھی لے لی۔ کنزی

كواليقع اسكول من داخل كرواديا - من بلال إور علينه

کی اوپر تنگے آمد کے باعث انتہائی مصوف ہو گئے۔ اوھر

سلمان نے یارث ٹائم کے طور پر سکتے میں ہی چھوٹی س

د کان بھی کرئی۔ اس عرصے میں مسی اور واقف کار فے

اطلاع دى كه عابد بعنائي كالنقال بوكيا من اورسلمان

مے عمرض نے واضح طور پر محسوس کیا کہ سلمان فے

بانتاراى طورير آخرى رسوات مس شركت كياور

جائے مس احساس کے محت محض دد وسورد فے ان

کے جاروں بحول کے ہاتھ پر رکھ آئے۔ میں لے مشیرہ

بھابھی کواہنے آتے رہنے کی امید توولائی مرسلمان کی

عدم وچیسی کے باعث میں وہ وعدہ ہمانہ یائی۔ جھے

سلمان کے بدلاؤ پر حیرت بھی تھی اور افسوس بھی۔ پیس

نے اس کا اظہار مجھی کیا مگر سلمان نے مجھے یہ کمہ کر

جیب کراریا کہ جو احسانات انہوں نے کے اس کے

الي جم الحقد ير مس راك اورعايد بعالى الياجاف

والا قرضه بهي دوا بارجك بين اورش جاه كربهي سلمان

کو نہ معجمایاتی کہ قرض صرف ال کی صورت میں تو

کسیں ہو مگ کچھ حقوق بھی قرض کی طرح ہوتے ہیں جو

و کا برے سلمان۔ آگر عابہ بھائی شیس رہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماراان کی قیمل ہے رشتہ یں حتم ہو گیا۔ ''میں نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے

"يارده كونى سكے تو تنس بن حارے۔اس ليے كمه رما تعال اسلمان في كندم الحكاث ''تواس سے کیا ہو ہاہے۔عابر بھائی آپ کے منہ

بولے بھائی ضرور تھے۔ مرجمیں یہ تہیں بھولنا جا ہے کہ ہمارے آڑے و توں میں کتنا ساتھ رہا ہے۔ انهول نے بید کھریناتے میں شہ صرف الی معاونت کی بلكه جب آب كاثرانسفرلا بوروالي برائج مين بوكميانو كام رك نه جائے- انهول نے اسے آص سے چھٹیاں لیں۔ کنزی کی والوری کے بعد میری طبیعت کئتی تراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے بٹی مین سمجھ کر گھر لے جاکر رکھااور اٹنا خیال کیا کہ میلے کی تمی محسوس نہ ہونے دی۔ میری مال نہیں مین نہیں ... اس کا احماس تک تمين بوتے را - تجصد حقيقة معاير بعاتي أور منبره بعابهي كاكيا هراحسان باد نقله ميس توسحي بي پیرنٹس کی اکلوتی اولاد 'اس یہ شادی کے تیے ماہ بعد ہی ای بایا کا کارے جادے میں انتقال ہو گیا۔ مسرال میں كوني عورت نه محى-ايك مسراوراً يك جيره غيرشاري شدہ تھے۔ وہ بھی آدم بے زار ہی ہو چلے تھے۔ عابد بحانی مارے برے وتول کے ساتھ مصف وہ متے تو ہارے مروی ... مرحالات نے ساتھ جھٹرا ویا تھا۔ جب شادی کے بعد آیک تھلے طبقے میں دو مرول کے مکان میں۔ میں اور سلمان ٔ سمامان کے کر اترے لو عابد بھائی اور منیرہ بھابھی ہی نے جمیں خوش کدید کیا

اور امارے الکیلے بن کاجان کرانہوں نے میرے سربر

الا كرت بوت بي - كر آج جب بمارے كرك ملى تقريب تقى أورجم كنزى بلال لور علينه كالمشترك عققہ کرتے جارے تھے اور میرے ذائن میں سارا اضی کھوم رہا تھا او میں نے وعوت تامول میں منبرہ بعابهي كأنام بهي شامل كيااور سلمان كوبهي ان كي ابميت کا احساس ولایا۔ و تھک ہے پھرتم جلی جاتا۔ میرے یں آو ٹائم نہیں ہے۔ جھے انظامات بھی فائنل کرتے ہیں۔" سلمان نے میرے اصرار کے باوجود عین وہی بیانه زاشاجس کی بچھے توقع تھی۔ بچھے سخت نیند آرہی می اس لے میں نے کارڈز سمیٹ کر سائیڈلیب آف كيا اور أكليس موعد كرليث كي-سلمان واره لي الي كى طرف متوجه موسحة \_\_ سلمان ميرك شومر مرور تصاور بحصائي شوم سے محبت بھي سے۔ تمران کی خود غرضی کی عادت مجھے بے حد معنکتی تھی اور مِن مَكنه حِدِ تك اسمِن اس حوالے سے روحتی توكتی بھی رہتی تھی۔ کیوں کہ آپ اینوں کو دلدل میں کر ناتو نس د کھر سکتے تا۔ اب می د سکھیے تابجوں کے عقیقہ پر میری خواہش تھی کہ تمام عریروا قارب ہی شریک مواب جيكه سلمان كي خوابش صرف الالوكول كوندعو كرفي كى تقى جنيس اہم ہونے كا احساس ولاكر الهيس خوش كرنا مقصود تقا --- مجي اور ياوث جابتوں کے معہوم سے تو شاید سلمان آگاہ تھے ہی نس اس تقریب کے اختیام پریس جمال ایک فرض کی اوائیلی اور بچوں کو ملتے والی دعاؤں کے زیر اثر سرشار تھی وہیں سلمان تقع و تقصان کا حساب لگائے

"و کی لیا اس کر آباہ۔ بیوں کے لیے کیڑے افعلوتے میرے اور تممارے کے ڈیزائنو سوئٹس۔اس کے علاق کیش محصول " منهائی الک ... "سلمان اینے کولیک اسحد کے گفتان کولے مٹھے تھے۔ سے مملے انہوں تے اس کے گفٹس ہی چیک کیے حوادر یہ ویکھیو تمہاری وہ منیرہ ہما بھی۔ جار جار ہے لے کر چہتے کئیں اور سوسو ردیے لفانے میں ڈال کر پکڑا گئیں۔ارے ایسے لوگ

صرف کھانے سے آتے ہیں۔" سلمان نے مزید لفافي كھولتے ہوئے كها

Ш

وسلمان ہربندہ اینے رزق کاہی کھا آ ہے۔ ہم کسی كو تعور اى كولارك بيل-اوروالا كولا يا كاور منيره بعابھی بیوہ عورت ہیں۔ بہت ہے جواتے بھی دے دیے \_\_ خوداینا گزارہ کیے ہو آ ہوگان کا آب اسجد معانی سے کمال ان کامقالمہ کردہے ہیں۔ تحفول ے انسان کی قدرومنزلیت کو نہیں آولاجا آ۔ آپ نے سنا نہیں تھنے کو نہیں تھنے دینے دالے کے خلوص کو ويكنا عاسي - منيو بعابهي أكبلي اتني دورس تحض تقریب میں شرکت کے لیے آئی تھیں۔ کس قدر وعائمیں دے رہی تھیں۔" میں کئے پھراٹی کو حش جاری کردی۔ کیونکہ بھلائی کے رائے کی طرف بلانا ميرا قرض تفا-

وفارتم كم ونيام رائي مو- بدسب دُهكوسك بازى ب جو زباده باللي يناتين وال يور عموت ہیں اندر ہے۔ منبرہ بھاہمی کو بھی تم غریب غربامت مجھو۔عابر بھائی کی بیشن آتی ہے اور کی منزل الگ الفالي م كرايع بر-اجهااب يرسب سميثو- جهيم نيند آربی ہے کل آس بھی جاتاہے۔"

سلمان کے سارا سامان میری طرف دھکیلا اور جمائیاں کیتے ہوئے ڈاکٹنگ تبیل سے اٹھ کھڑے ہوئے اور میں انہیں بیٹر روم کی طرف جا ما و کمھ کر انتائی اسف ہے یہ سوجے کی۔ میں تواس دنیا میں رہتی ہوں اس کے جائی ہوں کہ اولڈ اس کے سفف کے طور برطنے والی رقم بیشن نہیں ہوتی اور شہ بی تنین ہزار لمنے والی کرانے کی رقم سے تحریط کرتے ہیں۔ کاش آب نے میری طرح بھی متیزہ بھابھی سے بوجھا ہو آتو آب سمجھ جاتے اور آپ کو بجھے سمجھانے کی ضرورت

ونت کاکام گزرتاہے موود گزر رہی جا آہے۔ کل ہمتے بچوں کا عقیقہ کیا تھااور اب ان کی شادیاں کرنے

مامنامه كرن 235



کیے تغیمت تھا۔ مراد علی آمنہ کے تلیا کا بیٹا تھا۔ تازیہ اور مراوعلی دو ہی بس بھائی تھے۔ مراد ہی کی بدولت آمنه نے میٹرک کیا تھا کیونکہ وہ خود بھی میٹرک یاس تھا اور آمنہ کاشول ویکھتے ہوئے اس کی ہر طرح سے مدد كردياكر أتفك شرب كتابين أرسائل لأكردينالي ای دمه داری محسوس ہو یا تھا۔ چاچا کا خیال رکھتے کی غرض سے دہ اکثر کھریا ہر کے چھوٹے موٹے ڈھیرول کام نبٹارینا تھا۔ آمنہ کاوہ کچھ زیادہ ہی خیال ر کھنا تھا۔ سب می محصے تھے کہ آمنہ راسے کی شوقین ہے اس کیے مراداس کی برمعاتی میں رو کر آاور اس کاخیال رکھتا ہے۔ اول بھی سجیدہ بردبار اور حلیم مزاج مراد علی کے بارے میں کوئی مجمی غلط سوچ رکھ ہی جسی سکتا تھا۔ اب په مرادعلی بی جانتا تفاکه اس کادل کس راه کامسافر ہوکیا ہے۔ آمنہ کو دہ تب ہے اختیار جاہ رہا تھا جب أے جائے كامطلب محى معلوم نميس تھا۔ بس ہروت اے وطعنے 'فوش وطعنے کی خواہش رہتی۔ ہزار تھادث کے بعد بھی آمنہ کے لیے کس بھی جانے اور کھی مجی کرنے کوتیار رہا۔ آمند کے چھوٹے جھوتے کام کرکے اسے جو خوشی متی بیان سے اہر هي- ڀٽائنين آمنه اس کي محبت کو مجھتي تھي يا نہيں ليكن ده ديوانه داراب جاب جلاجار باقعاب أس كأخيال تفانازیه کی کمیس بات می ہوجائے تووہ بھی کھرش اپنی حوابش كااظهار كروي كأروه جانباتها حاجا جاجي بست خوش ہوں کے اور یہ بھی ہاتھا کہ انکار وہ بھی شیل

انسان جو مگمان رکھے وہی سب ہوئے گئے تو انسان کو مجمی خدا کے وجود کا احساس بھی شہو۔

جائے تماز = کرے دہ پلٹی و چاریائی پر اس کی کمآبوں کے پاس مراد میشا ہوا اس کارجٹر و مکی رہاتھا اے متوجہ یا کر مولے ہے مسکر ایا۔

 چیک برده کی ہی۔

انگیوں بچھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ وہ تو نازیہ نے دو

تمن بار تھارا ہو چھا تھا تو بچھے ہا چلائم گھریہ نہیں ہو۔ "

مراد کی آ تکھول ہے سب جگنوا کی وم اثر گئے تھے۔

وفشہر گیا تھا۔ تھا رے لیے یہ کتابی لایا ہول۔ "

آمنہ نے بے دھیائی میں اس کے ہاتھ میں کرا ہوا

پکٹ نہیں و کھا تھا۔ اس نے کتابیں آمنہ کی کود میں

رکھ دیں اور والی مرتمیا۔

رکھ دیں اور والی مرتمیا۔

" د مراد - الماليس كلول كرد كم بناوه اس كريجيد "كي-

تھوڑی در ملے مرادئے اس مان ہے اس سے
پوچھا تھا کہ تم بچھے یاد کردنی تھیں۔ ہونٹوں پر آگ
نرم می مسکر اہٹ لاکر اس نے اثبات میں سرہلا دیا۔
اس کمنے چائد بھی بادلوں کی گرفت سے آزاو ہوا تھا۔
آمنہ کا چرد روشن ہو گیا تھا۔ اس کی بے داغ سرخ و
سفید جلد چیک رہی تھی۔ مرادئے بیشکل اس کے
چرے سے تظری ہٹائی تھیں۔

'''''اب رڑھنے تہ ہیٹھ جانا کہا ہیں رکھ کر سوجاؤ۔''اس نے مسکر اگر جاتے ہوئے مراد علی کودیکھا۔

# # #

باخ بهن بھائیوں بی آمنہ چوتھے نمبرر تھی۔ برئی دو بہنیں شادی شدہ تھیں۔ تیسری کی بھی مثلق ہو چکی تھی بھر آمنہ تھی۔ آمنہ کو بڑھنے کا بے انتخاشوں تھا۔ گاؤں کے اکلوتے اسکول سے میٹرک کے بعد ممال بھر فارغ رہی اب بھر پڑھائی کا جنون ستار ہاتھا۔ گاؤں میں آگر جہ میٹرک کے بعد بڑھائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا بھر بھی آمنہ کاشوق کچھ نہیں سمجھ پارہا تھا۔ وہ کہتی تھی میں گھر میں خود ہی بڑھ لول گی۔ اپنا بھائی تو فقط پانچ سال میں گھر میں خود ہی بڑھ لول گی۔ اپنا بھائی تو فقط پانچ سال کا تھا اور ایا گرتی ہوئی طبیعت کے پاعث شہرجانے سال قاصر خصے سوساتھ والے گھر میں مراد علی کا وجوداس کے ہے۔"اسے وہی کھڑا ویکھ کر تاراضی سے وہ باہر نگل آئی۔ اس سے پہلے کہ مراوعلی اس کے پیچھے آ ہااس نے تماز شروع کرلی تھی اُک ٹھنڈی سانس لے کر مراو علی کھر کی دہلیز پار کر کیا۔

ر مكس يرز هم ير كمر يه وكراس في التد مضبوطي ے منڈر پر الملے اور واوار کے دوسری طرف جمالك للى اين كركى طرح سائد والث كازرولب ادهر بھی روشتی تھیلائے میں ناکام ہورہا تھا اگرجہ پوری ماریوں کا جاند تھا بجر بھی جموعی باتر اندمیرے کا ہی تھا کیونکہ آج بھربادلوںنے جاند کوڈھانپ رکھاتھا۔ اس نے ساتھ والے تھرکے صحن میں تظرود ڈائی۔ جامن کے بیڑ کے نیچے مٹی کا گھڑا اور مٹی کا پیالہ پڑا تفا۔ اس کے ساتھ بڑی جاریائی خالی تھی۔ اس نے سيرهيول كي طرف نظر بجيري وه جمي سنسان تحيي-ات مدره كرخود يرغمه آلے لكا-كيا تھا آكروه مرادت بات کرنتی۔وہ کتابی ناراض ہوتی مرادا ہے مزالیتا تھا أور خودوه لبهى تاراض بو ما نهيس فغا كيونكه آمنه كومناتا نہیں آنا تھا۔ وہ افسردگی سے نیچے اتر نے کئی اجا تک اس کا وازن بر کیا۔اس سے مملے وہ وطرام سے تیج ارتی مضوط ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑنی۔ اس نے محق ے آئھیں می رکھی تھیں۔ ای کائی بر کردت محسوس ہوتے ہی اس فے پٹ سے آنکھیں کھول دیں مراداس کے سامنے کھڑا تھا۔ بچاہئے اس کے کہوہ شکر كزار بوتى دواس سے چرناراض بوكى-النيس ميس يولتي تم \_\_\_ "كلاتي چيزواكرده مثي ے لیب کی یی سروفیوں پر جامیمی اندازے

لا پروائی عمال سیالپروائی عمال سیالپروائی عمال کیرلول؟ اس نے شرارت سے آمنہ کا کان
کیڑا۔ آمنہ نے بے مروثی ہے اس کا ہاتھ جھنگ وہا۔
"برے نخرے ہوگئے ہیں آج کل اسٹے اسٹے گھنٹے
تیانہیں کمائی گم رہے ہو۔"
تیانہیں کمائی گم رہے ہو۔"
تیانہیں کمائی گم رہے ہو۔"

آہستہ آہستہ ریجتی ہوئی دھوپ ھمن جھوڑ کر دیواروں پر جاہمینی تھی۔اس نے سرانھاکر سرکتی ہوئی شنڈی دھوپ کو دیکھااور دوبارہ سے گھننوں پر سرر کھ کر بیٹھ گئی۔ قریب ہی دانا جگتی مرغیوں کی آواز بھی اس کی محویت توڑنے میں ناکام تھی۔ حالا نکہ مرغیوں کی آوازے اسے بے حدیثہ تھی۔

w

"آمند آمند" اس فے بولی سے ال کی الات ارف دیکھا۔

"آمنے اللہ میرا پر تماز کا ٹائم نگلا جارہا ہے۔"
اہاں بقیباً" وضو کرکے آئی تھیں ان کے سلوث ندہ
جرے ہے بائی کی منص اور شفاف ہو تدین تیک رہی تھیں۔ وہ آیک منص اور شفاف ہو تدین تھی۔ اہاں تھیں۔ وہ آیک میں کا کہ دو کھے جارہی تھی۔ اہاں کے جردہ کہا دیا۔

'' پتراٹھ جاتا۔ جان ہو جھ کر نمازورے پڑھنے اللہ سوہنا ناراض ہو آئے میری و گئے۔'' وہ پچھ شیس پولی اور اوھرہے اٹھ گئی۔عصری ٹماز کا

وہ چھے ہیں ہوئی اور او طریعے انھا گی۔ مسری ممارہ و ثقت واقعی تھوڑا رہ گیا تھا۔ مشینی انداز میں اٹھ کر کراس نے وضو کراس نے وضو کے لیے لوٹا بھرااور آہستہ آہستہ وضو کے لیے لوٹا بھرااور آہستہ آہستہ وضو کے لیے کہ

د الساام علیم "مراد علی گی آواز سنتے ہی وہ بچلی کی آواز سنتے ہی وہ بچلی کی جیزی ہے المال کو جیزی ہوگئی وہ المال کے پاس کھڑا تھا۔ امال کو جائے تماز بچھاتے دیکھ کروہ اندر کی طرف آگیا۔ مراد علی کور کھی کر دھگی کے اظہار کے لیے وہ گول کمرے میں علی کور کھی کر دھگی کے اظہار کے لیے وہ گول کمرے میں علی گئی۔

ں ہے۔ ''تاراش ہو؟''اس نے آمنہ کو کمرے میں داخل ویے وکھ لیا تھا۔

ورخته بین کمیا؟" حسب او قع جواب من کرده زیر لب سکه درخته بین کمیا؟" حسب او قع جواب من کرده زیر لب

" جسارارسته شراب تھا۔ بارش کی وجہ سے کیچڑ اٹنا تھا۔ میں ایک دون میں۔ "

"پہا ہے مجھے سب "اس نے درمیان میں ہی توک دیا۔ "سمارا دن جھوٹے بمانے ہی گھڑتے رہتے ہو۔ مجھے پتا ہے میرے لیے دفت ہی شمیں ہے تممارے پاس۔ خبر جاؤ اب میں نے تماز پڑھنی

ماهنامه كرن 239

موجة بين كه عمول ندسنا تمن اس كو ساہنے اس کے جھی دا ذکوعرال نہ کریں خلف ول سے اسے وست و کریال نہ کریں اس محجدیات کوشعله بدا ال نه کریں سوچے ہیں کہ جلادے کی محبت اس کو وہ محبت کی باب کہاں لائے گا خوداووه آنش جذبات يس حل جائے كا اورونياكواس انجام يرزيائ كا سويتي بست ماودومعموم إده تم اس والف القت مرس لظم راه كراس كي تجيب سي كيفيت بولتي مي- چھ مجھ میں آئی اور مجھ سیں۔اس فے ڈائری وہی رکھ دی۔ مرادات وہیں منتھ چھوڑ کر جانے کب وہال ہے چلا گیا تھا۔ وہ پڑھنے میں اتن مکن تھی کہ اسے بنا ي ميں جلا ول من عجب سے موال اٹھ رہے تھے۔ مراوع كس كر ليديد اللم لكسي تقي؟ اكر مريك ميں ويم كركے؟ اسے کھیراہٹ می ہوئے گئی۔ول بی دل میں مراد سے بوچھنے کا سوچ کروہ وہاں سے والیس آگئ۔شام کو خالہ کے آجائے۔وئی طور پر اس کارھیان بٹ کیا تھااور وہ مرادے بوچھنا بھول گئے۔خالہ مجمدا ہی مثن عفت كے ساتھ يا مج سال بعد كادل آئى تھيں۔ آمنہ كوده بهت اليمي لكين-انهول في منه كوخوب حقصعه تمياري بثي تؤماشاء الله بزي بياري بوكن ہے۔"خالہ کی تعریف میں کروہ شرواجاتی۔عفت آئی تو اس کی دیوانی می جورای تھیں۔ ''ایمی کیالگاتی ہو؟ تمهاری اسکن توبست قریش اور ور کھی جو ان ایس اٹھاتی۔ "وہ سادگ سے جواب دے "اوہ الی گاڑے اس تمہارے بال تواسعے خوب

W

W

رعف کے لیال کے ہوئے قری برم کدا جھا جَعَلْنَا اور مِل مِیں اوحر۔ اس کی جاندی جیسی و مکت بونا جاسي أيك مرف واوار كيري الماري من سلق وحوب میں سنمری ہورہی تھی۔ مراد کے ول میں اب ے كابي الى بول مب كورياى قاراي م تحاشا سکون از اتھا۔اس کے عنالی ہونٹ کول وائرے صرف اس کی کمی مد جاتی تھی اور جب بھی وہ آتی تو كى شكل ميس سكر ، ہوئے تھے چند مح بے خودى بوں لگا جیسے زیرگی ممل ہو گئی ہو۔ خواہش کے آک میں اے تکتے رہے کے ابعد مراد اس کے قریب سے حرف كالصاف بهي كناه لكبا-كزركر مشتركه ديواروالي تحرك اعافي مين واخل وركب أوازي دے ربي بول اور تم او حربي مبت نامه لکھ رہے ہو۔"اسے کھویا ہوا یا کروہ ادھر

وميس ترك محبت الص الصف بي - إول ال

"وہ جو لاہوں کے کھر خالہ مجمہ کا قون آیا تھا۔ آج

آربی ہیں اور حمیس تو پاہے وہ ہمیشہ سالول بعد آتی

میں اور جب آتی میں تو تھوڑے سے بدلاؤ کی وجہ سے

ی کھر کا راستہ بھول جاتی ہیں اسٹیشن ہے جاکر لے

"المجلى مرامطلب المحى نكل جات كم

استيش تك جائے ميں بھي وقت تھے گا۔"مصبوف

ے انداز میں کہتے وہ ڈائری کھول کرو مکھ رہی تھی۔

جمال پین لگاہوا تھادہ دہیں سے پڑھنے لگی۔

سويتي بس كربهت ماده ومعصوم يدده

بماجى أس كوشناسات ميت تدكرس

اس کورسوانه کرمی و تف مصیبت نه کرمی

سوحے میں کہ انجی ریجے آزادےوہ

والقنسدروسين عوكر آلام نهيل

سريش من اس كار شام سي

زندگاس کے کیے در دیھراجام تمیں

سوچتے ہیں محبت ہے جواتی کی ٹرزال

تكت توز م لبريز نظارول كي سوا

استے دیکھا تھیں دنیا میں ہماروں کے سوا

رويح كواس كي اسيرهم القت مد كرس

"نا\_"وه بيشه أي الى طرح علم دياكرتي مى-

"لے آول گاک آتاہے؟"

بس مماؤكيد أناموا؟ است ذائري ركودي-

آمنه نے لیک کروہ ڈائری اٹھالی۔

ومراد مراد كرهم و؟"دالان يه بولى والمر كے ہر كمرے ميں اسے دھوند تى جررتى كى-د کمیا ہوا آمنہ کیوں شور مجا رہی ہو؟" مازیہ کونے ا میں جھوٹے سے پکن نما کمرے میں آتا کو دھ دہی مى اس كى أوازسى توبا برآئى-وكيونك تهار عالى س كام ب اور و مجھ ل مَيْرابِعاتَى تَمْهاراكياً لَكَتابِ؟"بمِيشْه كَي طرح تأزيه

وحبوجهی لکتاہے مجھائی تووہ بھر بھی تمہمارا ہی ہے۔" مزے سے جواب دے کروہ مراد کو آوازیں وی جولی مقش دروازے کے سامنے آکھڑی ہوئی وروازے بر أيك باتھ سے دباؤ ڈالا تو وہ کھانا چلا گيا۔ کچی مٹی سے يب كى مولى صاف متمرى دبوارون يرسفيد دودهما روشن چھلی ہوئی تھی-جاریاتی برسفید بے داغ ویے ملن چاور مجھی تھی۔ چولی سیاہ الماری کے ساتھ ہی زمین بر مصے کدے برق بنن اور ڈائری کیے بیٹا تھا۔ دروازے کود حکیل کر بوری طرح کھولتے ہوئے دہ اندر آئی۔ مراد کی تطراس پریٹی تو یوں لگا جسے سارے خواب بورے ہوئے ہول۔ وہ شازوبادر ہی اس کے كرے تك آتى كى مراوقے يہ كرواس كى مرضى معايق سيث كيابوا تفا- آمنه كولب كي زردووشي یسے چڑتھی سواس نے اپنے کمرے میں ٹیوب لائث لكوار كمي تهي آمنه كوسفيد بستزادرسياه لكزي كافرنيجير

مسكراتے ہوئے وہ مجمی جاریائی کے اک کونے پر تلک منی مراد نے رجشروایس کمایوں سے میاس ر کھ دیا۔ "وليے آپ كب آئے؟" بے سوتے سمجھ اس تے ہو توں سے لفظ "آپ"اوا ہوا تھا۔ مراد کاول کیے م الهيس اورجام منحاتها-''جب تم لمي مي دعاما نگناشروع هو تي تھيں۔''

ودلمبي توسيس تهجي وعا-

ومبانيا بول پيرنجي بي ته تونيا دو-" آمنه کي دلي دلي مسكرابث اس كالعرار يرصف لكاتفا-"دعائيں جايا نہيں كرتے يا ما ٹير كم ہوجاتى ہے-اس کے اس بچکانہ سے جواب کوس کردہ کھل کرہس

"اجها بإيامت بتاؤيه بيه ويجهو ميل كميالايا مول-" جاریائی بربرا ہواشار اٹھا کراس نے اس میں سے آیک وُمَا نَكَالًا لِيهُ لِمُ أَمِنُهُ لَهُجِي تُهِينَ لَكِنِ جِبِوْ بِهِ بِرِينًا موبائل ویکھاتو خوشی سے تقریبا سچلاا تھی۔

"ابھی شہرے لایا ہول سوچاسب سے مہلے حمہیں د کھالال۔"وہ بحول کی طرح خوش ہورہی تھی۔ میل اور سستاساسیٹ تھا کیکن آمنہ نے زندگی میں میلی یار كوني موباكل جموالقا-اس كي فوشي ديدني تحى-"سبب ملے جمھے كيول د كھايا؟"

وريانمين بشمرادي آوازاتن آبسته تھي كه وه خود

الاوہ میرے اللہ کیڑو ہے۔ میں ذرا جادل وطیعہ آؤں۔ وهوكر آني ہول مرغيول نے كہيں ستياناس شہ كرديا مو- "موياكل مرادك بالقديس دے كروہ تيزى سے ہاہر بھاگی تھی۔ مرادیے شاہر اور ڈہا اٹھایا اور خود تھی یا ہر آگیا۔ بڑے سے کیچے سخن میں لکے امرود اور جامن کے در منوں کے نیجے وہ کمریر ووٹا باندھے مرغیوں کو ڈراتی ہوئی ڈریے میں بند کرنے کی کوشش كروبي تهي اس كاشاخ سي كيك والاجسم بل ميں اوحر

مامنامه کرن 240

وهرا موزهم بين كي-

صورت ہیں۔ ان کے لیے پچھ نہ چچھ او کرتی ہی سبرہ زاروں کے سوااور ستاروں کے سوا

موكب" أمنه كمبراكر مرير ووينا وال لتي- آمنه كي شرمائے کھیرائے کی کیفیت سے وہ بہت محفوظ ہو تعی-آمد كانام المول في فودي الحي رهمي ليا تقا- أمند في بھی کوئی اغتراض تہیں کیا۔ آمنہ کوخالیہ اور عفت آنی ے ل کرسے زیادہ خوشی ہوئی تھی۔جدید تراش خراش کے کیڑے اور ان کے شہری اندان۔ دفخاش میں بھی ان جیسی ہوسکتی۔"" آمنہ کے دل ہے آو نکلی

دو می به کتابیں کون پڑھتاہے؟" امرود کے درخت مر مضبوط شاخوں سے بندھے جھولے یر وہ ایک طرف ری سے سر نکائے جھول رای طی- زمن بر ظراول اور تونول کے کھائے ہوئے امردد بگھرے تھے زمین پر امرد داور جائن کے ہے ہوا ے ادھر ادھر بھائے آؤ سر سراہٹ سی بدا ہورتی تھی۔ تھرے تھوڑا پرے تھیتوں کومیراب کرنے کی عرض سے لگا ثیوب ویل چل رہا تھا۔وہ محویت سے جھول رہی تھی جب عفت آلی کی آواز نے اس کا

«مراداور شي بي توجي جنبين تمايون كامرض لاحق

وصطلب تم يرهي لكهي مو؟ عفت في

" إِنْ بِحَصِلِ مال فَرسٹ دُورِزن مِن مِيثرک إِس كيا تھا۔ اب ادھر لڑ کیوں کا کوئی گانج سمیں ہے ورنہ ایف اے بھی کری گئی۔ خیر نہیں ہو یا ایف اے تو نہ سی ول کی سلی کے لیے کہامیں تو روھ ہی گئی ہوں۔ اس کی بات سے عقت مزید جران ہوئی تھی۔ '' *اگر حمہیں روصنے کا ا*ناشو<u>ں ہے تو بمارے ساتھ</u> لا بمور چلواوهر بره کیا۔"

الوق الموركون جانے وے كا تجھے المس لبح من اك صرت يي سي-

"میں بات کروں کی خالہ ہے۔ تم ہمارے ساتھ

تھی اب ہیں گارخ ایا کی طرف تھا۔ پتانسیس اس نے کیا کہا تھا لیکن آمنہ نے مراد کو تاکواری کے ماٹرات چرے بر لیے اتھتے ویکھا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی دید ہے وہ کھے من میں باری تھی البتہ و کھے وہ رہی تھی۔ عفت کسی ا ہروکیل کی طرح دلا کل دیتی بھی اہاں اور خالہ کی طرف مزتی اور بھی ایا کی طرف خالہ نے کھے کہا تھا جس کے جواب میں عفت مسکرا کر مطمئن ک ووباره نازيه أورتماس كياس جاكر بينه كئدجب تكسوه فارغ بوكر آني موضوع بدل جكا تقل

عفت کے موالل پر ہنڈز فری لگا کر گائے سنتے ہوئے وہ بھی بوچھٹا بھول کئی تھی سیکن جب سب سونے کے لیے اینے اپنے استرر سطے کے توعفت اجانك الموكراس كياس آئي-

وح می میں نے خالہ خالوے تمہاری پڑھاتی کے بارے میں بات کی تھی آج۔ ایس کے مہیں مارے ساتھ لاہور جاتے دیں۔"

آمنہ کی آنکھوں میں البھین دیکھے کراس نے ڈرا وضاحت سے بات بتائی۔ آمنہ کی آ تھول میں مراد کا ناکواری ہے اٹھ کر جانا کھوم کیا۔ اس کے ہو تول پر پیمکی می مسکرایٹ پھیل گئی۔

ور آنی کوئی بھی تہیں انے گا آپ نے بول ہی بات ک یک آمنه کواندازه جوگیا تھا کہ کچھ دمر مملے میں بات

العقرالي بھي كوئي بات تهيں۔مناتوش لول كي يُ

وہ خاموتی ہے لیٹی سیاہ رات کی کود میں مسکرا آ المسل میں تمهاری دلچیں سے زیادہ جھے آئی فلر ہے۔ رقعت میں کالی عرصہ ہوا ملک سے باہر علی گئی ہے اور فراد بھائی کی بوسٹنگ بھی اسلام آباد ہو گئ

ب سارادن کعری ای اکملی بوتی بین شام کوش اور الوجعي موت إن سين كمرض رول درا سيس موقي-وی لی دی برو کرام وی گئے وی سب کھ برانا۔ تم ساته جلوكي توتمهارا رمعاني كامسكه حل جوجائ كااور

ہم سب کی بے رنگ زیر کی میں تھوڑی تبدیلی آجائے

اس کی قمبی چو ژی وضاحت پر جھی وہ خالی خالی آ تھول۔اے ملق رہی۔ " تم بھی سوچ رہی ہوگی میں کتنی خود غرض ہول ملن تعین مانو ایمی تنمائی ہے بدی ادیت کوئی سیس ہوتی۔ "عفت کے لیج میں آک اداس ی جھلک رہی

الا آنی آب جھے لے جانے کانہ ہی سوچیں کیونکہ معمروالول كا<u>ينا سي تحص</u>

وکیا تہیں؟"عفت نے اے پیج میں بی توک وا ۔ ورس علاق ویں کے ای میرا دعدہ ہے نہیں تولاہور لے جا کریں رہول کی۔بس تم ذہنی طور یر خود کو تیار کرلو۔ \*\*عفت نے محبت سے اس کا اتھا جوما اور اس کی جاریائی ہے اٹھ گئے۔ آمنہ کی آ تھول میں اميد كے جانو فحر مى تميں جملے مصر باتميں كول اس کے حلق میں آنسووں کا تمکین ساگولا انگ گیا تھا۔ گرے کرے مالس کے کروہ خود کو تار فل کرتی رہی۔ ہاکام ہوکراس نے سلیرڈ پنے اور کیچے کھڑے ے مٹی کا بالہ بانی بحر کرمنہ سے لکالیا۔ کھڑے کھڑے اس نے ایک ہی سائیں میں بالدخالی کردیا۔ عام طور بروه دهمیان رهمتی سمی که بانی بیشه کر کمونث کونٹ کرکے تین سائس میں ہے کمین آج بالیس طلب کا کون ساجنگل آندر آگ آیا تھا ہے وہ یائی سے میراب کرنے کی کوشش کردہی تھی۔ بے دجہ کی ہے چینی ہے تھے اگریدہ سوئے لیٹ کی حالا تکہ میند آنکھول

مجررات كرحسب معمول الانصيون كي طرف نكل محصدور تك جاكنے كى وجدے الى كامر تعارى بوريا تھا۔ سوتماز بڑھ کروہ دویارہ لیٹ کمئیں۔ نہ خالبہ مجمہ تے تماز روحی نہ عفت تے جس دان سے دو گاؤل آئی تھیں انہوں نے آیک بھی ٹماز اوا نہیں کی تھی۔

تمازے فراغت کے بعد سخن کی تعلی مواش بسترانگا ديے كئے تھے مٹی ریان كا چھڑ كاؤ كيا كيا اس ليے نين سے سوندھی سوندھی خوشبواٹھ رہی تھی۔ آیک ہے جامياتي برايااور آبا فيض بيتصون بحركم معمولات برتبعمو بررب مصود مرى جاريانى برخاله تحمد ال اور مانى میتی جانے کون کون سے رہتے داروں کی باتیں کردہی ين - تازيد اور عفت محى خوب صورت نظر آت کے کیے مروجہ ٹو تکول پر سیرحاصل تفتگویس مشتغل تھیں۔ بخس کب کاسور کا تفائی آمنہ چھیر تلے کین نما جگہ میں کام سمبیث رہی تھیں۔ مراد جائے كمال تفك أمنه في أزيب بهي يوجهاليكن است خود نهيس يتاتفا آهنه كاسارا دهيان مراديس انكابوا تحابه بغا بنائے وہ کمیں جا باتو نہیں تھالیکن بھی بھی ہے برواہی کرجا ہاتھا۔ آمنہ کواس پرغصہ آرہاتھا۔اس نے آمنہ كورسال لذكر وسيخ كا وعده كيا جوا نقل وان محر آمنه عفت اور اس کے ملی میڈیا مویائل کے ساتھ مصرف رہی سو آیا کی طرف جانے کا زہن سے نکل کمیا اور مراد بھی ایسانامراد کہ دن میں شکل تک تبیس دھاکمہ كياورند أمنه إع بأدي كروادي عصي من وه برتن ادهرے اوهر مح رای تھی۔ائے جھے کاکام بیٹا کر تمامہ بھی عَقت اور تازیہ کے باس جلی گئی تھی۔اس کا بھی بس تعوزان كام ره كما تعابوه آبسته آبسته باته جلاري تعی۔ مراد کو اس نے خالی اور اندر آتے ہوئے دیکھ کیا اس کے غصے میں اور اضافیہ ہوگیا تھا۔اس کے کام کرنے کی رفعار مزید دھیمی ہو گئی تھی دہ کا تھیوں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ مراد مایا اور اباکے ساتھ بیشا ہوا تھا۔ا جاتك عقت الھى اور الى كے اس كى كى كى-

وان اس نے کیا بات کی تھی کہ وہ دورے محم

روشی میں بھی اہاں کے چیرے پر تدبذب کے آجاد

و کمچہ رہی تھی۔عفت جاریا تیوں کے بیچوں ج کھڑگیا

چلنا<u>۔ میں</u> خود تمہماری مدد کردیا کردل کی۔''عقبت گی

بات براس نے محض سربلانے براکتفاکیا۔ عفت کی

بات اس کے لیے داوائے کے خواب جیسی می اواس

تے زیادہ اہمیت میں دی۔ رات کو کھانے اور عشاکی

ماهنامه كرن 242

آمنہ جران تھی کہ وہ اس امال کی جمن ہیں جونہ آوخود
تماز چھو ڈی جی اور نہ ان جی ہے کسی کو چھو ڈی خود
دی جی ہے۔ اس نے ہی بات امال ہے جس کسی تھی تو وہ
جس برس ۔ سمبری جعلی دھی ۔ شہول جی سنا ہے
زندگی برس مصروت ہوتی ہے۔ اس مصوفیت جی
لوگ رب سوئے کو ہی بھول جاتے ہیں۔" وہ بری
حران ہوئی تھی۔ بھلا الی بھی کیا مصرفیت کہ بیدا
وقت نہ طے۔ وہی وان وہی رات وہی ہو جس کھنے۔۔
کرنے والے رب کی بارگاہ میں صاضری لکوائے کا بھی
بھر بھی وقت کیوں نہیں ملیا حالا تکہ شہول میں گاؤں کی
نیم بھی وقت کیوں نہیں ملیا حالا تکہ شہول میں گاؤں کی
نیم بھی وقت کیوں نہیں ملیا حالا تکہ شہول میں گاؤں کی
نیم بھی وقت کیوں نہیں ملیا حالا تکہ شہول میں گاؤں کی
نیم بھی وقت کیوں نہیں ملیا حالا تکہ شہول میں گاؤں کی
نیم بھی وقت کی رب کی بارگاہ میں حاضری وقت کی
بدولت ہے ہے جائے بغیر کہ یہ تواس یاک ذات کی توفق
بدولت ہے ہے جائے بغیر کہ یہ تواس یاک ذات کی توفق

مُمَامة قرآن باک راہ دہی تھی۔ آمنہ سرخ آنکھوں سے بیٹی تعدہ یا میسی بڑھ کراٹھ گئے۔ دل کو بیانسیں آک بے نام سی بے چینی ہورہی تھی۔ دات ہم تھیک سے سو نہیں الی تھی اس لیے وجود تڈھال سا تھا۔ کرمی کا زور آگر جہ ٹوٹ چکا تھا پھر بھی بسرطال کری تو تھی۔ وہ تمامہ اور محس آیک ہی کمرے میں سوتے میں رہتی چرا ہر جاکر سوجاتی۔ میج ازان کے ساتھ ہی میں رہتی چرا ہر جاکر سوجاتی۔ میج ازان کے ساتھ ہی ایھ جاتی اور تماز قرآن کمرے میں ہی بیٹھ کر بڑھتی

آسان ابھی تک تھے۔ اجا لے ۔ آشائیس ہوا تھا۔ اس کے کناروں پر کرٹوں کی ڈرد کناری کئی ہوئی تھی۔ درختوں پر جزیوں کے کھولسلوں سے چیں چیس کی آوازی آری تھیں۔ جیسے میچ کاسندسیہ اکر بیوک جزیوں کے گھولسلوں میں ہوئے تھے بچول کے بیب میں اثر کئی تھی۔ چڑیا چیچماتی ہوئی اس پڑے دو سرے بیڑ تک اڈاریاں ماررہی تھیں۔ وہ تھی تھی میں سیرھیوں پر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹے گئے۔ میکی تھی ٹھنڈی ہوا وہ لیے لیے سائس بھرتی خود میں آبارہی

متی-بیرے میں کے دسطیں جھوٹی ک دیوارکے پار سیرهیوں پر بالکل اس پوزیش میں اکساور وجود بیٹا ہوا تھا۔ اس نے حربت مراد کود یکھا۔ اس سے پیلے کہ وہ اٹھ کر ادھر جاتی اور اس سے بات کرتی تمکمہ آئی۔

"الله كر آثا كونده لوايا آتے بى ہوں كے باشتا كرتے \_ بى بجرددائى كھاليں كے "محس كااسترى شده يونيفارم لے كروه واليس مركئ - آمنه بھى ساتھ بى سيڑھيول يرسے اٹھ گئی-

وم می میں آک بات سوچ رہی تھی۔ "گلاب اور چنیلی کی مشترکہ کیاری کے اس زمین پر بینے کا وہ پودول کی کا مے چھانٹ میں مصوف تھی جب عشت آس کا انظار کر کر کے اوھرہی آگئی تھی۔ آمنہ نے سوالیہ تظرول ہے اس کی طرف دیکھا۔

العیں تو یماں ممان ہوں میرے لیے سب کچے نیاہے اور ہرچیزیں Atraction جی ہے۔ دوجارون مزید رہ کرمیں جلی جاؤں گی۔ تم لوگ یمال کیسے رہ لیے ہو؟"

معطب کی میں آپورتا جاہیں۔ بیرے اس توسیل ہے جس اس یہ گانے س لیتی ہوں اور آکر شکلز ایجھے آرہے ہوں تو نیٹ بھی استعمال کرلتی ہوں چھر بھی ان تین چار ونوں جس ٹھیک ٹھاک پور ہوگئ ہوں۔" وہ کھیک کر آمنہ کے پاس ہوگئ۔" چھے جانا تہمارا دل نہیں کریائی وی ڈراھے "مودیز اور گائے۔ مؤس، محصد کو ہا"

مین کرتا ہے۔" آمنہ آہستہ ہوئی تھی۔ ''تاآگو ٹی دی وغیرہ خرافات لگتے ہیں۔" وہ ناخن سے گلاپ کی ڈیٹری پرائے کاشٹے توجئے گئی۔

ورقم ایک بار صارب ساتھ لاہور جلو۔ پھرو مجت زعر کی گئے مزے کی ہوگ۔ سے جب بی جاہے اضو مرضی کاناشتا کرو۔ نی وی مکھو کالے سنو۔ تی جاہو

کہیوٹر یہ بیٹے کر نیٹ سے اپنی مرضی اپنی پیند کا Stuff نکال او کالج جاؤ بیش کرد۔ تجی برے مزے کی زندگی ہے۔ "عقت نے مزے سے اپنی یات بوری کی۔ اس کی نظریں اپنے موبائل کی اسکرین پر تھیں ورنہ آمنہ کے چرے پر تھیلا اضطراب اور اس کی انگی کی بورش چبھا ہوا گائٹا ضرور دیکھتی۔ کھوٹے کھوٹے کھوٹے کو انڈا نکالا اور اس کی اٹھی آرڈ ش آمنہ نے بھینے کر کاٹٹا نکالا اور اس کی بوئی۔

یعض آو قات جھیل کی مکرح پرسکون زندگی میں کرب واضطراب کے بھنور بنا شروع ہوجاتے ہیں لیکن بلی ملت شعوری لیکن بلیل بیدا کرنے والے پھر نہیں ملت شعوری طور پر آمنہ بھی اپنا اضطراب کی دجہ جان نہیں یار ہی تھی ہے۔

# # # #

حسب توضع اسے لاہور جانے کی اجازت سیس می تھی۔اہاںنے خالہ ہے کمدویا تفاکہ کھرکی لیائی وغیرہ ہے فارغ ہو کر آمنہ کو بھیج دس گی۔خالہ اور عفت کاتو يتانهين البيته آمنه كوبقين تفاكه بيرصرف بهلاواس حاتے جاتے عفت یقین دلا کر گئی تھی کہ وہ اے لاہور بلوالے کی۔ آمنہ کونہ پہلے یعین آیا تھانہ اب مگراب پتا نهيں كيوں اس كالسي كأم ميں ول تهيں لكتا تھا۔ عجيب بد مزاج اور چڑجڑی ی ہو گئی تھی۔ مراد کو پیا تھا کہ کھر میں مہانوں کے ماتھ معرف ہو کر فی الحال وہ ڈائجسٹ وغیرہ بھول کئی ہے لیکن اب تو انہیں سکتے ہوئے بھی ہفتہ ہونے کو آیا تھا مگر آمنہ لے ابھی تک رسالوں کا تقاضا تک نہیں کیا تھا مالا تک مراد کولائے ہوئے کانی دن ہوچلے تھے۔ پہلے دونوں کی بات جیت بھی تھیک ہوتی تھی مراب وہ ہول ہال سیں کے علاقہ بات ہی ہمیں کرتی تھی۔ مراد کووہ مضطرب سی لگ رہی محى۔ يمي بات اسے بے جین كروبي تھى۔ وہ توخوش تفاكه آمنه لاہور نہيں کی کیلن اب اسے لگ رہاتھا کہ آمنه کھو گئے ہے۔ یہ آمنہ اسے پہلے والی آمنہ لگتی ہی نہیں تھی۔ کھوٹی کھوٹی اور بے آواز۔اب بھی اس

ئے صحن کے درمیان دیوار میں گئے مشتر کہ وروازے سے داخل ہوتے ہی سلام کیا تھالیکن پیڑ کے ہے ہے شک ڈگائے وہ اپنے ہی خیالوں میں کم تھی۔ ''آمنہ۔'' ''منہ۔'' آنکھیں کھولے بغیراس نے آہشگی سے

الطبيعت إلى المالية

النابی خود کوچمپارہی تھی۔ مراد کو سمجھ نہیں آرہی تھی النابی خود کوچمپارہی تھی۔ مراد کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیابات کر ہے۔ میہ وہی آمنہ تھی جس سے گھنٹوں کے حساب سے وہ مجھی سیڑھیوں پر تو بھی منڈ بریر بات کماکر آتھا۔

" آمنه آج کل تم برهتی نمیں کیوں؟ اوا تک اس کے ذہن میں میریات آئی تھی۔

''فاندہ؟ کون سی ڈگری مل جانی ہے جھے یوں داغ کھپا کے؟'' وہ بے ڈاری ہے بولی تو مراد جیران رہ گیا۔ یہ وہی آمنہ بھی جو کہتی تھی کہا ہیں انسان کو علم اور علم انسان کو شعور و آگئی دیتا ہے اور شعور و آگئی کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی۔

''تو تنہیں ڈکری چاہیے؟'' ''میرے چاہنے سے کیا ہوگا۔ کون سامل جائے گی

آگر میں ہاں بھی کمہ دول - ویسے بھی گھر بیٹھ کر ڈگر تی مل بھی گئی تو کیا ہو گا؟ جو تقبیرانسان کی ادارے یا استاد کرتے ہیں گھر بیٹھ کر تو نہیں ہوجاتی -" مراد حیران ہورہا تھا اس کی بدلی ہوئی سوچ پر -

" پھر کیا ہوسکتا ہے۔" بردی سوچ بچار کے بعدوہ بولا

الی کار الی کی بھی ہوسکنا۔ حمیس بیا ہے الی الی سے عفت آنی اور خالہ نے بات کی تھی بچھے ساتھ لیا ہے الی الی کر جانے کی۔ عفت آئی کمہ رہی تھیں وہاں رہ کر رہائے کی۔ عفت آئی کمہ رہی تھیں وہاں رہ کر رہائے کی میری آئی آتھی قسمت ہوتی توکیا ہی اس گھر میں پیدا ہوتی ؟"

مادنامه کرن 245

244 3 SCAN

کے کھائے کے بعد حسب معمول خالہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ خالوہا ہردوستوں سے ملنے چلے گئے۔ وہ اور عفت دونوں ٹی وی دیکھنے جیٹھ گئیں۔ دمیں سوچ رہی تھی اب تہیں کلا سزاشارٹ کردی چاہئیں۔ "آمنہ بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ سوچ ہی رہی تھی جب عفت نے خود ہی بات کردی۔ دمیں جس آکیڈی میں راحانے چارہی ہوں۔ وہیں

دسیں جس آکیڈی میں راھائے چارتی ہوں۔ وہیں رقم شارت کورس کرلوکو تکہ کالجزیم یا لیے میش آئی کب کے الوز ہو گئے ہیں۔ "مویا کل پر میسیج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آمنہ سے باتیں بھی کردہی تھی۔ ادجیے آپ کی مرضی۔"

''وں لو تحبیب میری وجہ ہے مراعات بھی مل حاتیں گی۔''بنس کراس نے کم سم بیٹھی آمنہ کود کچھ کرکما۔ آمنہ آبہتگی ہے مسکرادی۔

ر مها ہے ہوں ہے ہوں ہے ہورہ وہ دسمیں کی تم اپنی میں ہورہ کے جنوں گئی تم اپنی سیاری رکھنا۔ "آمنہ کے انہات میں سمیلادیا۔ عقت انہا کی کر محرے میں جائی گئی آمنہ بھی ٹی وی بند کر کے انہا کی محرے میں آئی۔ فیجے کے لیے کپڑے تیار کرنے سے اور ابھی تک اس نے بیگ سے چند آیک کپڑول کے جو ڑے بیگ سے چند آیک کپڑول کے جو ڑے بیگ سے چند آیک کپڑول کے جو ڑے بیگ سے چند آیک کپڑول کے جو ڑھا کے بیٹنے کے امتران کی جو ایس نے بیننے کے لیے نکالا کے رائی کے ساڑھے دس ہور سے تھے۔ اس نے وقعو کی اور سوئے کے لیے نکالا کی اعتباء کی تمار اوا کی اور سوئے کے لیے لیٹ گئی ہوں ہور سے تھے۔ اس نے وقعو کی اعتباء کی تمار اوا کی اور سوئے کے لیے لیٹ گئی۔

以 於 数

روزانہ کالی ہے آکر عقت کمرے میں فریش ہو کر کھانا گھا کر آتی تھی۔ آج کالی ہے آکرائی چیری کمرے میں رکھ کروہ آمنہ کے کمرے میں آئی۔ آمنہ ظمری تماز رہھ کر آریخی ناول رہھ رہی تھی۔ حال احوال کے بعد عقت نے اس کی تیاری کے بارے میں بوچھا۔ "آج جانا ہے تیاری کرئی؟" اس نے اتیات میں مریلاوا۔ ہوئے جی خاموتی ہے ہیے رکھ لیے۔ خالہ کا کھر خاصا ہوا اور جدید طرز بربنا ہوا خوبصورت اور ہوا وار تھا۔

ہرے استعال میں نمیں تھے۔ قریج و تڈوزوالا اٹالین کرے استعال میں نمیں تھے۔ قریج و تڈوزوالا اٹالین طرز بربنا ہوا خوبصورت کی جس میں اوادہ ترچیزی ایسی تھیں جن کے بارے میں آمنہ کو چھ جاتی نہیں قاان کا ہم نہ استعال۔ خوبصورت ساڈرا سنگ روم جس میں قد آدم و نڈوز ہے لاان کا خوبصورت ترو آبادہ کریے والا منظریہ خوبی و کھا جاسکیا تھا۔ فی وی لاؤرکے و کھے کراؤ آمنہ ونگ رہ گئی تھے ۔ اس کے جا گئی تیں و کھے کراؤ آمنہ ونگ رہ گئی تھے ۔ اس کے جا گئی تیں صوانوں کے ساتھ میچنگ بھاری پر تر تیب سے گئی تا

آنکڑی کے کام ہے مرین اور کی کو تو آمند آنکھیں بھاڑے دیکھ دری تھی۔ اپنے گھریس استے آب وی کی شکل نہیں دیکھی تھی اور یمان بردی اور قیمتی ایل ہی ڈی پر جلنے والے بروگرام دیکھ کراہے ہوں لگ رہا تھا جسے سب اس کی آنکھوں کے سائٹے براہ راست ہورہا ہے۔ اے بھی الگ ہے اک کمرہ دیا گیا تھا۔ اس کے بہاں آئے ہے سب ہی خوش ہوئے تھے۔

"جھے پہا تھا کہ تم ضرور آؤگی اس نے میں نے
آتے ہی تمہمارے لیے کمرہ سیٹ کروالیا تھا۔"عقت
نے خوشی ہے اے ساتھ لپٹالیا۔ قالہ نے کھانے پر
اچھا فاصاا ہتمام کر لیا تھا۔ اے شرم می آرہی تھی۔ وہ
دو سری بار فالد کے گھر آئی تھی۔ پہلی بار جیب وہ آئی تو
کانی جھوٹی تھی۔ رفعت کی شادی پہوہ بیار تھی سونسیں

ال الت کوستری شخص کی دجہ سے نئی جگہ ہوئے کے باد جودوہ جلدی سوگی تھی۔ اس کا وقت توجیبے تھم کیا تھا۔ آیک ہفت تھی تھم کیا تھا۔ آیک ہفت تھی کالی تھا۔ آیک ہفت تھی کالی جاتی تو دو ہمر کے لیند گھر آئی۔ شام کو بھراکیڈی جلی جاتی تورات کولو ٹتی۔ آج اس نے سوچا ہوا تھا کہ عقت سے بات کرے گی کہ اسے کمیں ایڈ میٹن نے دے۔ دات

اس کی سسکاری تو بخی تھی۔ مراد ترب کررہ کیا۔

دمیں کر آم ہوں بات تم جانے کی تیاری رکھو ہیں۔

وہ نمیں جانیا کہ اس نے کس طرح یہ الفاظ اوا کیے۔

آمنہ کے چرے پر اک دم سکون پھیلا تھا۔ اس سکون

مغرب کی اذان فضایس کو بجری تھی۔

مغرب کی اذان فضایس کو بجری تھی۔

مغرب کی اذان فضا میں کو بچر ہی تھی۔ وعلی کر نماز ہوئی کو بھٹری کی دعا کریا۔ '' سیسے سیسے قد موں سے مراویا ہر نکل کیا۔امان نے اسے آواز بھی وی لیکن وہ ان سی کر کیا۔

تى على الفلاح \_\_\_\_ كى آواز ہوائے برول برسوار اس تك پہنچ رہى تھى ليكن آج بد آواز بس كاتوں تك محدود رہى ول تك نہيں پنجى تھى وقا انجان مى وہيں جبشى رہى الماس نے اے نماز پڑھتے كا كمائي ليكن وہ انھى نہيں -خواہش كى ذبحيراؤں ميں سے ھى تھى بوائھتى كىسے -

# # #

اسے معیں بتا مراد نے کب اور کیا بات کی البت اتا اسے بتا تھا کہ اسے لاہور جانے کی اجازت کی گئے ہے۔ وہ خوش تھی یا نہیں بتا نہیں لیکن اطمینان تھاسکون تھا۔ اندگی گزار نے کے لیے خوشی کی نہیں سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ پرسکون تھی یہ سکون مراد کا ریا ہوا تھا۔

مراد خود اس الابور جيمور كركيا تفال ندكى في الماس وركان الماس الم

پٹا نہیں قضامیں جس تھایا مراد کے اندر۔ آسے سانس لینادو بھر ہورہاتھا۔ وکلیا ہوااس کھر کو؟اپیا کیوں سوچتی ہو؟"

" مراد مجھ ہے تو ہے آرے ہواں گر کو کیا ہے؟"
آنکھیں کھول کر اس نے مراد کا دہا سما سکون بھی تباہ کر گئی
آنکھیں کہ سرخی مراد کا دہا سما سکون بھی تباہ کر گئی
تھی۔ دہتم تو شہر آئے جائے رہتے ہو۔ تمہیں نہیں پا
آئے کے دور کے نقاشے کیا ہیں؟ ہم کس صدی میں بی
رہے ہیں؟ ہمیں گر میں فی دی تک و کھنے کی آجازت
نہیں۔ ریڈ ہو ہے تو وہ بھی ایا ہے چھپ کر سنتا پڑتا
ہیں۔ ریڈ ہو ہے تو وہ بھی ایا ہے چھپ کر سنتا پڑتا
ہیں۔ دنیا ان کی منمی میں ہے۔ جو جاہی
ہیں۔ دنیا ان کی منمی میں ہے۔ جو جاہی
ہیں۔ کیا وہ لڑکی نہیں ہیں؟ یا ہم دنیا کی
سانس بھی تہ لینے دیں۔ "مراد کو بتا تہیں تھا کہ وہ اتی
سانس بھی تہ لینے دیں۔ "مراد کو بتا تہیں تھا کہ وہ اتی
سانس بھی تہ لینے دیں۔ "مراد کو بتا تہیں تھا کہ وہ اتی

کرواہٹ کیے بیتی ہے۔ "مراد میری مرد کرد گئے؟"ایک و ماس کی آنکھوں میں جبک می کوندی تھی۔ مراد نے سوالیہ نظموں سے اس کی طرف دیکھا۔ "امال ایا تمہاری یات سیجھے ہیں " مانے ہیں۔"اس کی یات کا مطلب سیجھ کر مراد نے شام کی ٹھنڈک مجمری سائس بھر کر خود میں آباری

امنہ کورگادہ اس کی بات تہیں من رہا۔ "مراد۔" اک لیے کے لیے اس کے نازک ہاتھ نے مراد کی کھوڑی کو چھوا تھا۔

در مراد میں کھلی ہوا میں سانس لیٹا جاہتی ہوں۔ میں اور شمیں برداشت کرسکتی۔ میرے اندر تھٹن بردھتی جارتی ہے۔ اندر ہی اندر مرجاؤں کی میں۔ "فضا میں

ماهنامه كرن 247

ماهنامه کرن 246

اس نے اٹھ کر توکرائی ہے اسری کرواکر مینکر میں انکایاسوٹ عفت کے سامنے کردیا۔عفت حیب ہو کی اس نے سوٹ کورو ہارہ او حربی اٹکاریا۔

الانجي اكبات كمول؟" بري سوچ بچار كے بعد يولی

'' ویلمو بجھے غلط مت مسجھتا۔ میں تمہاری بمتری ادر بھلائی کے لیے ہی کردل کی جو بھی کردل ک- استھے طریقے ہے رہ ہے کے لیے ضروری ہے آپ پراعماد ہول۔ برحانی کیا ہر کام کے لیے پر اعتماد ہوتا صرورتی ب- این مخصیت میں سی مسم کا جھولِ مدہونا انسان کوراعتکویتا کے "ووسائس لینے کوری-دوتمهاری محصیت تهمارے کیروں ہے بھی پتا جلی ہے۔ میں سے میں کہ رہی تم میں کوئی کی ہے۔ ماشاء اللہ اتنی باری ہو تم۔ "آمنہ جود هیان سے اس کی بات س ر بنی تھی شرا گئی۔" میں جاہتی ہوں تم جدید طرز کے اجھے اجھے کیڑے پیٹو ماکہ بمال کی اثر کیول سے کسی طور مھی کم نہ لکو-تمہارے سے کرے بہت استھے ہیں ليكن .. "معفت خاموش بهو تني تهي-اس أو هوري بات كا مطلب آمنه أيلى طرح بيحتى تهي- ات شرمندگی مورتی تھی۔ ادا کی دیکھو اوھر میری

النصماحة كميل ومیں تمہاری من ہوں۔میری بزار کوسٹش کے یاوجود بھی کہ میں بات اس طرح کروں کے تمہماری دل آزادی شه دو- تمهاراه از کھاہے اس بات بر سیکن تھین مانوونیا بهت خالم ہے۔ان کی ذکت آمیزیا تھی اور محقیر آميزروب مم برداشت كرستي بو؟"

طرنب "اس نے آمنہ کی تھوڑی پکڑ کراس کا جرہ

آمند نے بے اختیار نظریں جھکالیں۔ بات تو ف تھیک ہی کررہی تھی۔جس بات کا احساس لوگول کے اس کی تذکیل کرکے دلاتا تھا وہ عفت نے اے بہار ہے اس کرے میں دلادیا تھا۔

اولیکن آبی میرے پاس سارے کپڑے اس طرح کے ہیں۔ " کہج میں شرمند کی سموے اس نے آہستہ

سے کمانوعفت نے محبت اس کے اِتھ چڑ کیے " يكل موتم اس من فكرى كيابات ب- الحوالة ميرے ساتھ۔"اس كے إلى من البى بحى أمنه كا ہاتھ تھا۔ آمنہ کو بھی اس کے ساتھ ہی افعنار اے عقب ے اے کرے س لے آئی۔اے بسرر مفاکر وہ ا پئ دیوار گیرالماری کے سامنے کھڑی ہوگئ۔ آمنیاس كے مرے كو ترصيفي تطول سے وكي راى مح خوبصورت ونل بيدك سائيد البلام أيك طرف كرمسطان ميزخوبصورت ليب اورايك والمايس يراي شين- وَوَ مِنْ مِينِ مِنْ أَيكِ جِهُونًا مِمَالِيدُرِ وَالْتِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالْتِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَيكِ جِهُونًا مِمَالِيدُرِ وَالْتِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالْتِ مِنْ اللَّهِ مِن تفا سائے کی دیوار پر ایک وال کلاک باٹو فلائی تی شكل مين لكا موا تحله اطراف كي دولول ديوارول م غويصورت بينشكذ جبكه ببدكي وجيلي ويوارير عفت كي لد آدم خوبصورت تصوير لي سي- يمري يل احل ہوتے ہی پہلی نظراس تصور بریزانی سی-جسٹی وریش اس نے کمرے کا جائزہ لیا اتی وہر میں عفت نے الماري سے كيڑے اور كچەددسرى چيزى نكال كراس کے قریب ڈھر کردیں۔

جدید منے الموسات وہ جرت سے دیا میں می تصرمجنك سيندكر برسليث وعيروسائد تنصد عفت اس كى جرانى دىكيەرى كىلى-

لجه اس کے انداز اور الفاظ پر مششدر مو کئی تھی۔ اسے خود مجی با ہمیں جلان کب اٹھ کرسائے بڑی ک كرى يرجاكر بينه كى-كباس كے مرے جاور اترى كباس كيل كثيرواليي برعفت فيارباراس ے معدرت کی تھی لیکن اس کازمن اوف سا ہورہا

ودبهت خوب صورت لك ريى بو-" ياركريل میجودسب کا طرح عفت نے بھی اس کی تعریف ک می اور پرید مربیف اس نے ہراس محص سے سی می جس سے دو می اس قال کہ اس ک معربیف کی جائے۔ آئینے کی طرح شفاف و ب داغ اجلي جلد معصوم اور بعولاسا جرو- باتفدياؤل بول في جیسے کسی سانتے میں ڈھال کر بنائے کئے ہوں۔ تماسب سرايا اور قد مجي اس كالم از كم ساز مصياح نث تولىبادل كى بمي ك سلى جول اس كى كمرير جھولتى رہتى اور اب تو ماتھے مر تراشیدہ سلیہ قلن بل اِس کو الثانيك المسائل المسائل المسائلة المسائ كاحق بنيا تفله والمجسم حس تعي-اس حسن كاساري كشش اس كى جيك شرم اور حياض سى-يد الك باتكداك عرصد تكوداس العمرال-

ودعفى " ياشتاكرت بوشلك اى كى وف ديما ه جي عاما ي

وسيس سوج ربى تعني تم تو كالج چلي جاتى بو آمنه كمر من بور ہوئی رہتی ہے۔اسے کی کمپیور کاس میں اید مین کرادو ول لگارے گااس کااور میدور می سید

وحريث آئيا المايانس جمعيد خيال كول ميں آيا۔"ووالك دم يرحوش مولي- مسل آج على اس بات كرتي ولي- إب الثقرى محلوا كرصفائي كردا ویں کو تک میراستم او کتے وان سے معید ہونے کیا معاور مجعدلا في كالمعي عائم ميس مل را استدى والا تم بياستعال كرك كيول المي ي

ومفس بيد دُهِ وغيره المحاتي جول تم كيرُ المحالو يحص كرا الفاكرنكل آئي-

تمهارے مرے س حل كر بيتے بن الكالت من كمه كرچين اٹھاتى دوبا ہرنكل كئ تودہ بھى اس كے

السي سے بھي نيد كيڑے استعال شده سي لك رہے

" بجھے ان چیزول کا کریز ہے سیکن میری ما بیں تا۔ انهیں نضول خرجی لگتی ہیں میری بیر چھولی جھولی حوسال-اس لے میں یہ جرس کے آل ہوں اور الا ہے ۔۔۔ چمیا کر استعال کرکتی ہوں۔ بلکہ یہ جو وْروس مِين -" اس ئے ابرو سے اس کے سامنے الحرب كبرون كى طرف اشاره كيك "نيه يس في استعال لو كياكرنے تصلائے كے بعد آج ولي وہى ہول۔ تم سی کو بھی مت بتانا کہ یہ گیڑے سے

ينيدُوانداسًا مَل مُرجِعودُ كُر أَدُهِ" آمنداس كالبو

ورلین میں فی اور کھے میں کوانا۔ "الری نے سر

تهيس ويدين الأكوبهي تهيس-"

س المنه شديد حرب كاشكار ملى-

بولس با برنظنے کا تائم ہی سیس ال-"

وغيروسميث كرركض أكي

وتو کیا آمیں تہیں باکہ یہ آپ کے کیڑے

ور نہیں میں لا کرچین چھیادی ہوں۔"عفت کے

لاہرواہی ہے کئے پر آمنہ کامنہ کھلارہ کیا۔''احجما میں

نے پار ارجاتا ہے۔ تم بھی چلوساتھ۔ جس دان سے آئی

شاک کی کیفیت میں اس نے سرطان اور چیرس

شینے کے سامنے کم سم ی کمڑی وہ نظر آئے والا

علس دمليه راي محل- وه خود كو پيجان مهين ياراي هي

حالا تكدوي جرو وي خدوخال ويي رنك روب تحا-

سب کچھ وای تھا سوائے جھالرکی شکل میں ماتھے پر

يرك بالل ك عائب ماى مين و المسل ي كف

موے بادل بر باتھ مجھروس سی۔ بادار مس عفت

فیشل اور ہمیٹر ڈائی کروانے کئی تھی۔ منہ پر مختلف

كريمول كاسمآج كرواتي بوعة ومامن لك ديوار

كيرشيني سے بھيے بيتى آن كى ب زارى لوث

كردي محى- بيه شهر كا منكا ترين ياد لر تما جهال ير

معنوعی خوب صورتی صا کرنے کے لیے جدیدے

جديد آلات اوراشياء ميسر تحس آمنه كود مجد د مجد كر

ی کوفت ہوری تھی۔ قرم ریشول سے سے تو کیے ہے

مندر کرو کر کرماف کرتی عفت نے اس کے جرنے بر

مساج كرف والال سي بحد كما تحلوه آمنيك

آئي۔ "چلس ميم آپ مائے چيزر بيٹھ جا مل-

ے باول تک کال جاور میں نسٹی آمنہ کو غورے ویکھا

اور عفت کی طرف چلی کئے۔عنت چند سیکنڈنٹ اس

ہے اس تھی۔ "کمیامتلہ ہے حمییں؟ کیوں بجھے ڈیل

كروات ير على مو؟ تم في أوهر أكلى بار سيس آنا موكا

کین میں نے آنا ہے۔ تمہاری مہاتی ہوگی اگر یہ اپنا

مَن ي الشَّاكرتي أمنه في أيسة س النيوس

"كُتْ ايند تهينكس لما يادُ أيم كو تَعُد" نزاکت ہے ہونٹ نشوے صاف کرتی بیک اٹھا کروہ وروازے کی طرق بھائی۔ "ول لك كياتهمارا؟"

"جی خالہ لگ کیا ہے بلکہ دل تو انسانوں سے لگتا ے مجلول سے میں۔ آپ لوگول سے ساتھ تو تو ت على ول لك كيا تفاجب آب كاول آئ تصب خاله نے میت اس کاچرور کھا۔

د مبت بياري بي بوتم اور ذبين بھي۔ بجھے تو خوشي ہوتی ہے مہیں ولم کرکہ تم آسانی سے ممال اید حسف موری موورندجب ش گادل سے آئی تھی جھے بہت وقت لگا تھا اچھی طرح ایڈ جسٹ ہوئے میں۔"خالہ نے تا نہیں کیاسوچ کر کھاتھا۔وہ مرھم سا

اولیے شری لک میں تم زیادہ خوب صورت لکتی ہو۔™یوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹتے جھوٹتے بجا تعاله خاله جب بهي تعريف كرتين ودينا مبين كيول ائیےی شراجاتی تھی۔

آمنہ کولامور آئے ہوئے مینے سے زیادہ بی ہو کیا تھا۔ زندگی ایک دم سے بے صد مصروف ہو گئی تھی۔ كم يورُ كاس م ظهرك يعدوالس أنى-تمازيرُه كر كمانا كهالي- تعورى وريزهي-ات من عصركي اذان ہوجاتی نماز اوا کرکے اکیڈی چلی جاتی اور پھرعشاہے م کھے ور ملے واپس آتی۔ رات کو جلدی سوتے والی رونین آب رہی مہیں تھی۔ دہر تک کمپیوٹر پر جیکھی رائىنىيجتا "منح أنكوبحى ليك كفلق-

شروع شروع ہوتے والی بے جینی کی جگہ اب اطمیران تھا' کسلی تھی' زندگی کی اس شے مٹے ہے اسے بھی دیکھی محسوس جورہی تھی۔ زمن سے قدم انھاتے ہوئے جو ڈر لگ رہا تھا وہ حتم ہو گیا اب اس کے قدم

ہواؤں میں تھے۔ گاؤں کی بھی کبھار کوئی بات یاد آجاتی ليكن ابھى واپس جانے كائميس سوحيا تھا۔

مراد نے دوبار چکر لگایا کیکن اس کی ملاقات شہ ہوسکی۔ مفتے میں آیک وو بار جولا ہول کے کھر فوان كرك الل سے بات كركے "مب فيريت ب"كى رپورٹ دے دی۔ زندگی ایک دم بدلی تھی تواسم مزا آرہاتھا۔ لی وی شروع سے مہیں ویکھاتھاتونی وی کا کوئی خاص شوق بھی تہیں تھا تمر کمپیوٹر کی بات الگ تھی۔ عفت نے قیس بک پراے اکاؤٹٹ برادیا تھاسورات کو تھنٹوں کے حساب سے وہ میں بک ہر ان لائن رہتی۔ شروع شروع میں اسے یہ برطابی نے ہوں سالگا تھا سکین دوجار د ٹول میں تی اے اچھا لکنے نگا۔ عجیب غريب بوسلول يرطرح طرح كحدثس واه كرده خوب استى لاك الركول كو Add كرتى ييد کریں۔ زندکی کو بوری طرح انجوائے کردہی تھی۔ زندگی کاب پہلواہے خوابناک اور خوب صورت لگا

وہ بیات عمل طور پر بھول عنی تھی کہ تصویر گا مرف ایک رخ ی سس مو آدد مراجی مو آب جوک اکتراو قات خوب صورت ممين ہو آ۔

لان کی چیئرز مروه ای کمایس آور موائل کے وحوب من ميتي مقي موياكل است تحورب دان ملے ی گاوں سے آئے کے بعد لیا تھا۔ اہاں کی طبیعت خراب می اوروه جولا ہول کے کمرجاکر قون میں س سكتي تحيس توايك استعال شده ساده ساموما كل ليا تفدایابی ایک مواتل انہوں نے آمند کے لیے بھی لیا تقالیکن آمنہ کواے اکیڈی ساتھ لےجاتے ہوئے شرمند کی محسوس ہوتی تھی۔واپس آگراس نے خمیج کے لیے مراد کے دیے جیموں میں کھ اور میے ڈال کر منكاسامويا أل ليابورابودي موائل استعل كردى مى اس في سوج ركما تفاكد جب كادر جانا يوكاده الدوالاموياك لياح

مواكل ركائے سنتے ہوئے انكاش كى كماب باتھ جائے مہیں وول گا۔"اس کے والمانہ اندازے آمنہ میں پڑے وہ مرمری می نظراد هراد هرو ملے کر کماب كو هيرايث بورجي هي-ردھے لکی ۔ اے پائیس طِلاکہ پیھے ہے کسی نے دوٹا تکول پر جھولتی کری کوباؤں سے تھو کرلگائی اور كر آمنه كي جان ميس جان آني-وہ اپنا توازن کھو جیتی۔ اس نے یاؤں میزیر رکھے تھے منصلت سبطن بعي وه آف والے كى بانبول من جھول مسكراتے ہوئے آک بحربور نظراس نے كنفيو ٹری کئے۔ا*س کے* بازو نودارد کی گرفت میں تھے۔اک کیے مورت بی آمنه بردال کے لیے اے مرادیاد آگیا۔ سبھل کر کھڑے ہوتے اس نے ایک نظراس کے جرب پر ڈالی وہ جو کوئی بھی مدے کھائی۔" آ کھول ہی آ کھول میں اس فے تفيابلا كاخوب صورت اورسحرا تكيز فقاء آمنه شمأك ش عفت تمنك إربيش بوجعاتمك محى توده حيران تعا- أمنه يرطك أسالي اورسفيد رنك کے امتزاج کائنیں شلوار قیص بہن رکھاتھا دویٹانس کے یاؤں میں تھا۔اس کی خوب صورتی ہر طرح سے ميرك يارك فراد بمائي بي- "عفت كي خوشي اس عیاں ہورہی تھی۔ مرمرس سفید بازد کھی سے اور تک کے ہراند آزے نمایاں ہورہی تھی۔ عربال تصاس كي كمبي كردن كو ويلفني والع كويتس یاد آجاتا۔ اس کی آنکھیں تھیں یا جکنو۔ یا پھر سمارے وہ بے خودی کے عالم میں اسے دیکھے جلا جارہا تھا۔ اس کی محویت کو محسوس کرنے آمنہ كنفيو ثرہوكئ- آبتنى سے جمك كراس نے دورثا اتعال

وميرا وعدوب اب حميس اين زندگي سے كميس

الركس بعالى آب كب آئے ؟"عفت كور كم

"مجھے ابنی خبر نہیں اور تم آنے کا پوچھ رہی ہو-"

" بياكر آتے ناب ليكن آپ كي مرزائز والي عادت "

"بيحفصه خالد كي بني ب آمسد اوراكي-"ده

آمند کی طرف مزی-"نیبارے کھرکی رونق اور جان

وعفى ياب آج كيابوا؟ فرادكي آوازير آمندني بھی سراٹھاکراس کی طرف دیکھا۔ بڑی پلیٹ میں چھ تہ جے جاول ایک طرف رائنہ وسلادر کو کردو بیجوں سے بري مهارت ولفاست سعن كمانا كمار اتها-

وميس جب محر آيا تو مجھے لگالان ميں تم ميتي ہو-میں نے کری کو تعو کراگائی توبے جاری شیریں کرتے ارتے بی۔ "معن خر مکراہدے کے ساتھ اس کی تظرس بري طرح كنفيو و آمندير ميس-مترس و کون ہے؟" عفت نے جرت سے

ميرجو تهمار ببلويس جھوئي موئي جيتھ ہے اس كانام ميس في تيرس ركها ي-" يوع عام انداز مين اس اطلاع فرائم ي محي-

"ضرورت سے زمان میشی ہے تا۔" اس نے شرارت سے آگھ دیائی تووہ اور عقت کھ لکھ لا کرمس

ماهنامه كرن 250

اور كندهول يريميلاليا-اب ووائي كيابين سميث ربي

تھی۔ اس کی محویت کا تسلسل و کھی کر آسنہ کو جنملا بث بورای تھی۔اے سمجھ نہیں آرہاتھا کہ بہ ہے کون لیکن اس کی شخصیت الی متاثر عمن تھی كه وه يوجه مجى ميس ياري كلى- وه اس كياس-گزر کر جانے ہی گئی تھی۔ جب وہ میں اس کے

" مجھے شمیں یا تھا ہارے کھرے لان میں بریال

آمنه كادل الحيل كرحلق من أكياتفك" آب... اس نے آمنہ کی بات ورمیان میں ہی کاٹ دی-" بجھے فرہاد کہتے ہیں اور آب ۔ آپ کو کوئی چھے بھی کے میں تو انشیری " ہی کمول گا۔" اس کی تومعتی ياتين من كر آمنه كوتينجي مي كمبرابث بوربي تحي-"جيم جلت دس بليز..."

يراب آمند خفت سے مرخ مورای تھی۔ آج خالبہ آور خالو کھانے پر کہیں مدعو تھے۔ سو قرماد کی آمدے مجھے یہ خبر منے آوراس وجہ اے ان دولوں کی لن ترانيال سننے كول راي تھيں۔

''ولیسے فرماد بھائی تحی بتا میں ایمی کیوٹ ہے ٹا؟'' عقت بردي لكاوث السي أس كى طرف و مليد راي تهي-''کیوٹ تو بہت چھوٹا گفظ ہے' کبھی فرصت میں بتاؤل گاکہ بیراور کیا جما ہے۔ "آٹ کے کیے بیرسب سنتا اور وہاں مزید بیٹھنا وہ بھر ہو گیا تھا۔ سو ان کے رد کئے کے باوجود بھی کمرے میں آئٹی اور پھر تب تک مرد اے تبین تکی جب تک فرماد مولے کے کیے

"الرسامة آج أكيدي نهيل تين تم؟"كسلمندي ہے بالوں کو ریز بینڈ میں جگرتی وہ کین میں جاہی رہی تھی جب خالہ ئے اسے دیکھ لیا۔ پونہیں خالب مر شر ذرا درو ہے اور شاید بخار بھی ہورہا ہے۔"خالہ اور خالورات دیرے آئے تھے عفت ناشما کرکے کالج جاچی تھی۔ فران نہیں کد حرفظہ آمنہ لے اس کی غیر موجودگی بر شکرهی کیا تھا اس وقت۔

"ميلسن لے آناميرے ساتھ جل كے يول مجى ميں بس فرہاد كا انتظار كردى موں اركيثِ جانا ہے المست "قراد كے تام برنى آمنہ الرث ہو كئي ص وات والى اس كى ياتس أس كى نظرس دين كريد یر ارائیں تو مسلمراہٹ خود یہ خود اس کے ہونٹول پر ریک کی۔ "تی خالہ" کمہ کروہ اوھری سے مرے میں آئی۔ کیڑوں کی الماری کھولے وہ ان میں سب ہے بھترین کیاس کھوج رہی تھی۔ بدی سوچ و بچار کے یعد اس نے سمخ وسیاہ امتزاج کا ایک اسٹاٹلٹس سا فراک نکل لیا۔ اینگر پکڑ کر فراک کو خودے نگا کروہ تیشے میں دیکھ رای تھی۔ یہ بھی عفت کے دیے ہوئے كيرُدن من سے تكلا تھا-جالى كى باف سلينو اور قرآك کی سرخ بینی پرسلور مفیش پیک ربی تھی۔ اور اور ہی

شوخ مگ رہا ہے۔ "اس نے بل ہی ول میں سوجا۔ واور بارائمی-" تصور کی آگھ سے وہ خود کور لباس بینے آور فرہاد کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ رہی ی۔ بندرہ منٹ میں شاور لے کراس نے وہ قراک سا۔ کاجل سے آ عصیں سجائیں اور کانوں میں <u>مینگ</u> چھوتے چھوتے ٹائیس بین لیے۔ایے طور پر وہ تھیک اس نے کیچو میں فونڈ کردیے تھے۔یا ہرخالہ آوازیں دے رہی تھیں۔ تیزی ہے اس نے سیاہ جادر اور می اور مرے سے باہرنکل آئی۔خالہ آکیلی کھڑی تھیں۔ "تمهارے خالو آگئے ہیں چلوان ہی کے ساتھ جلتے ہں۔ آمنہ کے دل میں چھن سے پچھ ٹوٹا شایر کوئی

بين كل- أيك توطبيعيت ست محي- دومرا فرماد كي دجه ے ایک دم اس بر تھلن طاری ہوگئی تھی۔ بہلے خالہ بے اے اک برائویٹ کلیک سے دوا۔ ولوائی پھراہے مارکیٹ میں وہ خوار کیا کہ وہ روٹے والی ہو گئے۔

ان کے ماتھ پھرتی رہی۔انٹہ اللہ کرکے ان کی شائنگ اورون حتم ہوا تودہ کھرلو کے طبیعت سے زیادہ آمنہ کا مود تراب تفا- تحك بحى ورزياده كى تحى- آتى تى و مونے کے کیے جاتی گئی۔

اس کی آنکہ کھلی تو کمرے میں اعرضرے کاراج تھا۔ چند انبر بول ای ساکت راے رہے کے بعد اس لے باتھ برھاکر مائیڈ میل پر بڑے کیپ کو روش کیا۔ كمرب بين مدهم ك روشتي بلحري أست كعزي كي طرف ديكما رات كاسوا أيك زع ربا تعل تمام كو آت بى دو كمرے مل كلس كى تھى۔ يسترر ياتى اس كى

کھانا اس نے کمیارہ ہبجے مبح ہی کھایا تھا۔ سواب

بھو کے ہے حال ہورہی صی- سٹی در بڑی سوچی '' آسنڈی میں '' اسٹڈی میں '' اسٹڈی میں رہی بھرجس بھوک برواشت نہ ہوئی تو منہ بریالی کے أيك طرف سنگل بيرُ رِا تفا- فراد نے اے ادھر پیضے حصينے اركر يكن من آئى- جائے بناكر كينن سے كالشارة كيانقا- بنائج هربوك وداوهر بيره كل-بسكث نكالے اوروہ چيئر سركاكر بيشائي ول ودماغ بر ووعفی کہتی ہے تم اس سے بہت باتس کرتی ہو تو أك بوحجل من سأطأري تخابه انتي دير سوئے تے بعد بھی ذہن ترو آن نہیں ہوا تھا۔ اتنی بھوک کے باوجود میرے سامنے بیہ خامونتی کیسی؟" و مبيل توسه الي تو كوني بات منس-" نظري بھی دو دو عمن سے زمان بسکٹ سیس کھاسکی۔ بے دل جھائے وہ ایتے بیروں کے تاخن کھور رہی تھی۔ قرباد ے جاتے کاکس اٹھا کردہ اسٹدی میں آئی۔ سلے بھی ماؤس برمائق رمطح كمهيوثر بر تظرس جمائ بيضائفك وہ آدھی آدھی رات تک اسٹڈی میں جیھی رہتی تھی' "تمهارا کوئی بوائے فریزہے؟" آمنہ کوجیے کرنٹ سوبلا بھیک وہ رات کے اِس پسراسٹڈی میں چلی گئ-لگا تھا۔اس نے حران تظروں ہے اس کی طرف دیکھا اور استی سے سیس کم کراٹھ کی-بدؤا كقنه كموثث حلق سءا بآريث كني-وتنعتنا أأسطنزي "اركاكك منت تيمونوسي-" سے ملحق کمرے کا دروازہ آاستگی ہے کھلا۔ آمندنے « نهیں بچھے نمینر آرہی ہے۔ " ب ساخته کردن هماکر یکھے دیکھاسامنے فرماد کھڑا تھا۔ باختیاری میں کب رک کروہ کھڑی ہوگئے۔اس نے كى باراسندى من تعلته والياس درواته كود يكها تفا

كمبيوثر آن كرك ده بينه كل اور شمندى جائے كے

مین اے بتا نہیں تھا کہ بیہ قرباد کے تمرے کا وروا نہ

أبيب" فرمادي آوازنے اس كاسكته تو ژا-

چھیائے کی ناکام کوسٹش کررہی تھی۔ سیاہ بال بے

ر سی سے بر سے ہوئے تھے کھ ال ورد میڈھل

مقید تھے اور کچھ کندھوں پر بڑے تھے۔سیاہ بالوں میں

اس كا جلاشفاف چروومك رباقفا- مرمرس سنرول كداز

مازد بھی ساہ نیٹ کے دوسیٹے سے عمال ہورہے تھے۔

آ تھھوں میں دکنشین سرخیاں ڈول رہی تھیں۔ قرباد کا

انهاك ويكمت موس وه مرخ كثاؤ واريا تولى مونث

"آپ بی آپ عمیاتی ہورہی ہے۔اس وقت میں

یہ کہنا جاہ رہا تھا لیکن تم۔"اس کی نظریں ابھی بھی

آمنہ پر تھیں۔ آمنہ کو اس کی نگاہیں آربار جاتی

محسوس ہورہی تھیں۔ اپنی بات ارھوری چھوڑ کروہ

آگے ہیں کرسٹم کے سائے یوئی چیئرر بیٹھ کیا جیال

ابھی آمنیہ بیٹھی تھی۔ آمنیہ کو الجھن سی ہونے لگی

وانتول کے چل رہی تھی۔

ادابس ویے بی" باریک جالی کے دویے میں وہ خود کو

" پھراب ہے؟ "اصل میں قربادا کیدم اس کے دل ے اترا تھا۔ وہ تو چھے اور سوج رہی تھی جبکہ فراد پھھ اور تھا۔اٹھ کروہ اسٹڈی کے وروازے کی سمت بوھی ی تھی جب قربادا کے ہی جست میں اس کے سامنے آ

"موري ياب ميرامقعد مهيس برث كرنا نهيس تھا۔" ہوی مرعت ہے اس نے اپنا ہاتھ آمنہ کے كندهے ير ركھااس كے مسم ميں سردى أك لردوڑ منى بي افتيارات مرادياد آماتها-

والس او کے الیان مجھے جاتے دیں۔"اس کے مبعج میں بے اختیار فتی در آئی اور اس نے قرباد کا ہاتھ جھٹکتا جاہا۔ سیکن اس کا ارارہ بھانے کروہ میلے ٹ<u>ی اپ</u>ی كرفت مضبوط كرجيئا تفاب

و حمیس آگر کسی نے بتایا نہیں کہ تم کنتی خوب صورت ہو تو تمہارے مزاج من سے غرور کمال سے آبا؟" و آمند کے بے حد قریب کمزا تھا۔اس کی مانسوں کی کرمی ہے آمنہ کواینا آپ جاتا ہوا محسوس

" بجھے جائے دیں کیلیے۔" وہ مضطرب سی است

بے دل سے وہ خالہ کے ساتھ خالو کی گاڑی میں جا کر مبریال محیل مسالاجات کررے جوت یا نہیں خالہ نے کیا کچھ خریدا تھا۔وہ بے زاری

منجنے کی سعی کررہی تھی۔ و میراحس کو خراج تحسین بیش کرنے کا اینا ہی اندازے اور میں ہے خراج بیش کے بغیریہ معیں سلکا۔ تم جب جب ميرے مامتے أؤكى مي مهيں تمهاري خوب صورتی کا احساس ضرور دلاؤں گا۔" وہ اس کے نے انتہا قریب کھڑا اس کے کانوں میں سرکوشیاں کردیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ فراد کی مضبوط کرفت میں تصدوه جننا خود كوجيطروان كي كوسش كروبي تحي وداننا اس برحادی ہو آجا اجار اتھا۔ کرب کی شدت سے اس نے انکسی موندلیں۔ "یا اللہ! میری حفاظت فرمانك الفاظ توث كراس كے ہو تول سے نظر تھے۔ آمد كوكد هے عراراس نے يہے كا طرف وهكيال آمنا في الصوره كأدية في وحش الواس في آمنہ کا باندائے آبنی تج میں دیوج لیا۔ اس کی انگلیاں آمندکے بازومیں ہیوست ہوگئی تھیں۔ دھنیلما ہوا وہ اے اسٹری میں یتھے واحد بستر تک لے آیا۔ اس کی مراحت دم تورثی جاری سی-جیسے بی اس نے اے بیڈ ہر کرایا عین اس محے لائٹ چکی گئے۔ جسٹی دہر من قربار الحد مجمع ما ماده اس بوري قوت سوهاد، كر رائے سے بٹال وروازے كى طرف بھاك-وروازے کے دائمی طرف براگلدان بدخواس میں اس ہے طراکر یاش یاش ہو گیا تھا۔ جمل کی تیزی ہے وہ جماکتی ہوئی اس کی دسترس سے دور نکل کئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئے ہی اس نے دروازہ اندرے لاک کرلیا۔اس کی سالس بھولی ہوئی تھی۔ موسم میں

اندهر اندال بول بی اندگی شاندهرا بوت سے بھالیا تھا۔ اوک بول بی اندهر سے خوف کھاتے ہیں۔ اندھر اور اور خوب ہیں۔ اندھر اور اور خوب میں بوے برت رازو خوب میں بوت برائے اور شی میں اور شی کے اخذ کود کھا۔ وکھائی دی تواس کے موبا کل بر کوئی کال آرہی تھی۔ لیٹے اس کے موبا کل بر کوئی کال آرہی تھی۔ لیٹے اس کے موبا کل بر کوئی کال آرہی تھی۔ لیٹے اس کے موبا کل بر کوئی کال آرہی تھی۔ لیٹے اس کے موبا کل بر کوئی کال آرہی تھی۔ لیٹے اس کے موبا کل بر کوئی کال آرہی تھی۔ لیٹے اس کے موبا کل بر کوئی کال آرہی تھی۔ لیٹے لیٹے اس

أكرجه خنكي موجود تفي كيكن اس كاساراوجود يسيني من تر

غیراراد آسکل ربیو ہو تی انجا تم برتھا۔ اس نے قبل اس نے قبل اس نے قبل اس نے قبل اس نے کا انہا ہو اس نے کا انہا ہوا کہ انہ اس نے کا انہا ہوا کہ انہ اس نے کا انہا ہوا کہ انہ انہا ہوا کہ انہا ہوا ہوا کہ انہا ہوا کہ

مے ربط ہوآل رہی تھی۔اس کا دل جاء رہا تھا مرادیاں ہو آتودہ اس کے سامنے سارے دکھ رولتی۔ ''جھے تہماری طبیعت نہیں تھیک لگ رہی آلمیاجوا ہے؟'' وہ ٹرمی ہے اس سے چھ رہا تھا۔وہ آیک بار چھروں سردی۔

مراد مجھے لے جاؤ ادھرے میرادم گفتا ہے ادھر۔ یہ ہوائیں میرے لیے نہیں ہیں۔ مجھے اس روشتی میں بھی اندھیرا نظر آ باہ۔ مراد بچھے لے جاؤ ملنے "دو تھک ایر سیرون کی تھی۔

پلیز۔ "وہ ہچکیوں سے روراق ھی۔
د تمہمارا زندگی کی طرف رویہ نارال نہیں ہے۔ تم
ہوجاؤگ نار مل جس تھوڑا وقت کے گا۔ آسودگی کی ڈرا
سی ہوا چلے گی تو تمہمارے آنسو بھی خنگ ہوجا تمیں
گے۔ اپنے آپ کو موقع دو اس ماحول میں ڈھلنے کا۔
اس فیضا ہے مطابقت پیدا کرنے کا۔ فیصلے کرنے
آسان ہوتے جی یہ نسبت ان پر عمل کرنے گا۔
میری باتوں پر غور کرنا اور اب سوجاؤ تمین بجنے دالے
ہیں۔ " وہ کمنا جاہ رہی تھی کہ میں اس ماحول کا حصہ
میری۔ ساری زندگی بھی اس ماحول سے مطابقت کی

یوشش میں گئی رہوں تو تہیں کر سکتی مطابقت بدا۔ ہیں اپنے آپ کو موقع دے سکتی ہوں۔ لیکن ڈنمرگ اُک اور موقع نہیں دے گی۔ بدقت تی اگر ایک بار زندگی میں داخل ہو گئی تو اپنے اعمال کی ساہی وہ آب زمر میں نماکر بھی وور نہیں کرسکے گی لیکن مراد سے زمر نرم میں نماکر بھی وور نہیں کرسکے گی لیکن مراد سے

ان میں کھلنے والی واحد کھڑی اسنے کھولی توسیک زام زم ہوا کے جھو نئے اسے چھو کر گزر گئے۔ ہمار کی آمد آمد تھی۔ وہ ہمرر خصت ہورہی تھی۔ چنبیل اور گلاب کی پاڑھ پر ہمار کے قافلے اثر آئے تھے۔ گلاب کے پودول پر کمیں کمیں ممرخ وگلائی کلیاں نظر آرہی خیس۔ موتیا اور موگرے کی میک اس کی سانسوں میں ساکراہے آدگی بخش رہی تھی۔۔

وہ میں ہورہا تھا۔ فراد نامی عفریت کا سامنا اس
حوصلہ نہیں ہورہا تھا۔ فراد نامی عفریت کا سامنا اس
سے بس میں نہیں تھا۔ میں عفت یا پیا نہیں قالہ اس
سے بس میں نہیں تھا۔ میں عقت یا پیا نہیں قالہ اس
سوتی بی رہیں۔ رونے اور جا کتے دہنے کی دجہ ہے اس
کی اسمیس مرخ اور چوئے سوجے ہوئے تھے۔ کہتی
سے ڈرااور جہاں سے فرادتے اسے پکڑا ہوا تھا۔ مرخ
سابو درااور جہاں سے فرادتے اسے پکڑا ہوا تھا۔ مرخ
سابو درااور جہاں سے فرادتے اسے پکڑا ہوا تھا۔ مرخ
سابو درااور جہاں نے فل

وامی فیداری "عفت الله می میاری" عفت اکیڈی کے لیے تیار ہو کر باہر نکل رای تھی۔ جب اےلاؤ کے کیاس و کھے کررگ گئے۔

" بنتین دراترین ورد ہے۔ "جھوٹ بولنے میں بی مانیت تھی ورٹہ اپنے حال کی کیاد جہ بتاتی۔ "ان وہ مامائے بتایا تھا کل سے تمہاری طبیعت فیک تمیں۔ کوئی میڈیسن کھالو۔ ماماسے لے کر۔ تیریٹ کروکل تمہیں فرایش کرنے کے لیے کہیں

معما پھرالاوں گ۔" آمنہ کے گال پر چنگی کاٹ کروہ دروازے کی طرف برمھ کئی پھر پچھ یاد آنے پر پلٹ آئی۔

وائی قررز میں گوشت رکھا ہوا ہے تم پلیز بھون البہائے آئی کیا ہوائی شین آئی آور ملا بھی شیخ کیٹ سوتی ہیں شاہد گئی تو روح فنا ہوگئی میں شاید شام تک آئید ہے کامطلب۔
وکھا ہوا؟ روٹیاں میں آتے ہوئے ہوئی سے منگوالوں کی کسی سے یوں بھی آج تم میں اور ملا ہی منگوالوں کی کسی سے یوں بھی آج تم میں اور ملا ہی

معنالو کد هرش؟ فراد کابراه راست پوچنے ہے وہ ر روست رہی تھی۔

کریزبرت رہی سی۔ ''وہ قرباد بھائی کے ساتھ اسلام آباد کتے ہیں <sup>ب</sup>کل میج آئم گئے۔ فرماد بھائی کو کال آئی تھی سنج پانچ کیجے جاتا يراانهيں-"فرادي غيرموجودي كتناجا نفزااحساس تھا-عفت کے چاتے کے بعد سلے وہ اسٹدی میں آئی-رات والی قیامت کے آثار اہمی بھی ویسے ہی تھی-گلدان کے نکڑے اٹھاکراس نے کوڑے میں بھیتک سے۔ برحکہ ہے اس نے دات کا باڑ زائل کرنے مے لیے اچھی طرح صفائی کی تھی۔اللہ تعالی کیے اہے بندوں کی مدد فرما آہے۔ وہ جیسے نینزے جال تقى الله تعالى تمان قرآن أن جارً جه ميتول میں وہ اللہ کو بھلائے بیتھی تھی۔ سیلن جب اس تے مدد کے لیےا ہے ایکار اتواس نے مدو فرمانی - سب پھیجھوڑ " جیاڈ کراس نے وضو کیااور اس کے حضور جھک گئے۔ سحدہ شکرتواں برواجب تھانا۔ آج سرکے ساتھ اس کا دل بھی جھکا تھا۔ اک اطمیران تھا جو اس کے سینے میں

禁 禁 禁

دن بردی سٹ ردی سے گزر رہے تھے۔ وہ جاہ رہی ا تھی کہ جلدی سے بہرز ہوجائیں تو دہ گاؤں دائیں جلی چائے۔ جب سے وہ شہر آئی تھی اس کی مراد ہے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ اچھاہی ہوانہیں ہوئی ورنہ

مامنامه کرن 255

عامل **کری 2**54

اس کے بدلے رنگ و کچھ کر مراد کو دکھ ہوتا تھا۔اب جبكه شربام كابهوت اس كے دماغ سے الرچ كا تھا۔وہ مجر مجمی مراد سے مانا تہیں جاہ رہی تھی۔ دل ہی ول میں وہ مرادے ناراض تھی۔اس رات اگر اس نے مرادے واليس آن كَي إن فَي تَكُولُوا فَعَالَ إِلَى مِن السَّا لفظول میں تسلی دے دیتا کہ جب پیرز حتم ہوجا تمیں كے دہ آكراہے لے جائے گا۔ يا يہ كہ گھر ملنے كے كيے ہی جلی جاتی اس کے اِس مراد کا نمبر بھی تھا۔ پھر بھی اس قون نمیں کیا تھا۔ کم قون کرکے حال احوال من لیتی اور

مراد کو بات بات یہ یاد کرتی لیکن اہمی تک اے مرف ایک کزن یا ایک دوست کی حیثیت ہے۔اس ك محيت يودايهي بحي لأعلم بي تقي-

بيرزيس كجهدان كاره كئ تصفر فياد كو كن موت مینے نے اویر ہو گیا تھا۔وہ دِعا کررہی تھی کہ پیرز ختم ہونے تک وہ نہ ہی آئے۔ ممل میسوئی سے وہ بردھائی یر دھیان دے رہی تھی ہے جینی سے وہ گاؤں جائے کی منظر تھی۔ آج کل بات بات یہ اے گاؤں یاد آجا آ۔ یانی ہے کے لیے فرج کھولتی تو گھڑو کی ہر وهرے منکے یاو آجائے کانچ کے بقیس برتن اٹھائی تو اہے مٹی کے برتن یا دکرتی۔لان دیکھتی تو گھرکے صحن میں لئے امرود اور جامن کے پیڑیاد آتے جن مرغیوں ہے دہ تک آئی رہتی تھی۔اب دہ بھی باد آینے کی تھیں۔انگلیوں پر کمن کن کے دودن کزار رہی تھی۔ بيرزش بدره دن تق جب عفت في حوتى خوشی ایسے اطلاع دی تھی۔ "فراد بھائی کی بوسٹنگ لا مور مو كن ب- وو آج شام آئيس مي- وو متين ون ين وايس جاكر مستقل طور برلا بهور آجا مي ك آمنه کادل سو کھے ہے گی طرح لرزنے لگا تھا۔ 'ککیا تحا اکریہ میں کزری جاتا۔ "اس نے دل ہی دل میں الله ياك عشكوه كياتفا

جب سے قرباد آیا تھا آمنہ کو زندگی ہی مشکل تکنے

الی تھی۔ ایک مفت میں مشکل سے ده دو جار بار ور کے سامنے آئی تھی۔ پیرز کی تاری کابیلنہ کر کے ا ستقل طور بر تمرے من بند ہو کردہ کی تھی۔ اب مج وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے کماب کوویس رکھ ر جے کی کو سیش کروہی تھی۔جب درواند ناک کرے عَفْتِ الرِيرِ أَنَّى أَسَ مِن فِي سِتِ لَا تَكَ بَرِفَيْدُ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّه يمن ريمي محل-دويانام كے تكلف عدداكثر ازادي رہتی تھی۔ اوٰل سمیٹ کراس نے عفت کے لیے

اج کل بوری توجه پر معانی بر دی جار ہی ہے۔" "جي\_بن سوچ رنگ ہول اُحِما کریڈ بن جائے۔" اس نے بلکی می مسکراہٹ سے جواب ویا تھا۔ و المنسب ليكن كمالي كيرابن كر بهي يره هاتي كانقصان ہو یا ہے۔ میں ویکھ رہی ہول آج کل کمرے میں ہی زيان تر موتى مو- باير نكلو خود كوريليس كو مائية فریش ہوگا تو بمتر طریقے سے بڑھ سکوگ۔" بولتے جوے وہ سلسل میسے بائے کردی تھی۔

" إبر كمال نكلون؟ أكيدى بيمي جاري وول لور مہیوٹر کی کلاس کے لیے بھی۔"

واگل میرامطلب سے آؤٹنگ کے لیے۔ بلك بول كرديس آج يجه كام ع جاربي بول بتم يحي

ورنبين ١٠٠سنے بلا مال جواب وہا تھا۔ المسركافون آيا تھا آج-ده سيالكوث جارے بين سو أج تمهيس برهانهي سكيس سميالي محابيروان أو كمر میں پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ لما دغیرہ کھیمو کی بٹی کی عنی میں جارہے ہیں۔ تم بھراد هر حلی جانا۔" "كون كون جاريات منكن من "ميرے علاوہ مب" وہ ابھی تک موبائل م

معرف می در بجربول کرس جھے آپ اے ساتھ بی نے چلیں۔ میں کیا کرول کی منتنی میں جاگر۔" بروی سوچ دیجار کے بعد اس نے کماتھا۔ آدييش گڏ\_ ٻوں کرو کوئی جھی اچھا سا ڈرکس نکال

كرريْدى بوجاؤ- بيس بمى بس تيار بوكر آئي- "

ای کے جانے کے بعد آمنہ نے کمی سائس لی اور كتاب بندكرك تيار مونے كائھ كھڑى موئى-

عقت اے لے کراا مور پورڈ آفس آئی تھی۔ پتا نبس كياكام تفاا\_\_\_موسم احجا خاصاً كرم موربا تعا-آن مرکزی عمارت کے سائے میں میں گیٹ کے اندر تعنى تقى وائي طرف ايك لمي ى دابدارى من دو عن بال نما مرول کے دروازے کھلتے تھے۔ ان میں ے ایک دروازے میں عفت جاکر کم بی ہو گئ گئی۔ بيط أوهم محقة سه وه اوهر كري من كفرى مى -آتے جاتے لوگ اسے خور سے دیکھتے تودہ مزید تب عالى الله الله كرك بنتي مسكراتي عفت سائت سرحیوں سے از کراس کی طرف آتی د کھائی دی تو اس كى جان يس جان آلى-

"توب ہے۔ فکرے کام ہوگیا۔" تادیدہ پید صاف كرتى وه من كيث كي طرف برهي أو آمنه بحى أس كے ساتھ ہولى۔ من كيث ہے باہر جاكراس نے باتھ میں پکڑے سیل قون پر کھی بنن پریس کیے اور سیل کان

"اركتا الم كل كاادب مراكري سے حشر

ٹراب ہورہاہے۔ تعریک ہے میں رکشالے کر گھر کو نکل دہی ہول تعریک ہے میں رکشالے کر گھر کو نکل دہی ہول او کے گلے "زم کرم کیے میں بات کر کے اس کے مسراكر فون بتدكموا اس عيلك كد أمند ومحال كرتى ياسمجه باتى - حيك كرے قرى ورزان كے ياس آكررك من - آمنه الحيل كريجيي من محل-عفت نے اس کا اتھ کو کراے اپنے ساتھ تی تھیٹ لیا۔ گاڑی کا بیک ڈور کھول کراس نے پہلے آمنہ کواندر وحكيلا بجرخود بمي ساته بل بينه كن سيسب انتااج أنك ہوا تھا کہ وہ مزاحت تک نہیں کرائی تھی۔ سیاہ جادر میں خود کو اچھی طرح لیٹ کر گلے شکوے کرتی عفت كود يكصا عفت في ويثاذر الور مركاديا تقال "اوه سوري يداي بي ميري كزان-"

"ادر ای به میرے بوندرش فیلو بی عمر-" عفت چیک چیک کر تعارف کردا رہی تھی۔ عمرنای الركے نے شايرات بيلوكما تھا۔ آمند في مرد ما " بھى

و به عمر سے دوست بیں شیراز- ۴عمر کی نسبت شیراز قدرے کیے قد اور سانو لے رنگ کا پختہ عمر آدی تھا۔ وسبت مغرورين آب كى كرن-"عمرف بيك واد مررے اے نظروں کے مصارمیں لے رکھاتھا۔ " شیں تو بس زرا کنفیو زہوگی ہے۔"عفت نے اطمینان سے جواب را تھا۔

" دیے آپ کی کرن آب سے زمان کیوث ہے۔ ميري ان سے دوستي كرواديں-"عمرفے شوخ ليے مل كماتواك لمح كے ليے عفت كى رغمت بدل كئ تھى-"" آب كے مائے بيني ب أب كريس لائ-عفت کی تفل محسوس کرے عمر کھل کرہنس برا۔ گاڑی انجانی منزل کی طرف روان دوان تھی۔ آمنہ کو پچھ سمجه نهیں آرہاتھا۔البتہاسے بیرسب تھیک نہیں لگ رہا تھا۔ عمر اور عفت کی دومعتی باتس اے نے کے دے رہی تھیں۔ سکاش میں مطنی میں بی جلی جاتی" اے اب افسوس ہورہا تھا کہ وہ اوسر آئی تی کیول-کتنی در کی بحث اور ادھراؤھر گاڑی بھگائے کے بعد اب وہ ایک ریسٹورٹ کے سامنے کوے تھے۔ "بارمیں نے کما تھا کہ" دیج" کے علاق کمیں یمی چل کیں لیکن آپ کو بتا نہیں اِس میں کیا نظر آگا ب اعقت منسا الريدواري سي

والمان من ... جمال آب مول وال سب محمد خاص ہو تاہے۔ یوں بھی آپ کے سامنے بچھے کچھ بھی نظر كمال آما ہے۔" إن كى خالص عشقيہ مفتلوت آمنه کوچ می بورجی تھی۔اس نے پیشکل کھاتے ہیں ان كاساته ويا تعالم عمري بياك نكايس اس كالحاط کے ہوئے تھی۔اے الجس ہورائ کی۔ندو بھی ريشورندي آئي تحي نداے است مندب أواب معلوم تھے۔ اتھ سے جاول کھانے وال سے بیچے سے جال کمانامشکل ہور ہاتھا۔ چھ عمر کی نظریں 'چھاس

کی یا تنم \_ اس کے ہاتھ کر ڈر ہے تھے۔ مجھی چاول گرتے ' کبھی کری ال جاتی۔ مجھی پائی چھنک جا آ' شرمندگی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں بیائی بھر آرہا تھا۔

ریسٹورٹ سے نگلتے ہی اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ عفت اور عمر کی جہلی جاری تھیں۔ شیراز سارے معاملے سے لا تعلق بنا ان کاساتھ دے رہا تھا۔

وصفت کے جلیں اب بھاڑی میں بیٹے ہوئے وہ مولے کے مسئولے میں اس کریم کھالیں پھر کھر جلی جائے ہوئے ہوئے ہوئے کہ میں جائے ہے مسئولی کی جائے ہوئے کہ میں جائے ہوئے کہ میں جائے ہوئے کہ مرحت سے جواب دیا تھا۔

اول آفا فواستہ آمنے نے اگریمیں مرملادیا۔ حضرت علی بادل آفا فواستہ آمنے نے اگریمی مرملادیا۔ حضرت علی جوری آئے مزاد کے قریب خشہ حال محارلوں میں کھری برائی طرز کی آیک شکتہ محارث کے سامنے کھری برائی طرز کی آیک شکتہ محارث کے سامنے مولئی تھیں۔

اور بھی کی گاڑیاں پارک کی میں۔

المن اور عفت پانچ منٹ میں آئس کریم لے کر آتے ہیں'آپ دوٹول تپ تک پائیں کرد۔''

"آب لوگ جاہیں تو ہمارے ساتھ ہی اور چلیں۔" عفت نے تظرول عی نظروں میں عمر کو سرزنش کی تھی۔

سرزنش کی حی-آمنہ کو کچھ در چیلے کھایا جاتے والا کھانا اور واستیار آئی۔ سواس نے انکار کردیا۔

ای ۔ سودس کے اندار مرباب ہے۔ یس آپ جلدی
آئے گا۔ "شیور کر مرفے ساتھ کھڑی عشت کا
ایتے گا۔ "شیور کر مرفے ساتھ کھڑی عشت کا
ہاتھ پڑااور تمارت کی ٹیڑھیوں کی طرف بردہ کیا۔
وقت گزاری کے لیے آمنہ اوھرادھرد کھنے گی۔
اگرچہ وہ مزک کے نزدیک تھے۔ لیکن اس طرف آمدہ رفت خاصی کم تھی۔ بلکہ آگر اس جھے کو سنسان کما وفت خاصی کم تھی۔ بلکہ آگر اس جھے کو سنسان کما جائے تیا ہے جانہ ہوگا۔ گاڑیوں کے چھڑمٹ میں کھڑی جائے تیا ہے جانہ ہوگا۔ گاڑیوں کے چھڑمٹ میں کھڑی اس گاڑی کے شیشوں سے وہ زیادہ دور تک تہیں و کھیا وہ اس گاڑی کے شیشوں سے وہ زیادہ دور تک تہیں و کھیا وہ اس گاڑی کے شیراز بھی معیا کل پر کیم کھیلنے میں مصوف رہی تھی۔ شیراز بھی معیا کل پر کیم کھیلنے میں مصوف تھا۔ آمنہ نے کا تی پر بندھی اسٹاندی ڈا کل والی گھڑی

بر ٹائم دیجھا۔ ان دونوں کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوگیا خوا۔ یہ جسٹی سے مہلو بدلتے اس نے بیک بیل رکھا فون ٹکالا اور عفت کو ٹیکسٹ کیا۔ پانچ مشف تھی رید بلائے کا دیٹ کیا لیکن دوسری طرف خامو تی پاک اس نے عفت کا نمسرڈ اس کیا۔ اس کا دل دھک سے رید کیا عفت کا نمسرڈ اس کیا۔ اس کا دل دھک سے رید کیا عفت کا موائل آف تھا۔

"آب بلیزائے دوست کو فون کریں۔ عشائی اوال ہونے والی ہے۔ ہمت کریے ہوئے والی ہے۔ ہمت کریے اس نے شرک ہوں گے لو اس نے شرک ہوں گے لو آجا میں گے۔ اس نے شراز کو مخاطب کیا ڈسٹرب کرنا انہیں۔ " ہوئے جیب سے لیج میں اس نے کہا تھا۔ آمنے جیب ہوگئے۔ ڈیر لیے وہ مختلف وعاؤں کے ورد کروہی تھی۔ ہوگئے۔ ڈیر لیے وہ مختلف وعاؤں کے ورد کروہی تھی۔ ہوگئے۔ ڈیر لیے وہ مختلف وعاؤں کے ورد کروہی تھی۔ ہوگئے۔ ڈیر لیے وہ مختلف وعاؤں کے ورد کروہی تھی۔ ہوگئے۔ ڈیر لیے وہ مختلف وعاؤں کے ورد کروہی تھی۔

واس آیے۔ اس نے بات ادھوری چھو ژدی۔

י פכטף פככט פלא איזייי

وسیں بھی کموں عفت جیسی لڑکی کے ساتھ ہم جیسی معصوم لڑکی کمان پھنس کی۔"اس کے لیجے کی نرمی ہے اے آیک بار پھر مرادیاد آگیا۔ "کیامطلب ہے آپ کا؟"

وسطلب صاف ہے۔ اگر تم داتھی اس کی کرن ہوتو بھی اس سے دور رہو۔ وہ تھیک لڑی نہیں ہے۔ تہیں کیا لگا ہے اس بوسیدہ می شمارت میں وہ دولوں آئس کریم لینے کئے ہیں۔ "اس نے تا تجی ہے اس کی طرف دیکھا۔ " ہے وقوف اڑی وہ دولوں اوپر ہوشل کے کمرے میں عمانتی کرنے ہیں۔" کے کمرے میں عمانتی کرنے ہیں۔"

کتنی آسانی ہے وہ آئی ہنری بات کمہ گیا تھا۔ آس کی آنکھوں کے اند حیرا چھائے لگا تھا۔ ''اگر مجھ پر کیٹن نہیں تو خودد کھے لیما۔ وہ دو تول خالی ایمنہ والے '' تقی ''کرار را کر تمریس تھے ہی بھی عقل

کاڑی کا قرنٹ ڈور کھول کروہ یا ہر نکل گیا۔ چند ٹانھے اون پر ہات کرنے کے بعدوہ گاڑی کی چیلی سیٹ پر آگیا ۔

معوصلہ رکھویار۔ زندگی ہا نہیں کیا ہے وہ دکھاتی مدرب اسک کے بچھے ہا نہیں کیساجنگی چرو نکل آگ " وہ نری اور شائشگی ہے اسے سجھا رہا قد آمنے بدونت اثبات میں گرون ہلائی وہ آمنہ ہے قدرے فاصلے پر جیٹھا تھا۔ لائٹ آف کرکے وہ آہشگی ہے آمنے کے قریب ہوا تھا۔ آمنہ کے منہ سے بین کا سمی

الرب کے شیس کروں گا۔ تہماری اجازت کے بوٹوں بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ "اس کا ہاتھ آمند کے بوٹوں بغیر کھی نہیں کروں گا۔ "اس کا ہاتھ آمند کے بوٹوں مراضا۔ وحشت ہے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ آئی مکروہ چرو تھا اس مہذب دنیا کا۔ ابھی وہ اسے پچھے کے مدریا تھا اور ابھی۔

ودیش تمہیں جموع جاہتا ہوں میار کرنا چاہتا ہوں۔
میرا ساتھ دینا زندگی کے شئے رنگ سے دوشناس
کردادوں گا۔ تمہاری زندگی جنت بنادوں گا۔" وہ اس
کی طرف سرک ریا تھا اور دھ۔ گاڑی کے دردازے
کے ساتھ گئی تھی۔ تھیرا ہے میں گاڑی کا دروازہ سک
نیس کھل یا تھا۔ شدت کرب سے اس کی آنکھوں
سے آنسو یمہ نکلے۔ دوائد کا داسطہ جھے جالے دو

بلیز-"ده بری طرح سبک اهی هیمری جان ... صرف تمهارا تحور اسا پار
عاب ... جو کموگی جیسے کموگی میں کرنے کو تیار
موں یہ اچانک اس کا باتھ گاڑی کے دروازے مربر الو
یہ جیسے بننے کی کوشش میں اس کا دباؤ ہاتھ پر برارہ کیا۔
گاڑی کا شیشہ آہ منگی ۔ نے ہوا تھا۔ دہ پوری قوت
سے جائی۔ "کوئی ہے۔ میری دد کرو بلیز-"
شراز نے شیشہ بری کرنے میں اک لمحہ لگایا تھا۔

شیراز نے شیشہ بند کرنے میں اک کمید نگایا تھا۔ شیشہ بند کرتے ہی اس نے آمنہ کے منہ پر زور سے تھٹر مارا۔ وہ اسے گالیاں دے رہا تھا اور سماتھ ہی ساتھ اس کی جادر آٹارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اجا تک سی نے گاڑی کا شیشہ بجانا شروع کردیا۔ ود پولیس اہلکار

اوھرے گزررے تھے۔انہوںنے آمنہ کے جلائے کی آواز سی تھی اور اندازے سے ڈھونڈ تے ہوئے ان تک سنج تھے۔

ان میں ہے۔ اور پی زبان بندر کھنا ورنہ جان سے اردول گا اورال چے آول گا جہاں روز مرو گ۔ "اس کے دروا لہ کھو گئے

دو کھے آگر آس پاس کوئی مویا تل رابطے میں ہے تو اوھر مال لیے تھائے لیے چلتے ہیں انہیں۔ رپورٹ اوھر نکھوالیں سے۔"

رسر موری کے اس کے اوس مجھے شیں کروائی کوئی ربورٹ "اس کے اوسان خطا ہوگئے تھے۔ "ٹی لی تھائے تواپ جانای بڑے گا۔ ویسے آوھی رات کوئم اوھر کر کیا رہی تھیں؟" تارھال ساشیرازاب نشن پر دوزانو ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کے گھٹے پر پولیس والے نے ایزایاؤں رکھا ہوا تھا۔

و میں تمیں آئی تھی۔ "اجانک اے عفت کا خیال آلیا۔ اسمیری کرن اس کے دوست کے ساتھ آئی تھی۔ "اس کے دوست کے ساتھ آئی آئی کی اس عمارت میں۔ "اس نے اس عمارت میں۔ "اس نے اشارے سے عمارت دکھائی تو پولیس والا یا آواز بلند تعمید لگائے لگا۔

"ائے رہے معصومیت پل کا کا اپنے دوست کو فون کر کہ اس کی بارات باہر کھڑی ہے۔" اس نے باؤں سے شیراز کے کھٹے پر اور دار ضرب لگائی۔شیراز بلبلاا ٹھا۔ "مبلاا ٹھا۔ "اور س۔ اسے آگر کوئی اشارہ دیا تو آج تو ختم۔"

عام كري 259

مامنات كري 258

عمری تمام اجھائیوں ارائیوں سے مرف نظر کرے موے عفت کاس سے رشتہ طے کردیا گیا قالم عرام حوالات سے جیل تک کاسٹرزیان دور نمیں تھا۔ لیکن قربادئے <sup>ا</sup>یک ہی دن بٹر اسے بھی شادی کی متہانت ر رہا کروالیا تھا۔ وہ شرمندہ تھا۔ اس نے آمنہ ہے موالی بھی انگی تھی۔ لیکن آمنہ کی تظریب ہے معتی الفاظ تق اكرچرسى تصر صحح وقت بر سحح الفاظ مركولي نعیں بول سکتا۔ وقت گزر جانے کے بعد جڈیے گئے ہی سیج کیوں شہ ہوجائی الفاظ کی طرح بے معتی بوجائے ہیں۔ خالہ اتن شرمندہ تھیں کہ اس سے ظریں بھی نہیں ملا رہی تھیں۔ سب اینے اینے المرول من قيد تھے۔ امت كركے يه كمرے سے لكى مى خالد بقيناً "ائے كرے ميں تھيں۔" خال ميں شام کو واپس جارہی ہوں۔" انہیں شرمندگی سے بچائے کے کیےوہ خودہی تظریس جھکائے جیٹھی تھی۔ " بجھے معانب کروینا میری بجی۔" خالہ نے اس کے سلف الهرجوات توده راساتهي

"خالہ بلیر۔ ایسے تونہ کریں۔"اس نے خالہ کے اتھ پڑ لیے۔ میں اپنی بٹی کی حفاظت کرتے میں ناکام رہی ہو تمہماری کیا حفاظت کرتی۔ میری کو باہی کی وجهد مع مم ي يوليس الشيش كامند و كما- كاول من این ان کے پاس ہوتی تو ایسا بھی نہ ہو یک" خالہ کو رنجيدود مكي كرأت تكليف موتى تحي-

وتفيك كهاخالسيين إني خوابش بسايي لفس کے کہتے پر بیراں آئی تھی اور مفس آوانسان کاوستمن ہی ے نابید میں گاؤں میں کسی ہے اس بات کا ذکر مہیں كرول كي "آب بهي مديجي كا-" خاله كي نمي بولي

من الحمد كراك ميس جمور كر جاري مول-عفت آلي كودي وسجي كا- كاول من الي كيرب نسیں میں سکول کی نا۔ "اس کی ہمت نسیں ہورہی تھی ب بنانے کی کہ وہ کیڑے عفت تل کے وسیے ہوئے

جو پولیس والا آمنه کیاس کھڑاتھا۔ اس نے واضح طور يرشراز كودهمكايا تفا- الحك أدهم كفنه مي ده جارول يوليس استيش من بينه تھے۔شيراز اور عمر حوالات میں تھے۔ وہ اور عفت باہراے ایس آئی کے کمرے میں تھے۔اس کا رورو کر براحال تھا۔ پچھے نہ کرنے بھی وہ مجرم تھی۔ عقت نے بھی سکتے بیل آکر و کھائی کیکن اب وہ بھی بریشان حال میٹھی تھی۔ آے ایس آئی کی برار منتول کے بعد انہیں گھر ٹون کرنے کی اجازت می تھی۔ فرماد نہ انہیں رات تھائے میں جھوڑتا چاہتا تھا اورند ہی ایے سور میزاستعال کرنا جاہتا تھا۔ خدا جائے كيا معامله طے ہوا كيے ہوا؟ بس بيہ ہواكہ رات ك دُهاني بح مك وه اورعفت مربيج مح منع عقد يوليس اسٹیشن میں جو بھی بات کھلی اس سے آمنیہ او بے تصور البت بولى تهى اور عفت الية نام ك بالكل الت سے کی تظرول ہے کری تھی۔ خالو کی توطبیعت يُرْحَيْ تَمَى - خاله بهن انهائي شاك كي كيفيت مِن ميں۔ قرماد كابس نہيں چل رہا تھا وہ عفت كو جان سے

اکیک مرد جو گناہ باہر کرکے آیا ہے وہ اصل میں اس گناه کواییخ گھر کا راسته وکھا باہے۔ وہ گناہ کسی نہ كى صورت أس مرد كى بال البهن اليونى يا بيني تك يبينج ہی جا آہے۔ آپ عفت کوجان سے ارتے کے در۔ میں ایے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا آبرو کی کتنی روائي آر اري بن آب ي ا ٹی غیرت کی عدالت ہے بری ہیں تو فروجرم عفت بر ای کیول عاکد ہو۔اس کے کدوہ آڑی ہے۔اسلام میں اگر عورت گناہ کرے تواہے بھی سمزا ہے۔ مرد کہناہ كرے أيوات بھي آپ كون موتے بين جرخود كو ياكسياز مجحضيوالي

عفت لاؤرنج من صوفے بردبک کر بیٹھی تھی۔ فرہاد اسے ذرا فاصلے پر تھا۔ رحم آدا زمیں موچ کے نے دراس بر کھولتی وہ خالہ کے پاس سے ہو کر کمرے میں چکی گئی۔ اس تھرکے تھین بہتر طور پر قیملہ کر سکتے

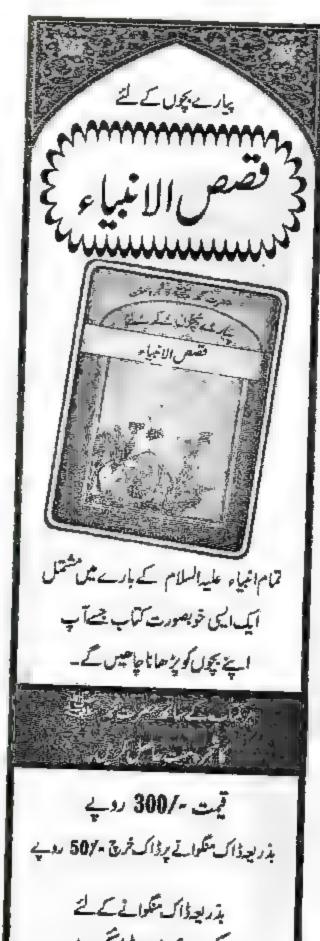

۔ اسطاب اب تم بیپرزویے نہیں آوگ۔" ادنہیں خالب جو سبق مجھے زندگی نے سکھا دیا ے۔ آگر اس کی کوئی ڈکری ہوتی تو وہ لازما "ایف لے ك وكرى سے برى مولى اب جھے الف اے كى ز کری کی صرورت نمیس رای - بول بھی علم اک کیفیت كانام ب وكرى كانام سيس اوروه تحسك بى توكسدراى تھی۔ابات معن خیر باتوں کی تظرول کی سمجھ آنے لی تھی۔ تمریم میں آگراس نے اپنا مخصر ساسان بيك كيايد عفت كي دي بولى جر چزوه ادهراي جمور كر جارای می-این منظم موائل سے سم ایکال کراس نے امال والے موبائل میں سم ڈال کی محی اور ملی ميديا مويائل بيك بين ملان على ساتھ وكاليا تعا-جب عدد گاؤں سے آئی تھی آج پیلی یار مراوے سامنا ہونا تھا۔ وہ جاہتی تھی وہ بالکل مبلے جیسی تھے۔ اس لیے گاؤں سے لائے ہوئے کیرول میں سے فیروزی اور سقید امتزاج کالباس نکال لیا۔اسے باوتھا جب اس نے پہلی باریہ کرے پتے تھے وہ مرادے بت ازی تھی اور مراد آیک تک اس کاچرود مکیدریا تھا۔ ت اسے ان نظموں کا مطلب شیس پتاتھاسو حینحیلا کر وہ اندر جلی گئی تھی۔ چرے پر ملکی مسلراہث کیے اس نےوہ کیڑے اٹھائے اور تمانے چل دی-

کاویں کی سڑک پر تدم رکھتے ہی سکون اس کے مل میں از کیا تھا۔ مراد نے کما بھی تھا کہ مانتے میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ سیس الی۔اے مرادے ساتھ اول بدل جانا اجمالك را تعالى اسدرات من كى ار مراو كاجرور كمالين دوي أثرسات يتروك ساته چل رہا تھا۔ بس میں لوگوں کے سامنے کوئی بات سیس موسكي اور كرجائ كالساس انظار تسي بورباتهاسو پدل ہی جلنے گئی۔ کمال بے نیازی سے مراد نے اسے فراموش كيابوانها-

" مجھے ہے چلا شمیں جارہا اب۔ پانچ منٹ رکیس اوهر؟" حصن نواده اے مراد کا روب عدهال كردما

مامنات كرئ 261

مكتبدءعمران وانتجست

32216361 أردو بازار، كرا يى فرك: 32216361

سيد سات حبينول مي كتنا يجور بدل مميا تعا- رشية<sup>،</sup> ناتے کان محبت وحمال آپ میری شادی کیسے کے كرستى بس مي قرقه مينه بعد آنا تفااور بيات مي نے آپ کو ٹون پر بنائی بھی تھی۔ وجفى ي رميا جمد في جمع بنايا تفاكه بين باليس

ون من تو آجائ في منف مرك دن والعضي كزر بهي كيابيدون بهي كزر بي جائيس ميك سيالله ميري بنول کے نعیب سوے کرنا۔ "م آئمس لیے ال في زيروسي اي كلي الكاراس كالماتها جوا-وه غمزوه ى دىن مىنى روكى جب البال كى تب مىنول كى قدر سیں کی اور اب جب دو ان محبول سے زندگی کا پیالہ بھرنا چاہتی تھی توبیہ سیال کی طرح ادھرادھرمہ مگئی \_\_\_\_\_ثاری می

آیک ہفتے رہ کیا تھا اس کی مرادے ملا قات ہی تہیں موياراي سي- بالنيس كهال مصوف تعاوم-اي بمن ی شادی تھی تواہے میں کرنز کی فکر کر آیا ہمن گ۔

موسكائ ميراسامنانه كريار بابو-مجھے سلے جوڑے میں۔ سی اور کے نام کے پیلے

جوڑے میں و کھنے کی ہمت ند کریار ہاہو۔ وبن من طرح طرح كى باتنى أراي تحييل-جب ے دہ گاؤں آئی تھی۔ بری طرح رویزنی تھی ہریات بر-مب سمجھ رہے تھے کہ شاید کھروالوں سے دوری کے خیال سے روری ہے۔ محبت کو تھود سے کا خوف اسے مسلسل آرے کی طرح کاث رہا تھا۔اس کا وجود لهومين نهار بالتحابية خوامشون كالمجذبات كالامتكون كااور وعاول کالهو- ہر تماز کے بعید دہ دعاکے نام پر چند آنسو كرادي الفاظ جائ كمال كعوص تص

دور فرد کے سارے رہے وار آگئے تھے۔ خالہ نجمہ بھی اپنی مختصری عمل فیلی کے ساتھ آگئ تھیں۔ فرياد تو كميس با بر مردول ميس تفاله عفت حيب حيب سي تھی اس کی آنکھوں کے گروسیاہ صلفے بڑے تھے۔ آمنہ كود كجير كرافسوس سابوا تحاب

« آمنه تم خوش ہو؟ "عفت نے اس کی آنکھول مِن جِهَالِيَّا كَرِبِ وَكِيهِ لَمَا تَعَادِهِ أَيْكِ بِأَرْبُعُرِدُورِ يُرَى

کے آنسومراد کو کرور کردے تھے۔ ب خودی می مراد کے ہوشوں نے اس کے گال م بنے والے آنسونی لیے اس کے ہوٹ آمند کی بكول يرتص آمنه ك اصطراب كويل تعرض سكون لا تقا- وْحَلِّي بُولَيْ شَهِم مُركَّدِ كَا بِيرْ سَنْسَتَان راسته اور برندول كي چكارسيان في يح كركمه دي تصكه مواد اس ب اینابیار کرمام جتناده ساری زندی سمیدند يائے گ\_اگر حي تعالوه و تعامراد جواس غيرارادي معل محر بعد منه موژ کر کمژانها به آمنه وین بهت دن کر کمژی

"ميلواب" بيك باتد مين بكر كروه جل يزالو آمنه بھی اس کے بیچھے چل بڑی۔اس کے بعد سارے رائے خاموشی بولتی رہی اور دہ دونوں جیب جاب سنتے

کمر بھنچ کراہے جرت کا شدید ترین جھٹکانگا۔ کمبر یسی دلین کی طرح سجا ہوا تھا۔ افرا تفری محی ہوئی تھی۔ کوئی آرہا ہے کوئی جارہا ہے۔ وہ بھاک کرامال كياس چي والال يدسب كياموريا ٢٠٠٠ تعیری تمامه کی شادی کے دن رکھے ہیں اور تیرے بھی۔" اما*ل نے خوشی خوشی بتایا۔ وہ کرتے کرتے* 

الميري؟ كس كے ساتھ اور بھے بتایا كول اليس؟" میسی بھسی آوازاس کے طل سے نگل رہی تھی-" خش دیپ کوئی ہے گاتو پیانسیں کیا سمجھے گا-تیری منتی تو بجین ہے ہی طے تھی۔ بس سوچا بتا کر کمیا كرنا ب جب وقت آئے كاتب كى تب ديھى جائے گ الله سوئے نے مجھے یہ کرمول والے دن دکھائے ين جنا شكر كيون كم ب-"المال اك مرورى كيفيت لمن بول رہی تھیں۔ اس کے داغ پر متھوڑے۔

التازيه كالجحى رشد بوكيا بمستمام اور تحص ود دن <u>سِلے</u>اس کی شادی رکھی ہے۔"

نہیں۔"مراد نے اس کی طرف دیکھے بغیر کما تھا۔وہ تب د تمہیں ہوا کیاہے؟"وہ <del>میں اس کے سامنے</del> آگر رك كئي تھي۔ چرب پر بلكي سي حقل اورادھ بھلے يا قونی بيونث آنكصين ادهرأدهم كهيتول كى لعلماتي تصلول بر سے مراد نے اب اس کے اتنے پر بڑے تراشیدہ

بال دعم من فالدع كروه اس مسامن ماسي آئی تھی۔ مراد کے لیے اس پر سے تظریب بٹانا مشکل ہورہا تھا۔ اترتی ہوئی شام نے اس کے شع چرے پر

"مراد! كيابوائي تمهيس؟كيول تحيك سيات مس كررے؟" دوروالى مورى مى-"ما الله بيه الركى كون كون عدرتك وكمائ كي-" مراد نیچ ہو کر سوچ رہا تھا۔ آمنیہ کا یہ روب اس کے لیے انو کھااور دلجیپ تھا۔ابیاتو تھی نہیں ہوا تھا کہ وہ مرادے زبروسی بات منوانے کی بحائے روئے بر آمادہ

مانوالاساسور يبنث كرديا تعا

معرب کی ازان ہوتے والی ہے ادھر رکنا تھیک

محد میں ہوا۔ تمہاراد ہمہے چلو کھراب۔ ومرادتم اتی اسانی سے کیے میراوہم قرار دے كتے ہو؟ كياتهاراول بدل كيا إاب؟ مراد كوجيرت كاشديد ترين جمثكالكاتفا-البيم مجھے پارسیں کرتے " مراد کادل بند ہونے کو تھا۔ تواہے سب خبر تھی۔ و آمنه کمر چلوچپ کرے فضول باتنی تہیں

ب بدياتي فضول مو تني اور كيون نه كرول مير تصول ما تیں؟" آنسواس کے گالوں پر بلھررہے تھے "کھاؤ قسم تم جھ سے بہار نہیں کرتے۔" وہ ابھی بھی مرادیے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ و کہو مراد میں نے چو بھی محسوس کیا ہے وہ سب

جھوٹ تھا ناما تھا۔"استے ابھ مراد کے بیک والے ہاتھ پر رکھا تو مراد کے ہاتھ سے بیک چھوٹ کیا۔اس

سامنے کھڑا کیا گیا اس کے ول سے دعا نکلی تھی ''اللہ Jan Jaluary S المنى والمنطا تيت-/300روپ معساء مكتبر عمران وانجسث 32735021 WAR IN 37

ور آبی آب کسی طرح میری مرادسے بات کرواویں

آب كايد احسان مين زندكي بحرميس بحولول كي-

ازیت سے چور ہو کریے لفظ اس کے ہو نول سے نظے

تھے۔ عفت نے مائید میں مربالادا۔ معنون پر بات

نهيس قون پر شهيس- " فون کرنا ہو يا ٽو وو کپ کا

كريكي موتى- ويع بھي كھر آتے ہى الى نے اس كا

فون ایا کودے دیا تھا۔وہ انتظار میں ہی رہی کہ کمب اس

کی مرکوے بات ہوتی ہے۔ قسمت میں بات کرنا لکھا

نكاح والي ون فجريزه كروه بي تحاشا روكي تفي-

اہے یا تھوں پر کسی اور کے نام کی مندی کا سیاہ رنگ

ویکے ویکے کراہے ہول اٹھ رہے تھے۔ تمامہ تازیہ اور

اے ایک ہی مہندی نگائی گئی تھی۔ کیکن جورنگ اس

کے اِتھوں پر آیا تھاوہ ٹمامہ یا نازیہ کے اِتھول برنسیں

تھا۔ اک گڑیا کی طرح تھلونا ٹی وہ نیار ہورہی تھی۔

جباے تیار کرے مرخ کارانی کنگے میں شفتے کے

ہی سین تھاتوں کیے بات کر گئی۔



عيدالسلام)

عرت پر طبی ہو۔

در آپ کویاؤں بھیلاتے سیں مکھامیں نے عرض کی کہ

حضرت! آكر تنائي من آب آرام كي ليه ياول

المام وكياح جيالام اعظم في فراياك

"حمائی میں اللہ کے سامنے اوب سے رصا زمادہ

برا الوكول كى برى ياتيس

الم والحبت بقيتا العظيم موتى بيجوا يك ومركى

(جانسن)-جم ایک د سرے کے ساتھ توریخ میں الکن

موقع تفتگوانسان کولے ڈوئن ہے۔ جہان)

الم محت مي يادت بولى كرس عامت

كى جائے اس خودس جد اكرتے وقت بهت تكليف

الم سكم اور مسرت السي عطريس جنس بينا زياده

آپ دو سرول بر چینر کیس سے اتنی بی زیادہ آپ سے

أيك دومرے كو مجھنے كى كوشش ميں كڑتے۔

کو دیکھنے کا موقع ملائم مرطوش مرت کے دوران مجی

يهترين لفيحت

حضرت أبو مربره رضى الله عليه عندب مولى ب كبدرسول التدميلي الله عليه والدوسكم في أرشاد فرمايا وجميايس مهيس السي بلت شديناؤل كم الله تعالى اس کے ذریعے تہمارے گناہوں کومعاف کردے اور تهارے درجے باند کردے؟" صحابہ کرام نے عرض كىيا الله على والساللة كى رسول مىلى الله عليه ومعلم!" آب مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ مطاکواری اور مشقت کے باوجود کال طریقے بروشو کرنا مسجد کی طرف چل کرجاتا ایک تماز کے بعد دو سری نماز کا منظار كريابس يمام اعمال الله كي حفاظت اوريناويس آية

(مخكوة المصالح) مغرى السين- كراجي

الأمامهم الوصف عليه الرحمه كامعمول تفاكه جسب س کے کمیت کے اندرے کررتے تواہے جوتے اتھ میں لے لیتے اور نظمے اوں جلتے مکسی مخص کے وجہ نو تھی تو آپ نے فرہایا کہ 'من سے کاغذ بنما ہے 'کیا یا 'اس کمیت کے س سے کانڈ ہے اور اس کانڈ م قرآن پاک لکھیا جائے' اس وجہ ہے احتیاطا" کمیت سے نظے یاوں کرر یا ہوں گاکہ بے اولی شد ہو۔" حضرت داؤد طانی فرماتے ہیں کہ معیں ہیں سال تک الم العلم كي فدمت عن ربا خلوت وجلوت شر آب

کرے میں مرجاؤں۔"اے لگا تھا تکاح کے وقت تو لازمی اس کا دل و حراکنا جھوڑدے گا۔ کیکن ''مراد علی ولد فيض محرا من كراس كاخود بخودا قرار مين سرال كميا تقا-اس كادجود س جوربا تقا-

اس کے چرے پر ابھی بھی خوشی کے آثار نہیں کے سامتے نہیں آیا تھا۔ان کے ہاں دولمادلهن کو آیک ساتھ بھلنے کا رواج شیں تھااس کیے ابھی تک مراد یچ ہوا تھا ورنہ وہ اینے دلہنا ہے کا کھاظ کے بغیر شروع

گلاب کے بھولول کی سے پر جبھی دہ بھی ایک گلاب ہی نگ رہی مسی- ڈیل بیڈیر سچھی سفید جاور پر مرخ گلابول کی بیتیاں بلھری برای بھلی لگ رای تھیں۔ داوارول يرمينك بينف كرنك ع يقص جارول وبواروں بر گلابوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ سفید وودھیا روشی میں ہرمنظرواضح نظر آرہا تھا۔اسے بتا تہیں چلا اور بن آوا ڈے لکڑی کا دروا نہ کھلا اور مراد

"السلام عليكم" وواس كے قريب بيڈير بيٹھ تھا۔ "وعليم السلام مراديم مراديم مراديم است دن ہے؟" وہ یہ بھول میتی تھی کہ وہ دلهن ہے اور اینے

الهارے کو کیوں نہیں آئے مجھے تم سے بات کرنی تھی اتنی ضروری" اس کے کہیجے میں اتنی بے ماختگی اور بھولین تھاکہ مرادبے خود ہوتے لگا۔ ور آبالہ جا ہتا تھا لیکن جا چی جانچے کی وجہ سے مہیں

لكى تواس في شاخ كل كى طرح اس كاد جود با نهول ميس الماليا-ابكى ياراسك أنكيس تكليف سي ميس

ہے کماتوں جھینے کر مڑی۔ مرادے مگرا کر کرنے

اتن ي بات اس كي سجه ميس نهيس آئي تھي۔

اوہ میری شادی نسی اور سے ہور بی مھی تا "مراد

منتجه سات مهيني سرا كأث لي من في يوري زندكي

کی مزاملی تو مرجا آمیں۔" مراد کے کہیج کی وار فتکی ہے

اسے میٹنے پر مجبور کردیا تھا۔ "مم بوچھ رہی تھی ایس تم

سے پار کر امول یا نہیں توسٹو یا رہت جھوٹالفظ ہے

ميرے عذبات كے اظمار كے ليم بس اتا سمجه لوك

میری دنیا صرف تم تک محدود ہے۔ اسحبت کے اس

سان اور جامع اظهارتے اے اندر تک مرشار کردیا

الا أو ممهي و كان يحد "مرادية اس كام ته بكرا

اور لهنگا مسيئتي سنج مسج قدم الفاتي آمنه كوشيشے كے

كايتول ميس كمني كمتى تك يميري سرخ كانيج ك

حورثال اور ممندي كارنك ساء- آنكهول بس غاست

ہے رگا ہوا کاجل ہو تول پر خوبصور تی ہے لگائی گئی

میجنگ لب اسک مرم چزاس کے روب پر کھل رہی

تھی۔ وہ نظر لگ جانے کی صد تک پہاری مگ رہی

" الكيول حران ريكس تاميري قسمت ويليد كري مراد

ئے میرون شیروانی بمن رکھی تھی۔اس کے برابر کھڑا

وہ مجھی انتا ہی پیالانگائے تھا جنٹی وہ لگ رہی تھی۔ بیٹی

مجبت سے وہ سیسے میں نظر آنے والا علم و کھے رہی

اب كيا تظر لكائے كاارادہ ہے؟" مراوتے شوخي

تھی۔وہ محویت سے شیشہ دیکھ رہی تھی۔

مامنے لے جاکر کھڑا کردیا۔

لے حیرت ہے اسے ویکھا۔ ادنہیں میرامطلب مجھے

مرادلے ابستی ہے اس کا باتھ تھام میا۔

<sup>و ک</sup>کیا ضرور می بات کرنی تھی؟"

ايبا گانھا\_"

شرم سے موندلی تھیں۔

'صیں انجھی بھی اتنی ہے و قوق ہوں کہ جھے آسائی ے الوبالیا جائے۔ "اس تے کلس کرموجا تھا۔ <u> جھے۔ مراد علی سے بدلہ لیٹا تواس کا حق تھانا۔ تمامہ کی</u> ر مفتی کے ساتھ ہی اس کی رحفتی ہو گئی اور وہ آتکن میں لگا چھوٹا سا دروا زہ یار کرکے مراد علی کے کھر ادر زندگی میں داخل ہوگئے۔ چند ایک رسموں کے بعد اے مراد کے کمرے میں بٹھادیا گیا۔ مراد ابھی تک اس

"گھریس ہی تھا۔"

آياكەانىيى برانەلگ جائے."

ماسان کرن۔ 264

مناسب ہے۔" (اسلاف کے زریں کارنامے مولانا من جو مخص مس و مرول کے عب بال کر اے وہ بقینا" ووسروں کے سامنے تسادی برائی بھی کر ا

(حسن بقری)

( واصف على داصف)

تواور زياده خوش موتوج فرمايا - مومن بشيال بيد أكر ما مول-" حضرت موی علید السلام ستے دوبارہ عرض کیا۔ والك وجهال توجب سب سالياده خوش موتو کیارہے؟ فرمايا ـ " كارمين مهمان بعيجابول-کوئی اس مل کاحال کیاجائے أيك خواجش بزارة خاف آب مجھے نہ ہمہی پھانے سنتح مبهم تصول سي الساني ويبت كم شورو تمريس ووب كت وتت كونائ كيات (كليب جلال) رواب كراجي بسته پهيئڪ كيلوجي بھا گائدوش آراباغ كي جانب طلا ماجل كثرى جل ہے بہت کے حامن تیس مے ا علن کی رس سے ال نے کیڑے کھو۔ اور شوریہ لاکے مین کی جادر ڈالی ساراون کے سونے ایر مجھی لے جادر ش کیفنے يج كني رباب كياكرا يادهل جاناتها خرونے اسے کھیتوں کی سوعی منی جھربوں والے اتھ میں لے کر بھیلی بھیلی آ تھموں سے پھراوپر و یکھا جھوم کے پھر آئے ہیں بادل

سيده تبت زيرا \_ كرو ژبا ميت كى ممارت من شك كى دراز يروا المراود معددت کے گارے سے بھرتو علی ہے محرفشان باتی رہتا ہے۔ ﴿ اگر کچھ لوگ مانچہ چھوڑ دیں توان لوگوں کو سفر ﴿ این معلم مو۔ ميں جمورتا جا سے مجنہیں راستہ معلوم ہو-الله في بليادين وي لوك بمرسكة بين جواس راز والقف مول كه براني بنيادين كيول مينه لهني-افراداوراتوام واتعات عيشدائيم مزاح كے مطابق سیق حاصل کرتے ہیں۔ الله جو محلول سے فاصلے پر ہے وہ خالق سے کیو محر ذيب لاسكتاب الم التي الموس كى بات ب كه جارك التف ب سليم عدائد جاتي بي-🛠 ممن فخصیت کوبر کمنااتای مشکل کام ہے جنتی الم علم كتناى تقين كيول نه مو محرفية وسي بهل بريع سمني رمييز مت اتبعالو مي نكه اس تك ميجز ابعد م سنع كانسل تهاريها ته كند عاول ك 🥎 اینے لفظول پر قابو رکھواور بات کرنے سے مملے اس کے مانج کے بارے میں فر کرلو کیونکہ انفاظ تهميس عزت اور ذکت دينے پر قادر ہيں۔ مهمان غدا کی رحت حضرت موسی علیہ السلام کے اللہ تعالی ہے عرض کیا۔ ''اے الک! جب توخوش ہو آہے تو کیا کام کر ما الله تعالى نے قربایا۔ معجب میں خوش ہو تا ہول تو بارش برسا مامول-معرت موسی علیہ السلام نے بھرعرض کیا۔"جب

A جويدت اس حاصل كراديا جو حاصل ب اے پیند کراو۔ 🖈 معاف كرنا اور باعمل مونا ان دو اعمال كراير كوتى عمل تهين-الدانول كيات ير حمل عقل كي زكزة --الله بدنا تاؤکه میری پریشانی کنتی بری ہے الکہ بیشانی كوبتاؤكه ميراانند كتنابرا بي 🖈 مبرانی سواری ہے جو مجھی کرتے نمیں دی تہ كى كى يى تى تى مول مى "ئىدكى كى دونظمول مىس-🖈 کوئی تمهارادل و کھائے تو ناراض مت ہونا کیو تک قدرت كا قانون بيجس درخت كالجهل زماده ميمابو ما بلوك يقريمي اي كوارتي بي-🖈 آگر کسی سوال کا جواب معلوم نه بو تو لاعلمی کا اقرار لصف علم ہے۔ جيئه م الله تعالي كي اس تقسيم بر رامني بين كه اس یے ہمیں علم عطا کیا اور حالون کو دولت دی کیو تک دونت توعقريب فابوجائ كاورعكم كوزوال سي 🖈 مصے کے وقت لنس کو قابوض رکھنا ہلا کت ہے جئ اطاعت خداوندي من ايت تغول كوصاريناؤاور كنابول كى الودكى سياك ركمو الدائمان كى يمري 🎏 جو مخص تمهارا غصه برداشت کرے اور ثابت 🖈 سخاوت وہ خولی ہے جو انسان کی قدر اس کے 🖈 مم دو مرول کے کیے ول سے دعامات کرو۔ تمہیں الم السيح السان كے جموت ميں كوئي اجمام قصد موسكما ے اللّٰ جموتے انسان کا بچ صرف آگ لگانے کے 🦟 مومن کالفین اس کے عمل میں طاہر بوجا کے اور منافق کے عمل میں اس کاشک طام ہوجا اے۔

الدر عوشيوائي 🖈 اس دنیا میں کسی کام کے اندر اس دنت تک تبدی پیدانس موتی جب کیک کوئی مخص اس میں خود تبدیل پیدانس کریا۔ (گارفیلغ) المران أيك أيك جلاؤ تو دهوال دي بي المشمى جلاؤتوره وال دي بي المشمى جلاؤتوره المادي بيرا موتى الم (كاراش) من آب خواہ کوئی اور کھے بھی ہوں اس چزے ضرور القَالَ كريں كے كہ جمال ہر فخص بزعم خود " كچھ" ہو تا ہے دہال دو سراكوئي پچھ نہيں-(گلبرگ) اسے بھی زیادہ کرنا کامیابی کی چاہیے۔ اسے بھی زیادہ کرنا کامیابی کی چاب ہے۔ (3) انسان کی قدرو قبت اس چڑے میں جواہے عاصل موجائ بكداس چزے ہے جس كے حصول الله وزرائ من المناه المنظم المناه ال السے لحات بھی آتے ہیں جب اپنے جذبات کیل کر و سرے کے جدیات کا احرام کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی وہ مقام ہے جہاں انسانیت کی تعمیل ہوتی ہے۔ اپنی قدم رب توق تهمارا سيادوست ب انسانيت كي تحميل كرين- آپ كي زند كي خود بخود ممل وسمن کے دل میں بھی پیدا کردی ہے۔ \_ کڑیا شاہ۔ کموڑیکا ا قوال حضرت على كرم الله وجهة اسینے کیے دعاما نکنے کی ضرورت بی جمیس بڑیے۔ 🖈 برستانی خاموش ہونے ہے کم تصبر کرنے سے حتم اور شکر کرنے ہے خوتی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ 🖈 بدایام تهماری زندگی کے صفحات ہیں انہیں تیک اعمال سے زینت پخشو۔

مادنامد كرن 267

الوث كريم بارش برست لى

(گزار)

فميعه كراجى

اے ہنتا ہوا چھوڑ کے گھر آ کے اتا رہے کہ آتا ہوا چھوڑ کے گھر آ کے اتا رہے کہ آنگھوں نے قیامت کی تھی میرے اجڑنے کا میں جب بھی کسی لے بوجھا کو میں گئے جس انتا بتایا محبت کی تھی سے انتا بتایا محبت کی تھی سے مانظہ ممیرا۔ 157 این بی

w

W

ہمارے ایک علاقے کا رقبہ اس کی آبادی کے متابے میں بہت زیادہ ہے۔ بعض جگہ تو بچاسوں متابے میں بہت زیادہ ہے۔ بعض جگہ تو بچاسوں کا کور ہوا تو اس نے ایک محرانی میدان سے آیک سیاح کا کرر ہوا تو اس نے ایک میدان سے آیک آدی کو بیٹھے ویکھا۔سیاح نے آئیک توٹی کو بیٹھے ویکھا۔سیاح نے آئیک آدئی کو بیٹھے ویکھا۔سیاح نے توٹی کو بیٹھا۔ "مہمارا کھر

'' کھریہ ؟ میراکوئی کھر نہیں ہے۔'' آدی نے جواب دیا۔ دور جورتم رہے کہاں ہو؟''سیاح نے کہا۔ ''بس بہیں کہیں۔ بھی کسی در خت کے نیجے 'بھی ''بسی جھاڑی کے اس رہتا ہوں۔ کوئی جانور شکار کرکے اگر پر بھون کر کھا لیتا ہوں۔ چسنے سے یاتی ٹی لیتا ہوں۔''اس مخص لے جواب دا۔ ہوں۔''اس مخص لے جواب دا۔

" تنائی ہے تمہارا ول نہیں تھرایا؟" سیاح نے

حرت ہو چھا۔

در آبادی میں اضافے کی رفتارہ کو کر میرالودل کھبرانے لگا

در آبادی میں اضافے کی رفتارہ کو کر میرالودل کھبرانے لگا

ہے۔ سال میں تم دوسرے آدی ہو جس سے جھے

ہات کرنی رز رہی ہے۔ اس کے علادہ میں نے سناہے کہ

یہاں سے صرف بچاس کلو میٹر دور ایک آدی نے

ہاقاعدہ کو بنالیا ہے اور این فائدان سمیت وہاں رہنے

افاعدہ کو بنالیا ہے اور این فائدان سمیت وہاں رہنے

ری اوسوچ رہا ہوں کہ آگر آبادی ای رفتارے

ہردھتی ری تو جھے والیسی بہاڑ پر جاکر رہنا پڑے گا۔"

بشری مزل فاظمهه میمول محمر ن ن ن

و برش معجع ب اوشاه کاب قاعده تماک جس محص كى بات بر"ب تك سيح ب"كمدويا قفا ال أيك ہزار دینار لبطور انعام دیے جائے تھے چٹال چہوز برنے ای وقت ایک بزار دینار اس بو ڈھے کے حوالے کیے اور پھر مادشاہ اور وزیر آمے جل بڑے۔ تھوڑی دور آمے برمع تو ہو ژھے نے صدا لگائی کہ اسمیری ایک بات سنتے جاؤ۔" وزیر نے کما اللہ کیا بات ہے؟" بوڑھے نے کماکہ «کسی کا پیج تومیں چیس سال میں کھل لا آ ہے "کیکن میرابویا ہوا جج توایک بی ساعت میں کھیل کے آیا۔" باوشاہ نے پھر کما" نے شک سیج ے "وزیر نے یہ س کر مزید ایک برار دینار اس بو ڈھے ك حوال كي عرام صف كا تواو الصيف كما کہ معلقے ملے میری ایک اور بات سنیم اور وہ بات سے ہے کہ کسی کانچ توسال میں ایک مرتبہ چیل لا تاہے اور میراج توایک ہی ساعت میں دو مرتبہ کھل کے آیا۔ بادشاه في فوش موكر يكركما-"في شك مح ب ودرے مزید ایک بزار دینار برے میاں کے حوالے کیے اور بادشاہ سے عرض کیا کہ " بادشاہ سلامت اجمیں اب بهان بے قورا "نكل جانا جاسىيے- كيول كه تهم ف اس بو ژمھے گوئے و توف سمجھا تھا لیکن پیدتو بہت عقل مندنكلا كمحدور أوريسال ركي توبيه باتول باتول شيءم كو

محرم قارئین! جب دیوی اوشامول کی یہ عطاہ کہ ڈرا ڈرا سی بات پر خوش ہو کر اتنا دیتے ہیں تو اللہ رہ العزت جو بادشاموں کا بادشاہ ہے آکر بے شارعطا فرائے کو کیا جب ہے؟ آگر ہم سب یہ عزم کریں کہ جر وقت اور ہرائی بیان وقت اور ہرائی بیان عظمت اور ہرائی بیان کریں تو اللہ تعالی می عظمت اور ہرائی بیان کریں تو اللہ تعالی ہماری ان باتوں سے خوش ہو کر کتنا برط انعام عطا فرائے گا۔ ( منتخب حکایات کورالدین سمبائی)

حبت میں میں ایک میں میں میں میں میں میں ہے۔ ماری دنیا کے رواجول سے عداوت کی تقی تم کو یاد ہے جب میں نے مجبت کی تقی 7 ۔ وستمن کے حسن سلوک پر جھرد سامت کردسانی کو آگ ہے کتنا ہی کرم کیا جائے وہ اس کو بچھانے کو کافی ہے۔

ورید تمریث کرات کام کی با تعلی کی است کام کی با تعلی ہے۔

اگر اتسان نیک جذب کو اپنے سامنے جمکانا پیند خود اس کے سامنے جمک جانے پر تخر خور کی بیس کرتی ہے۔

المی کرتی ہے ورید انسان برا فوار ہو گاہے۔

پارسے ورید انسان برا فوار ہو گاہے۔

پارسے ورید انسان برا فوار ہو گاہے۔

پارسے انتظار کے بغیر محبت کی جمی نمیں ۔ آپ جے چاہی آئر اس یہ انتظار نہیں کا بیار اس یہ انتظار نہیں کی جب ایسار نہیں کے جان کی جب اندھی ہے بھاراؤں ہے۔

لىل شامد كيك ماده مجرات

آیک وقد کا آگرے کہ آیک بادشاہ اپ وار کے ماتھ بھل کی سرکو کیا۔ سیرے دوران اس نے آیک برڈھ کے دوران اس نے آیک برڈھ کو کرنے کے برٹھ کے دوران اس نے آیک برڈھ کو کرنے اس سے بورسو کیا ہو رہا ہے ؟' واریہ نے کہا کہ ''جوری مقلیاں بوط ہوں۔ '' بادشاہ نے بورسی کا کہ '' موری مقلیاں بوط ہوں۔ '' بادشاہ نے بورسی کی اور مصلے کہا کہ '' بورسی کی اور میں بیس کی اور میں بیس میں کہا کہ '' بادشاہ نے برا اور میں بیس مال بحد کا امال کو کا امال کو کہا کہ '' کا کہ نے بوائی کے بورسی کی توری کے بورسی کی کورسی کی توری کے بورسی کی کورسی کی توری کی سوچا کرتے ہوئی میں ایک کورسی کھی گا ہے کوئی سوچا کرتے ہوئی کی کورسی کی کھی گا ہے کوئی سوچا کرتے ہوئی کی گا ہے کوئی کی گا ہے کوئی

سے کیا آپ واقعی ڈاکٹر ہیں۔ مریف نسخہ لینے کے بعد کمرے سے جاری تھی کہ دردازے رین کی کروہ اجانک رکی اور اس لے پلٹ کر غورے ڈاکٹری طرف دیکھا۔ دی اصافات میں جاندان مسمولا میں گرا اور

'گیاہوا خاتون…؟"ڈاکٹر سمجھاکہ شایدوہ گوئی بات باجاہتی ہے۔ باجاہتی ہے۔

" کھے تمیں۔" وہ وطیرے سے بول ۔ بعض مقررہ وقت سے دس منٹ بعد آئی کین آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھرایک گفتہ مرض کی تشخیص پر اعتراض نہیں کیا۔ پھرایک گفتہ مرض کی تشخیص پر انگایا آپ نے کسی کھا جس کا ایک ایک انقطام سر پڑھ سکتی ہوں۔ کیا آپ واقعی ڈاکٹریں۔ "

تبيت سنيعدد كموثها

1 -سے بدی خواہش انسان کو ڈوش کرنے اور اے متاثر کرنے کی خواہش ہے اور اس کی سزامیہ ہے کہ انسان ند متاثر ہوں کے نہ خوش ۔

2 ہے ہم برائے نوگوں کو یاد کرتے ہیں اور سے لوگوں میں ڈنگر کی ہر کرتے ہیں۔ ہم اسمی کو معیار برا لیتے ہیں اور حال کی زند کی کواس معیار برلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں سکون کسے مل سکما ہے وہ لوگ سلے کے وہ زمانہ بیت کئے ہم کی اوحال کو پرحال کردے گی۔ وہ زمانہ بیت کئے ہم کی یا وحال کو پرحال کردے گی۔ آدمی خرج ہموجی ہموتی ہے۔

4 ۔ یہ جمی سخاوت اور کرم میں داخل ہے کہ لوگول پر ظلم نہ کیا جائے اور ان کے عیبوں کو معلوم کرنے کی کو مشش نہ کی جائے۔

و من المان المراه من المرور شيل الكه اعلا ترين اصول 5 \_ جفرا شد من المرور شيل الكه اعلا ترين اصول

ہے۔ 6 ۔ احمان کرکے نہ جمانا احمان کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔

269

مامالي كرن و 268

رو البيذ شرافيت المحلى وأمرى مي تحرير الجمل مواج كي غزل امد تر حنيب كما ده كيا إن تكر اكب خلا ده كيا

W

عم سبمی دل سے پینمت ہوئے دوریہ انتہا رہ گیا

رَحْ سب مندِ ل ہوگئے اکب در ہجہ کمسلا رہ گیا

دِنگ جائے کہاں اُڈگئے مرف اک داع سادہ گیا

کرڈوڈں کا مرکز متباطل صرفعل سے گھرا دہ گیا

زندگی ہے تعلق میسرا نوٹ کر بھی جڑارہ گیا

کن کو جوڑا خزال نے گر زخم دل کما ہرا دہ گیا

ام اجل بہت سے ہیں۔ امد دل پر دمرا دہ کیا

فورنیمرمبط ای داری می تحریر سلمان تیمری نظم

یہ جوز است کا سفر ہے یہ جودستہ ہے میرا تم اگریۃ ساتھ دوسکے تو ایکس طرح سکھر گا مری موق کی مدوں کس گزارول ایک جیسا وقت کب تک کون چفر ہوں میں یا<sub>ی</sub> آ دمی ہوں

شعود آ جاؤ میسد سامقد میکن ین آلب بیشکا ہوا سا آدی ہوں

نوشین اقبال نوشی کی ڈاٹری میں تحریر خوست عباس شاہ کی نظم

كوفي بويد في المول و آسے کیا بناقل ؟ بر مدروس ترجم جم برخيديل ميرائي زقم ولي وتسلط عمي اس جنم اس مل مراء مجا مراء ممتر ميرك ساتذآج بيس عل يهمهيب وحشت نكر بخر مرانس فتن كادري كون بيد شاب بيال بنين برتراسانون اعكس ية تروية إول كادهب النب يه تومِلَـ تِيكِيسى صدى صدى كُ ا ذيتول كأكِّيان ہے پرعبب برے فر والم پرلیسب سنگ سیاه بر يرودق ورق به كيسة قلم يركر احدارنيابس ميراأتطار قديمه مراأس سے پیادتدیم

يه عجيب ميري عبتين

يرجيب بمرحم والمماا



محرقیلیں کی خرجیں ہے تعداداجہ واک آئینہ ہے کرجیں یہ تعمی مث تہ دل کی عباد تولیدنے بہت ہی باقیل کو بن کے بھی ہمامی انھوں سے کہ دیاہے

مریحد فوان میک اگراندی می تحریر افرانسودک عزل، به مت وجو که کسا آ دمی اول کرو نے یاد اسا آ دمی اول

ع حرا نام ونسب کیدا پوچھتے ہو دلیسل وخوارور موا ۱ دی ہوں

تعادف اور کیااس کے سوا ہو کہ یس یمی آپ جیسا آدی ہوں

زماتے کے جمیدوں سے تھے کیا مری میان ایس تمہادا کوی ہوں

ملے کا کرومیسری طرف ہی مخبت کرنے طالا آدمی ہوں مشکیدشهرادی شانوی گائری بی تحریر سیایختانی کی عزل تمییری آنے که انتقاد دیا عمر مهر موسیم بهارد یا پاید زنجیسید زامن باددی

بايد د بيسر منسال يأد د ا

سائداہے عنوں کی دھوب دہی مائد اک سروسایہ واررہا

آثیبة آثیبة را بمبر بمی لاکه در پر ده عنبار را

کب ہوائیں تہ کندا بن کب نگا ہوں پراختیاردہ

مدده شای*ن کی دائری می گتویر* ساد میان کی نظم

> درگوشی، تہاری کول کے ترق ڈورے وہ بات کمنے مستقریں ہوتم نے اب کے کہی تیں ہے

عاد، كرن 271

ماحال کرن ، 270



في الميدولات بن دلمل طف ب ملية بن بهلا حجود كر مات دال وممى دع مطلب السنة محرا مل دونت يسيط إلى وناول كرنجان وال مور کار نومیت ويدكى تحديد الميدوفا كيادكون حب تحقیم چوڈ کھے دوست پرائے جرکے نزديكيون من دُود كامنظر علاش كر جو الق سرائيس سے وہ بيھر ما س كر كوستسن عي كرامي دكلي وكوداستهي في بجراس كے بعد معتورا مقدر تلامس كر اسى المبيدب روش سع خامشول كالمكر وه آئمي مائے پلٹ كرغيب بيس كوئي عدداناهر مسمد ون کی امتید بوانهين مائت وساكياب اب فرادً این مسحاسے بی امید بندکھ وه تنگ ولب تسددم من گراز بت توشا بمنظور حيث \_\_\_\_\_ هيم أس له تعاوه تعلق جرميري فات صحف أس كودرة مرجلني ميرى من بات سع مقا لا تعلق را لوگون مي طرح و و مجي جراجبي طرح واتعت بريه عمالات متعوا

يسخ آس س اكسادائمي نازتما اللازمضا رو من اب قرتري عادت بن شال موكيا اب سادى اوا برحبولا رسي يل وه کہتے ہیں تھے کو فکرسٹ کھے کارو ہارگی تهده مكوت سيت لفظاو بيال كيمكول كط حب ان اس کہی الدادا نے سمجانی آب بی این ادافل به نماعفد کرین م الرون كرس في قرشايت ، وكي عبتل ك يدر اأربة مايس كبير جو دل گلاب ہی دِ ترن سے بھر مائی ہیں جلك دياس جن آنكون من اب دود را يه آنكين إلى يه اللين كرية ما ين كين اک دوجے کی صندہ می ایس ہے غرو السرا مطابق بي سے كمال ميں دكير أضابت بي سے كمال ميں كركب فن يه لا زوال مين دَرْشُهُ وَادِ \_\_\_\_\_ کَانِیْ امید تو بنده جاتی تسکین تور بوجاتی وعده مدوفا كريت وعده قركيا أوا

خالده ما کی داری می تحریر ---- احمد فراند کی عزل سجعي شريك سقريل یہ بملکت توسیمی کی ہے تحاب بہ کا ہے یہاں یہ قافلۂ دنگ و ہو اگر مغرب توحمن حتمہ برگب وگاب سے ملا ہے يهسال خزال كم تجدك أميس توجم نفسو جراع مب كي محس كاعذاب سيكب تبین خرسے کر منگا وجب بیکارتی ہے تو فازیان وطن ہی فقط مہیں جاتے تمام قوم ہی نسٹ کرکادوپ دھارتی ہے محاذ جنگ یه مردان حر، توشهرون می تمام علق بدن پر زره سنوارتی ہے ملول میں جہرہ مردور تمتسا تاہے توکمیتیوں میں کسان الدخان مجرتے بین وطن بدوب مجى كونى سخنت وقت آكب قرشاعوال ول افكاد كا عنور علم بجاہدان بری کے دبر سسنا آیا ہے جلیں سکے ساتھ سمبی کھییاسیمی بول کے الداب بوآگ کی سے مربے دیاؤں پی تواس بڑا سے نبرو ارزم اسبی بول کے مسيابيوں كے ملم ہول كر شانوں كے قلم مرنے وطن تیرے ورد آمشدا تھی بول کے

یہ گماں بھی کیسے آئے اکوئی بل بنا تہا اسے
میرا کیسے بیت ملئے
میری یاں تم ہیں ہوا میرے بال کب ہیں ہو
میری بوری کی ہموں تک
میری حرق کی ہموں تک
میری حمروں کے بن میں امیرے دل میں تن میں
میری حمروں کے بن میں امیرے دل میں تن میں
میری حمروں کے بن میں امیرے دل میں ہرکویں ہو
میری حمروں کے بن میں امیرے یا ان کم بین ہو
میری حمروں کے بن میں اسا اور تمہادی
میری ہردعا کا تحر ایس اکسا در وتمہادی
میری ہردعا کا تحر ایس اسے
میری ہردعا کا تحر ایس اسے
میری ہردعا کا تحر ایس اسے
میری ہردعا کا تحر ایس سے انہیں کی قدرے جا ہا
میری ہردیا ہوں ہیں ہے انہیں کی قدرے جا ہا

تمیسته اکم ای دائری می تحریر

میم کورگی خزل

میر ائیسته میرا عکس سے بس آینه کوئی اور سے

میر ائیسته میرا عکس سے بس آینه کوئی اور سے

میر کی کدرت طلب می بول تو کمی کے دِفِ دِعالی ہے

میں نویس بول کی اور کا تھے ما نکستا کوئی اور سے

میں نویس بول کی قور چینا جیس دیکھتا اجیں تورسے

جنہیں داستے میں خبر اور نی کہ یہ داستہ کوئی اور سے

عیے دُخموں کی خبر نہ تھی تھے دوستوں کا بہتہ جنسیں

تیری داستان کوئی اور بی میرا وا تعد کوئی اور سے

تیری داستان کوئی اور بی میرا وا تعد کوئی اور سے

تیری داستان کوئی اور بی میرا وا تعد کوئی اور سے

تیری داستان کوئی اور بی میرا وا تعد کوئی اور سے

تیری داستان کوئی اور بی میرا وا تعد کوئی اور سے

تیری داستان کوئی اور بی میرا وا تعد کوئی اور سے

تیری داستان کوئی اور بی میرا وا تعد کوئی اور سے

تیری داستان کوئی اور بی میرا وا تعد کوئی اور سے

مریدوشی ترب مدونال سے ختلف تو بنیس مگر تو قریب استھد کو دوں قروبی سے یا کوئ اور ہے

عاد كري 272

جهن وهِ



و لگائیں۔ اگر آپ میک اے اٹارے بغیری سوجائیں کے تواس سے آپ کے چرے کی جلد خراب ہوجائے ک اس لیے سوئے سے سلے میک اب آبارہ بہت مردری ہے۔ آئے اب ہم آپ کو ہونٹ گلالی کرنے ي تركيبين يتاتيب 1 \_رات كوسوتى سىلى دىسلىن بونۇل برلكاكر موناجا ہے۔اس سے ہوٹ مرخ ہوجاتے ہیں۔ 2 - روزانہ رات کو سوئے سے مملے زعفران چنکی بحرلے کریانی میں مجمو کر موسول برنگا تعی اوریا کی وس منت بعد دهوليس-3 \_ بسی ہوئی میشری مکاب کاعرق اور جار تطرے لیموں کا رس لیں۔ متیوں کو ملاکر ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ سرخ ہوجا سے۔ 4 - تھوڑی می بالائی میں چند قطرے کیمول کاعن الماكر بونول برنگائيس بهونت مرخ بهوجائيس 5 \_ مجالري اور كليسرين الأكراكاني سي محى مونث فوب مورت بوجاتے ہیں۔

چرے کی جلد کی مفائی کے ساتھ ساتھ ڈوائین کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہونث مرخ ہوں۔ پلیس مبی اور منی ہول ایل لیے ہون ہے سب چرے مے خسن من اضافہ کرتے ہیں مساقب وشفاف جلدر مي بليس اور كلاني بونث حسن كودوبا لأكرت بين-اہے ہم آپ کو بتائیں کہ آپ اسٹے ہوٹوں کو کس المرح كلاني كرسكت إس المكن مب سے مملى بات ميے كه خواتين كولب أسك أكر استعال كرنا مولو بميشه كسي الحچی کمپنی کی لب اسک خریدی مستی اور غیر معیاری لب اسک آب کے ہو توں کو شراب کردے کی اور اس بات کا خیال رقعیس که لب استک رات کو سونے سے مملے الارلیس ورند اس سے محی ہوتث كالحرو في الراب الراب والمن المراب والمن المراب وخوب صورت رکھنا ہے آو رات کو سوتے سے سلے چرے ہر میک اب بالکل نہ رہے دیں۔ کسی استھے صابن سے منه د موکر وشک کرلیں اور کوئی بھی کریم کوشن وغیرہ جو كمرين تياركي في مويا فمردوده كى بالاتى جرے ير

بنتفے بیں اس ا حاسے کہ گویانف انہیں قیاآب کی نظرے میں آسٹائیں فیک بڑتے میں آسوجب تمہاری یادا تی ہے یہ وہ برمارت ہے جس کا کوئی توسم بس ہوآ رئی درد آشنا ملتا جہیں ہے أكريبه أمشنا برمو بهبت بال فیطے کی ایسے وامن کی سیای منور آنکھ میں آنسو بہت بی ہم ہے زبا ں میں تقے گریے دبال دسے آ مئو، ی حرتوں ہے ملا ترجمال سہے يصفين أيك ورد توأعشت المسيط بلديار اس کی جرجیں کر آسو دوال بل کول ال ك مَدا مد قرية موياكري كم بم اک دومرے کی یاد س دوباری کے آ ننو چینک تعبلک کے مبتائی تھے دات آ مولی بلک بلک میں پرویاکریں سکے ہم مشكسة دل يولول أرشوبها ناجهواد يماتي دیارستک بی فیسٹے کبی سالم بنیں ہوتے نبی توردستے گا وہ می کمی کی بانہوں میں تمبی تواس کی ہنسی کو زوال ہوناسسے مليس كى بم كوبجى اپنے نفعیب كى خوشال بن انتظار کے کب یہ کمال ہو الب

زبده دیام مسید قرودیا دیسته امید در این مهید قرودیا دیسته امید نواب مجی گلہ مذکر *یں گے کسے جم* تمام الت اميدون كي السملتي است تمام سب ترسه قدمول كى جاب آتى داي ثيايدكه جا ندمجول بريسه والسيته مرجي وكفت بن ال الميدير كيولوك كفي فط ہیں ہے ناا میدا قبال این کشت دیواں سے المام بوقويه مي بري ودخيرسط ساتي عرسے دست امید یا مدھنے والے براع أد بست كى وشام بى سعدهم ب لير بالده لي كمي سع الميدوفا فيل بمراكب عن الأول من تعمير أوكيا یمی دندگی کی جنگ می بادا عرود ایول مرتسى محتاذ برتجى ليسيا تهيق بوا ب عشق کما ، کس سے کیا جویث ہے بارو يس معول بقي جاؤجونجي تم سيرستابو اب ميري عزال البعي تقاصلهم يرقيدت المُأرِّدُوا وَأَكَاكُونُ المُستَوْبِ مِيّا إِبْو زیتے بیں حبم و زامت نگاہ وادا سے ہم ردم بین و ملکت بی بربلاس م

لیا جلینے کیا ہوگیا (ریاب ہوں کو

مرفے کی اوا یاد تہ جینے کی اوا یاد

مامال کرانا 275

مامنامه کرن 274

ال 6 - مرداول مين اكثر موثث يعث والع بين اس لے گائے گا کا دورہ دو الد موسول برنگا میں۔ 7 - أرار كاف كرمونول يرطف سي مونول كي سياتي دور موجال ہے۔ 8 ۔ لیمول کے جھلکے موتول پر رگڑتے سے موتول ىسابى در بوجانى --

9 - كلاب كى يتول كويس كردوده من ملايس أور انسیں اچھی طرح کمس کرتے ہو تفل پرنگا میں۔ بالول كي خوب صورتي

بالوں کی خوب صورتی کا رازان کے معنے من ثری اور چک میں بوشید ہے اور بدچک باول کی محت ے ہے۔ بال آگرا تھی طرح دھوئے جاتیں اوان میں چک خود بخود پرا موجاتی ہے اور اگر اسی باقاعد الحيي طرح نه وحويا مائے تو وہ بمار بوجانيں كے۔ كوتك ميل جلدير اثر والناب اور محت متدبال مرف محت اور صاف منحرى جكديري مواسكة بي لعنى السي جلد جس ير خطلي كانام ونشال محى نه بهو سبل عيشه وي صحت مند اول سي جنبين افي اورى خوراك منى ربتى مو-اكر بالاعده كتلهماكيا جائے ادران کی الش کی جائے تو دوران خون تیز ہو کر الول کو ان کی خوراك مطلوبه وثامن خود بخور پنجارے كالے بيس تاج كر آپ كى خوراك كااثر آپ كے باطل پر طاہر ہوما ب- الول كي محت كي ليد يرو من با انتما ضروري في المرك المري ميل اور مري سرول في لياده بروس سے بالوں کی خوب صورتی ض اضافه بو ما ب

آب بالول من عاب برار چرس لگائس محران ے فائدہ مرف وقتی تل ہو گا۔ ویسے تووقتی مور برے جان اور بے بدح بالول کی الش آکثر قائدہ رہی ہے۔ برش کرنا ہر مسم کے باول کے لیے ضروری ہے۔ ول عاب خنگ ہوں یا جلنے سید سے ہوں یا امردار ان کو صحت متد ویکھنے کی خواہش صرف اس صورت میں بوری ہوستی ہے کہ برش کرنے کے عمل کواپی دعد کی

كالك جزوعالما والمقبرش كرية كالكما عديد مي ے کہ بالوں کے تاہموار سرے اپنی جگہ پر بیٹ جاتے یں۔ ہریل کے مخلف ریٹے جو بڑے قریب توبل سے کے ہوتے ہی البائی کی طرف جاتے ہوئے عليمه عليمه موجلت بن الهيس بموار كري كاواحد زراجہ برش ہے۔ کمرورے اور فکٹ بال سی میں صورت میں تنگھی میں میس ساتھ وہ ای عمل سے خوب صورت بين مملين چندون كى كوسش كافى تمين موى ال زئد كى كالازمديناتا بوكا

بَعْنَ لُوكُونِ كَاخِيالِ ہے كم مغرورت سے زيادہ علنے بالوں کو برش کریا خطرناک ہے کیو تک اس سے تبل اور حربی کے غدود حرکت میں اجاتے ہیں۔ یہ ایک خفیقت ہے محروش نہ کرنے سے میں تیل باول کی جرول مل جع موكر كى باريون كاسب بتا إل لے برش مرور کن ماہے۔جب چکنانی برس سے محيل كرباول من أجائ وبال ومود الب محت مند بل د موتے ہے یا شہو کرنے سے خود بخود جمک اتھتے ہیں 'لیکن بیااوقاتِ اچھے بھلے محت مندبال مجی ومولے سے نہیں جکتے۔ مرف اس کے کہ بال سیح طريقے سے دھوئے ميں جاتے بالون كودھوئے كے کے اول تواقیمی فتم کاشیمو جاہیے۔ دو سرک چزیمت سایل ہے۔ تعوانے سے بانی سے سیمیو کے ذرات بالول من بالى ره جاتے بين أور نقصان يمنياتے بين-بالوان من معي صابن استعال ندكري-

اکثر او قات یانی کے معاری ہونے کی وجہ سے ہیہ مداین بالول میں تم جا گے اور بال تباہ ہوجاتے ہیں۔ خنک باول کے لیے کرم والے سیم فیک رہے یں۔ ایک اندازے کے مطابق بل کرنے کی رفار بچاس سے ستر کے درمیان ہوتی ہے۔ آگر آپ کواپنے تلیے کیروں وغیرو رکے موتے بل زیادہ مقدار میں د کھائی دیں او سمجھ کیجے کہ آپ سنج بن کی مکرف ہردھ رہے ہیں۔اس بیاری کو شروع ہے ہی بکر سیجے اور ان مکنہ اسباب کا پا جلائے کی کوشش کریں بحن کے ماعث آپ کے بال جھڑنے شروع ہوتے ہیں۔ سخیا

ین ایک مورونی جاری ہے مرب قائل علاج مرس ے۔ یہ مرض روکنے کے لیے ڈاکٹرے بھی مشورہ كرس أور غذائي صورت حال بمتركرس اور بال بميشه میٹھے پانی سے دھو تیں۔ کھارا پانی بالول کے لیے معنر

بالول كى وكيه يمل مين ان كى باربون سے بھى بحانا شام ہے۔ بالوں میں مطلی آیک عام مرض ہے۔ اس باری می سری جاربر جھوٹے چھوٹے سفید رہا کے تھلکے سے پرا موجاتے ہیں جو بالوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ خشکی پیدا ہونے کی ای وجوہات بنائی کی ہیں۔ جن میں بہت عرصے تک جدیاتی تاؤمی جتلامها مناسب غذا كاجهم كاندرنه مهجنك بالول كو تمک خوراک کا فراہم نیہ ہونا دغیرہ شال ہے۔ اِس ليے سب سے بہلے به والمنا جا ہے كه مريش مثل س وچہ سے اور اس مناسب سے علاج کریں۔

روزانه سيب كهائيك فائدك اگر آپ کا جم مدے زمان دیلا پتلا ہے یا آپ نقابت بمزوري اور مستى كاشكارين توروزانه أيك عدو ميشماسيب باريك كلث كرقاشين بتالين اوركسي فيحلني يا مل کے گیڑے سے ڈھک کر کھلے آسان تلے رکھ دیں۔ ملبح دورہ کے ساتھ اس سیب کا ناشتا کرلیں۔ صرف ایک ماه میں آپ بالکل تشدرست اور اسارت ہوجائیں کے اگر ول محزور ہو اور ول میں طاقت محسوس نہ ہوتی ہوتواہے دل کو توت فراہم کرنے کے کیے سیب کھایا کریں۔ ول کو طاقت میسر آئے گی-سیب میں موجود غذائی اجرا دماغ کو قوت فراہم کرتے بين ميميونكه دومرب يملون كي نسبت اس من قولاد أور فاسلورس کی بہت زیادہ مقدار یائی جاتی ہے اور فاسنورس داغ کی قوت کوبہت تیزی سے برمعا ماہے۔ آج كل بركم مي كونى نه كوئى بائى بلذ بريشر كا مريش موجود ہے اور ہر کرانہ اس مرض کے اِتھول بریشان ب-سيب أيك ابيا كيل ب جس ش الحمد محصوص معدني ممكيات إئ جاتي بي بجن من سوديم كالي مم

مو اکہا اس کیے بلڈ بریشریونے کے بجائے تارال رساب اورسيب من بايا جائے والا أيك خاص جزو "بيكان" بلد مريشرك مريضول كي بحت مفيد ے سیب انسانی جسم کو کولیسٹرول کی زیادتی سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ سیب کے اندرونی مواد میں ایا مِلْتُ والا المسكن "أيك تم كاكارنو بالمرزماية بوياً ب جوانسانی جم من کولیسٹرول کی مقدار کوبست کم كروية ب- إس طرح آب فكرے بياد موكر سیب کا زیادہ سے زیادہ استعال کرسکتی ہیں۔ نیز موتے ا فراد ول اور ہائی بلڈ پریشر کے مریق بھی بے قار موکر سیب کا استعال کرسکتے ہیں۔ سیب سے نظام ہاضمہ بر مى سم كابوجه نسير إلى أكثراد قات مقوى اور اعلاد عمد غذاتي ندد بمضم تهي موتي جس سے معدد بر كراني اور اوجه محسوس مو مائ مكرسيب بهت جلدي ہضم ہوجا آ ہے۔ سیب میں تیزابیت نہ ہونے کے رابر مولى ب اوراس كى مى خولى ب كديد بست تيزى ے بھتم ہو آے اور نظام استمدیر بھاری نہیں ہو آ۔ سیب کو چرے کی جلد کے لیے جمی آسیر کادرجہ دیا جا ا ہے۔ سیب کو چل کربراہ راست چرے برانگانے سے چرے کی جلد ترد آنہ شاداب اور شکفتہ ہوجاتی ب- اس كے علادہ سيب كاغذا من استعل بمي چرے کی جلد پر بهت ایکھاڑات مرتب کر اے سیب صرف الساني جسم من موجود برائے خون كو صاف ارك من زرات من اضافه كراب بلكه سيب كمكئے ہے انسانی جسم میں نیا اور ٹازہ خون پیدا ہو آ ہے جو بورے انسال سم کے لیے ضروری اور مفید

رين مل إرار بين كاشكايت لاحق موجل الو

معالج اسے دور کرنے کے کیے سیب کھانے کا مشورہ

دیتے ہیں محمولا سیب میں رہنے یا بھوسے کی خاصبی

کرنے کی ملاحیت رکھتی ہے۔

مقدار پائی جاتی ہے جو بعش کے مرض کو جڑے حتم

W

W

عالما لله كرى <u>4.5 / 276</u>

اس مادگی بید.!

ہائی وے مر نمایت تیز رفماری سے جاتے ہوئے أيك صاحب كى كازى كوٹريفك سارجنٹ تے كافي دير تك تعاقب كرف كيور روكاتوه مساحب انجان اور دفعت الجمهد لمكان تعوم بنتے ہوئے ہوئے اللہ مجھے کس کے رو کا کیا ے؟اس ملے و مجمع مجمع الحاج اس رو الكيا-"

جی بارے میرا بھی می خیال ہے۔" سارجنٹ نے وائت پیس کر کما۔ دم سے بہلے جس نے بھی آب كوروكا بوكا كارى كي محصل ثارون ير كولى چلاكرين سعديدياسين ... كراجي

شادی کے کچھ دان بعد ولمن کے اسے شوہر کو تایا۔ الله مروات ميرب يتي لكارمائي - كمرك بعي حكر لكا مائي محمني واليون أوكل بار كمر آجا ما يب من لو اس سے بست عاجر آئی ہوں۔ کل میں شایک کے کے جارہی تھی تو اس نے مجمعے راستے میں کھیرلیا اور كُرْكُرُّ السِنْكُ الْمِي بَاتِ مِنُوالِيِّ مِنْ لِيسِيْ المس كولوم الحيى ملرح د مكه لول كالم مرمعلوم لو موك وه كون إوركيا جابتا بي "شوم نے طیش من

"كتا ہے انتورنس كروالو" ولهن في منه يسورتج بوئے کما

موزک برے کمل کی جڑے۔آگر ہونہ ہوتی او المارع جديد وشديد كلوكار مانيك بكركر حوجح كرت میں انہیں اس ریا کل خانے کی ہوا کھائی ہڑتی۔ لوگ ان كے كائے مى پند كرتے ہں۔ طاہر بيده التحم كاليمن من كريمي أكما بعي ما أب-مے لوجوان گلوکار گاتے گاتے کھوجاتے ہیں میم كسيس سے وصور كر انسي لاتا برا ہے۔ توجوان

بعری ہوئی۔ بھر شراب سے بھری ہوئی کاٹ کر اللھا تھا' شراب سے آومی بھری ہوئی۔ اس کے بعد آدهی بھری ہوئی کاٹ کر ہالکل خالی درج کیا کہا تھا۔ آخر من شیره می ترجیمے حردف میں لکھا تھا اور ایک تاجِما موا قالين ــ "

آوارہ کول کے خلاف بلدید کی مهم تدروان رہی-أيك صاحب اين كت كونهاا وحلاكر فهلا في حمر كي نكلے تو أيك يوليس والے في انسيس روك كرسوال كياً و الآيا آپ في كالانسنس بواليام؟ واصاحب بازی سے اوالے "میں اس

الجمي ذرائع نك سيس سيمي ي

كوني فأئلاه فهيس

آیک جلیانی سیاح معارت کے شرام تسریس تھا۔ أيك روز كموست بوئ اسينه وال كاراسته بمول كيا-قریب ود کانشیل کھڑے مصد سیاح نے ان سے الكريزي ليان من اين موكل كاراسته وريافت كيا-سابی کھے نہ سمجھے انہوں نے مربلا کرمعڈرت کی کہ وہ آگریزی نمیں جانے۔سیاح نے ایناسوال فرانسیسی من دہرایا۔ ساہول نے جرمعدرت کی کدوہ بدایان مجي سين جائت

چنانچہ سیاح نے اپنا سوال کیلئے جلیال میں مجر فراسيسي ش مجروى زيان مي ديرايا بمركات يبل مر بارمنه انکاکرره کے اور سیاح ابوس ہو کر آئے براہ کیا۔ اس کے جائے کے بعد ایک کانشیل دو سرے ہے بولا \_ مستاجي! مسس كوتي غير كلي زبان مرورسيك ليني عامے اکہ ہمساحول کید کر سکیں۔" «توکی فائده نمین رنجیت عظمه جی- "دو سرا کانشیل بدی سجیدگی سے بولا۔ "تم نے دیکھا نہیں" یہ سیاح کتی زبائی جانا تھا، مراکب معی اس کے کام نہیں

🔾 آپ کی بیم کی ڈرائیو کیس ہے۔ الله دويس طرف كازى مورق بي بحى بحى الفاقا" مرک بھی ای طرف مزری ہوتی ہے۔ ا بای کل ڈیڈی کی سائلرہ ہے اس ساللرہ برہم کیا النس تحقيدي الم مراخيال باس مالكره يرجم السين ال كار حلاتے کاموض دے تی ویں۔ ن سے کار کے آیک فرف بلا اور دوسری طرف معدیت کول کروار کھاہے؟ در الكسيلاث مو- كوامول ك بيانات من تضاديد أموجات 🔾 یہ خاون سامنے سے ای گاڑی میں آرہی تھی 🖰

آكر آب انسي كزرلے كے ليے راسته دے دہتے توب

🖈 میں ضرور راستہ وے رہا۔ جناب بشر طیکہ مجھے اندازا بوجا باانسين جانائس راسته برتحاب فوزيه تمريث كجرات

ایک الیکڑنے سب السیمٹر کو آیک علاقے کے مكان كے سلكن كى فرست بنائے كے ليے جميجا جب وه كل منظ يعد من والسنب آياتوالسكر خودو بال جا يسخا اس نے دیکھاکہ سب انسپکڑا کے تمرے میں کمری نیند سورا ہے۔ ماہم اس لے قرست بنانے کی کوسٹس اس كم الخديش ويربوت كانتذ بر لكها تعال

وايك الماري أيك مسرى الكيدول شراب

المن الدي آیک فونس ای<u>ن محلے کی ن</u>هایت معمولی شکل و صورت کی لڑی کو بھا کر لے جاریا تھا۔ ود تول جیستے جمیاتے کی سے نظے اور کونے مر معری ہوتی آیک ميس من بينه كر ريل الشيش كي مرف روانه بوسئ استين المح كردولول فيسى ارب اس مخص نے خواب لدہ تظمول سے اومر اومرو کید کر اراتيوري وريافت كيا- "بال بمئيد كتناكرايد

'من کی ضرورت مہیں صاحب …'' میکسی وُرا ئيورنے جواب ديا۔ پ*عرائ* کي طرف اشار کرتے ہوئے بولا۔ امان کے اہاتی نے مجھے کرامہ پہلے ہی دے

رومينه اسلمه فيقل آباد

سمى گؤں میں ایک سمان سے سرکش فچرنے اس کی ساس کو اتن ندرے لات ماری که وہ بے جاری جل لبي جنازه انمتے انمتے بہت جوم جمع ہو گیا۔ مولانا بولے وسعادم مو مائے کہ مرحومداس گاؤں میں کانی ہرولعزیز تھیں جب بی است سارے اوك ابناكام چمو و كرجنازے من شركت كرف آئ

مان نے کما۔ موس کی وجہ مرحومہ کی ہردلعزیزی نہیں ہے۔ یہ نوگ بہاں اس کے آئے ہیں کہ ان میں ے ہر محص میرے فجر کو ترید تے کے باب

حنا فرحان بيدراجن يور

## مرن كادسيروان

خالوجيلاتي

چنے کی وال ایک پیالی دست وا اقتد میں ایک پیالی دوعد و دوعد و دوعد و ایک تختی اریک کثا ہوا ایک تحتی اریک کثا ہوا میں مرج مرج میں مرب میں مرج میں مرج میں مرج میں مرج میں مرج میں مرب مرب میں مرب میں مرب مرب مرب میں مرب مرب میں مرب مرب میں مرب میں مرب میں مرب مرب میں مرب م

رکیب ہے کہ وال کو ہم کرم انی ہے دھوکر ایالیں الیکن وال بہت فرم نہ ہو بھری ہم ہی ہے۔ دس دول گل والے بھری ہم ہو بھری ہم ہے۔ جب دال گل جائے والے ہے ہوئی ہی گیر ہے۔ جب دال گل جب دائی ہے ہیں المال مرج المحول کاری میں حسب ذا تقد تمک میں مرج شامل کرکے دکھ دیں۔ اس کے بعد آئے میں مملا المی والی کو ایس میں مسالا کی والی کو ایس میں مسالا کی والی کو ایس میں مسالا کی والی کو ایس میں مارک کے مماتھ کو نہ حسین اور تھوڑی دیر ایس میں اور موثی کی طرح تیل کراس پر تھوڑی والی کے ایک پیڑا بنا تیں اور موثی کی طرح تیل کراس پر تھوڑی والی کے بعد کنارے تھوڑے چھوڑ ویں۔ اس کے بعد کنارے تھوڑے جھوڑ

اے انار کرالی کی جینئی کے ساتھ سرد کریں۔ ہاٹ اینڈ ساور دیف

روني تل يس اورات اوررك كركنارون كوبكاسادياكر

بدكروير-اب كرم ويدراب روني كي طرح سينك

کر لکڑی کے جمیع سے قبل لگائیں۔ سینلنے کے بعد

اسيا : گوشت چھوٹی ہوٹی آدھاکلو اورک منسن بییٹ آیک جائے کا چمچیہ <u> مشمیری بریانی</u>

پاول صاف کرے آیک گھنے کے لیے بھگو دیں۔
ویکی میں تھی گرم کرکے پیا زیار یک کلٹ کرش کیں۔
یہاں تک کہ بیا زیراؤن ہوجائے ۔ بسی ہوگی اورک اس اس اور طابت کرم مسالا ڈال کر بھوان کیں۔ پھر یختی ہوگی۔
ڈال دیں۔ بختی تب کو پہلے سے بتاکر رحمنی ہوگ۔
دب بختی میں اہل آجائے تو اس میں ممک اور جاول وال والی مشکل اور جاول والی مشکل اور جاول میں ممک اور جاول میں مسل اور جاول میں ممک اور جاول میں مسل اور جاول میں مسل کے تو اس میں مشکل اور باتھ جو نے کے تو اس میں مشکل کرشال میں مسل کا بی مشکل میں میں مساتھ مزے دو مسل کے بعد دم محولیں۔ وہی کے دائے اور مسالاد کے مساتھ مزے دار تشمیری بریائی تیا دیے۔
مائھ مزے دار تشمیری بریائی تیا دیے۔
مائھ مزے دار تشمیری بریائی تیا دیے۔

اشيا :

اصل کاروبار اکے صاحب آلات موسیقی کی دکان میں واخل ہوئے اور وہاں اسلی و کھے کر جران رہ گئے۔ انہوں نے وکاندارے ہو چھا۔ "جناب! آلات موسیقی کی دکان پر اسلیح کی موجودگی میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ ذرا اس کی وضاحت و بیجے۔" اس کی وضاحت و بیجے۔" دمیرااصل کاروباری ہے۔" وکاندار نے مسکراکر جواب ویا۔ "جب کوئی توجوان کوئی ساز خرید کرجا آ

بر برااس کاروباری ہے۔ وہدارے کو بر الم جواب رہا۔ مجب کوئی لوجوان کوئی ساز خرید کرجا آ ہے تو الکتے ہی دن اس کے کمروالے اور ہسائے پیتول اور راکفل خرید نے آجاتے ہیں۔" مخطر سن کا حرید

جبور عفت مزاج اور سج خلق ما لکن نے اپی لوجوان ملازمہ کو آواز دے کر کملہ «میں نے سنا ہے کہ تم کمر چھوڑ کرجارہی ہو؟ " "جی ہاں مالکن! یہ ورست ہے۔" ملازم نے مودیانہ جواب دیا۔

المرکوں ؟ یہ تو غلایات ہے ناایس نے تو بیشہ کوشش کی ہے کہ تم سے کمرکے افراد کی طرح تیں آوں۔ "یا کئن نے کما۔ "ور تو تھیک ہے۔ لیکن کمرکے افراد تو پہلی پر

ور و و کیا ہے۔ میں طرح امراد و مال ہا رہے کے لیے مجبور ہیں۔ عرض تو نہیں۔" طاؤمہ ارجالہ دا۔

المرين \_ شوركوث

وضاحت طلب

ایک ازی نے اپنی سیلی ہے کہا۔ "میں شم کھاکر
کمیہ علی ہوں کہ صرف میرے شوہر ہی وہ موجیں 'جو
زندگی میں میرے قریب آئے۔''
دندگی میں میرے قریب آئے۔''
دندگی میں میرے قریب آئے۔''
دندگی میں میرے قریب آئے۔''
میلی نے البحص زوہ آئیج میں پوچھا۔۔
سیلی نے البحص زوہ آئیج میں پوچھا۔۔
میلی نے البحص زوہ آئیج میں پوچھا۔۔
میلی نے البحص زوہ آئیج میں پوچھا۔۔
میلی نے البحص زوہ آئیج میں پوچھا۔۔

\$ M

کروپ کی صورت میں مل کراس کے گاتے ہیں کہ اکہ نیا نہ جل سکے کہ سب سے بے سراکون گا رہا ہے۔ یہ بھا گتے ہوئے گاتے ہیں واقعی ایسا گانا سانے والے کوبھاکنائی جاہیے۔ والے کوبھاکنائی جاہیے۔ واکے کوبھاکنائی جاہیے۔ واکر پونس یٹ کی گہاہ کلاہ ہازیاں "سے اقتباس۔ واکر پونس یٹ کی گہاہ کلاہ ہازیاں "سے اقتباس۔ افشاں۔ کراچی

مهارت آک مادب نے آک جگہ مجمع لگا دیکھا تو مجنس سے تحت قریب جا پنجے انہوں نے دیکھا کہ دیساتیوں جسے حلیے اور بے وقوف سا دکھائی دینے والا آیک مخص لوگوں کو اپنے کتے کے کرتب دکھا رہا تھا۔ جو واقعی بیرے جرت آنگیز تھے اور لوگ ان سے لطف

اندوز در ہے۔ کی جو جھننے کے بعد وہ صاحب اس شخص کے پاس پنچ اور جرت ہے بولے "جس کی تم نے اپنے کئے کو اپنچ کرتپ کیے سکھاویے۔ میں لے تواہیے کئے کے ساچھ بڑی مغزماری کی میں تواہے ایک کرتب بھی نمد سکھار کا۔"

میں ماسانہ مرید می می بات ہے۔ "سید معے ساوے مخص نے جواب دیا۔ "کے کو کرٹ سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو گئے سے زیادہ کرٹ آئے معالمات

ياسمين \_ كراجي

إجواب

قریدہ نے نسب سے کہا۔ انعمیری سمجھ میں شیس آیا کہ تم نے کیا سوچ کر باری صاحب سے شادی کا قیصلہ کیا ہے۔ وہ تو تعہارے مقاطع میں بہت بڑی عمر سے ہیں۔ ان کے منہ میں وانت تک شیس اور وہ سمجے سمجی ہیں۔ "
میں تعیمیں سے "فسیمہ نے بے

"آیہ تو کوئی عیب تمیں ہے" نسیمہ کے لیے روائی ہے کہا۔"وہ تو پیدائش کے وقت بھی ایسے ہی منتصہ" شازیہ مریم للہور

مامنامه کرن 280

ماهنامه كرن ماهنامه

ودعدو (على مولى) بھی اس کے اوپر ایسی طرح سے لگادیں اور کانے ک أيكركي مدے کوشت کو کودیں۔ مری باز مری مے ادریس موئی اورک اور تھوڑا سائمک الاکراس آمیزے کو پیں لیں اور اے چکن کے پیٹ میں بھر کر ٹو تھ یک لگا كريند كروير- چين كو آده محنشه تك يزار بيندير-آلو بخارے اك ديجي مي آدهاكب إنى دال كرابالين- جب ياني اخروث المِنْ لَكَ يَوْ عِلَنْ كُواسِ مِن رَكِي كُرُوْ مَكِن لْكَادِينِ أُور بعلب میں بلنے دیں۔ آنچ ہلی رکھیں ماکہ کوشت کل جائے۔ آوھا تھند بعدجب جین کل جائے تواس کے ایک پتیلی میں تیل کرم کرکے اس میں دار چنی لونك اور چھونى الانچى ۋال كركز كراليس- پھراس ميں يبيست بازمبرم اورادرك نكال دير - تمن مجيم ادرك السن كالبيث بيف ذال كر بمون ليس اور ثماثر مرے میں ڈروہ ججہ جنگی سویا ساس ارده رنگ شامل کریں۔اس کے بعد دھنیا 'زیرہ 'لال مرج مرم ملائي اور مرغ كى يخى اور أكل دال كرچولى ي چرهادیں اور اس میں بوائل چکن ڈال دیں۔ اب مسالا مکالی مرج اور نمک مس کرے بعون لیں۔ اور ملنے تک یکا میں۔اب اس میں وای شامل کرے الحمی اسے دھیمی آنج بریکا میں۔جب جنی خشک ہوجائے طرح مکس کرلیں۔وی جذب ہوجائے تواس میں تکی اور آئل نکل آئے تواسے آہستہ آہستہ بھونیں۔ تار ياز اخوال اوام محاجو الشمش الوبخار اورا فروث ہوتے ہر وش نکال میں۔سلاداور تمانوساس کے ساتھ شامل کرے اچھی طرح مس کریں اور اسے اتنا پکائیں كعلة كي تيبل ير معادي-كديد بيب كي شكل من أجلت قورمه تيارب-بإكستاني ۋرانى فروث قورمه آدهاكلو ييف (چمولي يولي) آوحاكلو ووسے تین ڈعٹیال عارعرو (كاث لير) تنتن سے جارعرو جعوتي الانجى جارت ياج عدد ود کھاتے کے چھے أيك عدو (باريك كان ليس) يبا زچھوٹی دوست تمن عدد (سطے اوے 沙 ورسے تین کھا لے سرمجھے (کتابوا) برادهما أيك جائ كالجحير إيابوا) تنین کھالے کے چیجے ارهاجائ كالجير (ساموا) (ياريك كلي بوكي) ایک کمانے کا چجے (بسی ہوئی) لالمرج أيك جائے كا ججه أكب جو تعالى جائے كا يجير كرم مسالة (يسابوا) أيك حائح كالجحجة آرهاجائے کا چیر کی ہوئی) كاليامن آدهاجائ كالحجم زردے کاریک وسيبؤأ لغه أرها وإع كالحج زبر وبعنااور بساموا ۋيڙھ کر

یا مک کاف میں اوراہے یالی میں دومند ایالیں پر حصلتی میں ڈال دیں اور اوپر محمندا پانی ڈالیں مماثر کو أسائي ميں كان ليس كد أيك ثماثر كے جار حصے ہول۔ حاولوں کو تمیں منٹ کے کیے الی من معلودیں۔و کیجی میں تیل کرم کر کے اور ک اس پیبٹ کو تمس کریں کہ اس کا کیا بن حتم ہوجائے اب چکن ڈال کر يكائيس اورجب چكن كى رغمت بدل جائے تو اس ميں پازاور دابت مری می شام کرے انتابا می کہ باز رْم موجك يرسوا كلاس ياني وال ديس باني من المآل ائے گئے تو جاول شرال کریں۔ جاول مکنے دیں اور عادلول مسلم منع لكين -- يالى تحور أساره جات اللي بالك اور تماثر كوسك بالحول سے عس كريں-اب آئھ ہے دی مندوم پر دکاویں۔وم مے مثاکر وش من تكال كرمرو كرير-جائنيز كولذك جلن مري من سوياساس سبيؤا نقه وراه كمان كالجح ه کمانے کے پیچے سفيدمركه أيك جائے كالجح ىبى بونى ادر<sup>ك</sup> وره جائے کا تھے ساهميج أيك جو تعالى جائے كالحجيه زرورنك كوكتك آئل

ترکیب سالم چکن کواچھی طرح سے اندرہا ہرسے صاف کر کے دحولیں۔ پائی خنگ کرکے سرکہ تین چائے کے مجیح چکن پر مل دیں۔ بسی سیاد مرچ اور نمک لاکراسے مجیح چکن پر مل دیں۔ بسی سیاد مرچ اور نمک لاکراسے البات الل مرج تجوعدو الرم مسالا باؤور ایک جائے کا جمچہ بیاز کی ہوئی الرکٹے ہوئے ایک باؤ اسرکہ ایک چوتھائی جائے کا جمچہ مرکہ ایک چوتھائی جائے کا جمچہ جنگی ہم جنگی ہم

اب الله من اور المراد الدورة المراد المراد من المور المراد من المور الموالم المراد من المور الموالم المند و محيل المراد من المورك المسل كليبيث الممك المراد المراد

سواكلاس

ماجامد کرن 282

## محمودبابرفيس فيده شكفته سلسله عدوري مين شروع كيادها-ان كى يافيد بد سوال وجوب سنا تع الم جاد سع بال



شهناز فيضي كراجي

- دل من ارجائ كاسب آسان طريقه كيا

س - بعیابم برانابواساند کردگیا-بمے ماری عزيز رين متى مارے والد صاحب محرف آب ے انتاز ہوا کہ ہم بہنوں کو تسلی کے دوبول لکے دیے آب ليے بعالى بين كر تعربيت كاخط ند لكھا۔ خير فيرول مع شكايت كون كرك ج - آب کے دکھ پر میراول بھی دھی ہو کیا۔ اللہ آپ کومبرد حل دے اور مرحوم کوائی جوار رحت میں

لال پری \_پرستان س - آگر آپ عقل سے بیل ہوتے و کیا کرتے؟ ح - تم الفضاك ليا-

شانه آرزو\_ نوشهو كينث س - مِن اکثر سوچی ہوں کہ جب جھید برحلیا آئے گانتويس كيسي لكول كي؟ ح - كول بمن إآب كوكولى اوركام سي ي؟ غزاله على نفرت على \_ كملابث ناون شب س - بھیاجی! خردار سکریٹ نوشی صحت کے لیے ج - مسالى باش يرمناى جوردي-

نائله محود اراجي

س - نين بعيا!ميري مشكل په ہے كه جب ميل

چشہ نا ارتکی موں والا کے "دوادردو کتے ہیں" کی أوازي في عني اب آب قي تامي كياكول؟ ج - كياوا عي آب كوشيس يا دواور دو كنظ موت خالده اويبوارتي يتعدو س - آنکصی خراب ہوجائیں توعیک لگاتے ہیں أكرول خراب موجائية؟ ج - بعراسی چیزی ضرورت باقی شیس رہتی-آمنه حميد \_ کراچی ں ۔ سکریٹ پی مور تیں ایسے لکتی ہیں تا۔ جیسے مرغیاں ازان دے رعی مول ہے تا؟ ج - الييات نه كرين - مرغول في سالوه تاراض ہوجا میں کے۔

أدهاجائ كالجحج *بلدى*ياؤڈر اكمائح ووے تین کھائے کے جمیے لال من جياؤدر الكوائك كى لال مرج أدحاكب يندوه سعوس عدد كرية آدها چائے کا چی رانىوان آنمه عدو البت سو عى لال مرج من عدو-2/5/2/ ايم الح الحجير آدهاجائے کاچمچہ ايك جائے كا پج آدهاجائ كالجح ایک کرای می تیل کرم کریں پراس میں آلوفرائی وروع كالحج كرك بيرير فكاليس اوردوكمان كعجي تبل باتى رہےویں۔آب کرائی میں بیاز کا پیسٹ اور ک کسن آدهاجائ كالجح كالبيت مك الدى ياودر الال مرج ياودر كل ال 325 م يج الى كالييث اور آلوشال كريس-ساته يرياني وال كرائح سے جدمن كى مكندس أيك بان من أيك فرائي وين عن ممار على المن الونك من و كمات كي مي على كرم كرك لال مرج والى داند الابحيُّ وار جيني جمول الانجيُّ سفيد زيره عابت بعناكمًا زيره كري پيداور إجوائن وال كريكها دي -ادرك باريك كي مونى عائيز نمك سفيد من على الوول پر بھارلگائیں اور کرم کرم برو کریں۔ باؤور المك زروے كارنك السن راورك زيره بعنا آلو بخارے کی سی أوربيها بوا محرم مسالا اور وبي وال كراس وفت تك موس جب تك جكماني اورند تيرف الله جراس من ننگ آلو بخارے مرغی وال ویں اور مزید وس منٹ تک بمونیس حتی کہ كوشت كل جائ اور قبل اور آجائ آخر من كي مونی باز اور سالم بری مرجس وال کر مزر بانج منك الل مي تك موس اخرس براده ما اور برى بازدال دس لال دنك كعلية كا أيك چوتفال جائے كالجمجية 750 ياني منمك محكر كال مرج باؤور اور الو بخاراوال كر وب فرائی سے کیے التابكاتي كه الو بخارے كل جاتي اور كار مى كروى آوهاكپ بن جلئے اواس میں لال رقك سركه الا ميں اور بانج أيم جائے کا چي من تک مزید نکائیں۔ اب بیجے مر وار چنی تار

ے۔ آپ اے معندا کرکے صاف مرتان میں

مي مرجماكم

محصول الانتحى

سفيدس

سفيدذبره

اسن رادرک

しんろうつうしんり

حسب ضرورت

. 14 کپ

كرممالا

تمك

سفيد زبره ثابت

أيكسعن

آوهاكلو

مركاياز

الى كالودا



طرح خوش موري موجيع خط نسيس تمماري تحرير شائع موئی ہے۔اباے کیابا خط کے شائع ہوتے ہی اب كرن والجست رجمي كحمد معموموجائياس بار

W

W

كن دُائجيت مِن 19 مَانِ كُوكِ رِبِي الله المول کی شادی محمی بالو معموف رای لانے کا نائم ہی نہیں ملا-اس أو كانا تشل انتهائي خوب معورت تقلب و يمصيح بي دل خوش ہوگیا۔ مجرجادی سے رسالہ کھولا اور "ور ول"ر فث مع منج ببلد جي بدكياد سيزويس ول أورشاه كوطلاق خيراب آكلي قسط كالتظارب اوردل جاه رباہے کہ ول آور کی شرائط میں یہ بھی شرط شامل ہو كريس زرى سے شادى كرول كا۔

مں نے افسانہ اور ناولٹ لکھاہے آپ شائع کریں ك اور كران رساله كمرير لكوات كي لي كياكمول؟ ج بياري بس! آب اينا افسانه اور ناولت دونول ہمیں بوسٹ کرویں۔ قابل اشاعت ہونے کی صورت میں شائع کرویا جائے گا۔ مالانہ خریدار بنے کے لیے ای تے۔ 700 کامنی آرورارسال کویں- براہ وكن السكو بجوارا جات كا-

فائزه تيمتى يتوكى

موسلا وهار بارش کے بعد خوب صودرت حیکتی وللش سه پر کو کران کی آر کا اعلان کیا ہوا ۔ مجھے بے جین وجود کو چھ کھول کے لیے سمی مم جرار مرور حاصل ہوا۔ سرورق نہ جانے کیوں ول کو مرورق نہ سکا۔ اب خراس کدید صرف ادارے پاکل ال اوری اجما ميں لگا يا مجرواقعي احما نهيں تعاله فهر ستم پر تظر

سائه پرواعل راجن بور "كرك" 15 متى كوجھلسادىينے والى كرى يىس ایک تازه مواکے جموتے کی اند ابت موا۔ "کران" نے جمعے دیوانہ بنادیا ہے۔"کمان" ایک ایسا پھول ہے جو ول کے باغ میں تمام محولوں سے ممایاں تظر آیا ہے۔جس کے رنگ میں ایسی کشش ہے کہ زندگی کے ياغ من قدم ركھنے والا كہل نگاہ شراس پيول (كرن) كو ويكيني رمجور باس كي خوشبوالي جيزر فآرب اس تے کھکتے (شائع) ہی ساری کا تات کا ماحول معطر ہوجا آ بياس بادصا كالمم جسس مرذى معلف اندوز ہو ماہے۔ ول تو جاہ رہاہے کہ "کرك"كى تعريف

اور صفحات دونول ميتي بي-اب کھ بات "کران" کے بارے میں ہوجائے ٹائٹل ونڈر فل تھا۔ میں نے "مقائل ہے آئینہ" میں اين جوابات بقيع تصاب تك توانيين شائع موجانا

میں زمن و آسان کے قلامے الله دول محر آب کاونت

سلسلے وار تاولز وونول بیسٹ جارے ہیں۔ میمونہ صدف ہریاد کی طرح اس بار بھی یازی کے سیس-آن کا عمل ناول معجموث سچائیوں سے ڈر آ ہے رسلك كي جان تقل

سندس خان شازىيەخان كركن خان شابدرە

سے پہلے شکریہ میرا خل شائع کرنے کے لیے ا بنا نام رسالے میں و کھوے جھے انتہائی خوشی ہوئی۔ میری بس شاریه خان نے کماسندس خان! تم تواس

زبتذاكر \_ مودده ى معمايل مدكت بن عورت كوچانديراس کے میں بھیجا گیا کہ وہ وہاں جمی فساور با کردے کی اکیا برودست

ج : "نن درك نشن فساد كى جرم ان خيال ے کما ہو گا ورنہ مال کے قدمول کی جنت سے بھلا كس كافركوا تكار موسكماب"

نازى حاناز \_\_ لاجور س : سين سيال كتي بن كه جدائي كيسي محليدوري ہوتی ہے واے مرنے کے بعد کے واع دعد کی میں آپ کاکیا خیال ہے؟"

ج "بات و في ب مركة بن اكر ات ب رسوالى كى كيونك بات نظى تودور تلك جائى -" سيده مغرى فاطمه \_\_\_ تجرات

س: الله كالمحول الكافوب صورت بوت ك باوجودورمیال سےسیاد کیول ہو گاہے؟" ج: الخاصي كرائي سے ديکھائے بے جارے مجيل کو ہو سکے او بھیجنا ذرا میں بھی اس کی سیاتی سے قلم

صاعران \_\_\_ کراچی : "شادى كے بعد عورتوں كى يملى خواہش؟" ج أ ومير سليدنيا جمودوي-

فرزانہ ــــ لاہور

س: "زعرى ك كتيرنك بن؟" ج: "آج كل تورينظ كانيان فيش ب"

503627102000-7 315-0021 س - چل چنيلي باغ مين جمولا جملاؤل كى؟ ج - اعدين كافي كم سناكرو-

خالده سلطانه نگامسي ونيال س - ممائی جان کیا ماری ممائیسی اس بات کا توثس میں بیتیں کہ آپ ہراہ خواتین کی محفل میں شریک ج - محيل سي ليتي بعي - عربم بعي أيك بي

قديل سحر .... ملكان ی: شب کی تاریکیوں میں وُولی ہولی تھی میں ك مع المد نے آل مجھ بكايا! ج: پرجمی آب سوتی رہیں علی الصبح دد پسر تک شمعونه رحمن سسه پيركوث جفنگ س: والقرنين بهيا! آئية بل أكر يكنا جور موجائية ج: يه توبعد كي بات إولي به " أيد مل " مو ما كيما

باورمو تاكياب؟ رضوانه كلثوم بيسيه وجيجيه وطني س فوق بعيا بير بتائيس كه يوى اين عمراور ميال اين

تخواه چھیاتے ہیں۔ لیکن بچے کیاچھیاتے ہیں؟ ج ان دونول کے جھوٹ

ناصره مقصود ملي س تا سرور ساوی کرنا جائے ہیں۔ اور شاوی شدہ خوو کشی-کیاوجہے؟ ج كوارول كو كو شركه مراجنيس تم جي لوكول في الحقاحك كمربثها إبواب

. ماهنامه کرن ، 286

رؤف لالداور آغادونوں پیند آئے رؤف لالد کافی سادگی پندہیں۔ سادگی پیندہیں۔ خط لیف بھیجا ہے ، محر کوشش سیجے گاکہ شائع کویں۔

W

W

حافظ فوزیہ سلیم۔ چیچہ و ملنی ان رائٹر کے بارے میں جو چھلے چند او سے مسلسل ہمارے ساتھ تھیں۔اب ان کے تاولز ختم ہوگئے ہیں۔ لودہ عائب ہوگئی ہیں۔

مشهور دحراح نگار اورشاع انشاء جی کی خوبصورت تحریم یں، کارٹونوں ہے حرین آفسٹ طیاعت ،مضوط جلد ،خوبصورت کردپوش بہج بج بج بج بدون خوندوں کردپوش

| با<br>نا<br>« | ولائر |                                                                                                                 |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 450/-         | -6,2  | דפונילעל לולט בין באל אינים |
| 58            | -5.4  | 23                                                                                                              |

الا آدارہ کردی ڈائزی سٹرناسہ ۔450/ الا دنیا کول ہے سٹرنامہ ۔450/ این بلوط کے تعاقب میں سٹرنامہ ۔450/

اعرما کواں ایڈرایٹن ہوالت افتاء -/200 اوجری التن افتاء -/120 اوجری التن افتاء -/1200 یا عمل افتاء می کی طور حرار -/400 کا آپ سے کیا ہوں طور حرار -/400

PARTHER CHARACTER PARTHER CHARLES

مكتنبه عمران وانتحست 37. اردد بازار ، كراچی عائشه خان\_ فتلو محمرخان

تمام پڑھنے والوں کو السلام علیم۔ خبریت نیک مطلوب ہوں۔ مطلوب ہوں۔ ٹاکٹل قابل قبول تعالیا السانوں میں امبوجہ "رابعہ اقتحار کی سبق آموز کہانی ماں جو بچوں کو دکھ سکھ سے بال پوس کرجوان کرتی ہے۔ مراولاوا بی مان کی ایک بخت بات بھی برواشت نہیں کر سکق۔ "آوان" بھی بھی انسان کتا بھی عقل مند ہو اس کی عقل پر برد ہے پڑ جاتے ہیں۔ "پیرانی بی بی بیرانی بی عقل پر برد ہے پڑ وطا نف جا میں۔ محمودی چراغ نے اند میرا۔ ویسے بھے انداز ابو کیا تھا کہ محرکا اللہ تو اگر تو مید کو لے جانے واللہ

وسکھ کے موسم" الفاظ کا چناؤ اجمالگا۔ وفاقت جاوید کا مقومتا سوری" پر جیرت ہوئی۔ کیا اس معاشرے میں کوئی ایسا بھی ہے کہ انٹا بوا تقصان اِس کے نال دوا اور ایک جکہ جھے اِسی آئی جب جاجا بھی جلدی ہے ایپرن ا بار کر سائنگل پر دوانہ ہوئے بھی نہ واپس آئے کے لیے "موں بھی ہوا" مزا آگیا پڑھ کر موفان کی بھی پر تو بہت خوشی ہوئی۔

اس کاشوبری مو گا۔

تازید جمل کا ناولٹ دسمیت بول نسیں انجی "
زیروست قبار کیکن اختیام میں تعوزی کی گئی۔ گلت
سیما کا کمل ناول ایمی زیر مطالعہ ہے۔ کمرانا طویل دیکھ
کر آخری صفی دیکھیا تر آئے۔ یہ کیاباتی آئندہ جب ب شیطان کی آنت کی طرح لسبا ہو یا جارہا تھا۔ خیر قسط وار میرے تو فیورٹ ہیں۔ مزا آ یا ہے انتظار میں۔ گلت
سیما جی ہیں تو یقینا سم مجھائی ہوگا۔

"ورول المجمى قسائے شروع عی ہوا کہ قسط ختم میں ہوا کہ قسط ختم میں میرونہ صدف کابھی زیر مطالعہ ہے۔ میرونہ میں ہوا کہ قسط دیمجھے میں معرب ندیں میں تمام کے جوابات المجھے لگے۔ میں تمام کے جوابات المجھے لگے۔ میں تمام کے جوابات المجھے لگے۔ میں سب سے زیادہ مول کا جواب پیند آیا۔ انٹرویو میں سب سے زیادہ مول کا جواب پیند آیا۔ انٹرویو میں

الحیمی لئیں اور رویدند علی کی ڈائری میں موجود خاطر غرخوی کی غرل کا سینڈ لاسٹ شعریازی لے کیا۔ ود بچھے شعریند ہے "نسبت زہرو سونیا رہائی مرجد کوہر' فرحی بنت اکرم' نورین اسرار کا انتخاب اچھا لگا۔ امل میرے ہام'' میں فوزیہ اور شمع نے اچھا لگا۔ محمد اسلم کو «مقابل ہے آئینہ "میں راجھ کر بہت اچھا لگا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں کی کہ خدا پاک اس ملک اور اس کے باسیوں پر رحمت نازل فروائے۔ (آئین)

عدملہ تواز بلوچ ہے ڈیرواساعیل خان

میں پہلی مرجہ کرن میں خط لکھ رہی ہوں۔ ٹاکٹل

کی ادکی بہت خوب صورت تھی۔ اس کی چیک وار

اس کو دکھ کر بہت رشک آیا۔ کمل تافل پڑھنے گا

ٹائم میں ملا۔ البتہ تاولٹ دونوں پڑھ لیے ۔ تازیہ جمل

کا باولٹ بھی بہت اچھا تھا۔ ہمیں دیماتی انداز کی

کہائیاں بہت پٹر ہیں۔ لیکن جس کماتی نے خط کھنے

ر مجبور کردیا وہ فرح بخاری کا ناولٹ استیرے دھیان کی

فیز ہوا" تھا۔ بہت خوشی ہوئی یہ جان کرکہ قرح بخاری

کا تعلق بھی غالبا "ڈیرواساعیل خان ہے ہے کو تکہ

ڈیرو کی اتن حقیق تصویر کھنچے والے کا تعلق بھینا "اس

ڈیرو کی اتن حقیق تصویر کھنچے والے کا تعلق بھینا "اس

انت حفيظ بالمعلوم

میں تقربا" مات مال ہے کان ڈائجسٹ پڑھ رئی ہوں۔ سکیلے وار ناول "دردل" میرافیورٹ ناول ہے۔ ول آور اور علیزے میرے فیورٹ ہیں۔ "دست کوزہ کر "کابرت اچھائیڈ کیا۔ مستقل سلسلول میں "کرن کرن خوشیو" بہت بہند ہے۔ "مسکراتی کرنمی " بہت ہی کم ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتی ہیں۔ شاعری البت اچھی ہوتی ہے۔ کرن ڈائجسٹ بہت کے دو اللَّی الدورول الویار بے اختیار سکون کی سائس خارج کی۔ (اب یہ شیس بناؤل کی کہ کیول) پھر آڈر صاحب کی حالت ملاحظہ فرانے کے لیے سب سے خاندان کے افراد کو بھی اپنی ظلطی کا حساس ہوا۔ کمال کے جورت آفندی می نے واقعی میں جران کیا ہے۔ اور خفظ ہے جورت آفندی می نے واقعی میں جران کیا ہے۔ اور خفظ ویے کا وعرو کیا۔ اب ویکھتے ہیں وعدہ کمال تک وفاہو تا اور خواہو تا ایس اور کیا۔ اب ویکھتے ہیں وعدہ کمال تک وفاہو تا ایس اور اور کیا تا اور اور کیا تو اس میں تا ہوا تا اور اور کو تو کیا تو اس میں تو اور کیا تو اس میں تو کہ اور کا اور اور کیا تو اس میں تو کیا تو اس میں تھی تو کیا تو اس میں تو کیا تو کیا تو اس میں تو کیا تو اس میں تو کیا تو

وشام آزرد من عده فرحانه ناز پژه کرمزا آلیاب عقیدت سب سے بمترین کردار م خداکرے آپ

کایہ نامل برس فاہت ہو۔
اب آگریات کی جائے کھمل ناولز پر تو 'میرے زخم''
اب آگریات کی جائے کھمل ناولز پر تو 'میرے زخم''
اگر آپ آپ کو خوش رکھے 'آبادر کھے۔
'' موجون سچا تیوں'' بہت آچی تحریر تنمی معرف بہر نے تیم کی کہ اپنوں کے مصرف بہر نے تیم کی مسروں بہر نے تیم کی کہ اپنوں کے مصرف نوب صورتی اگر انسان کے بس میں ہوتو ہرانسان خود کو دنیا کا بھڑی انسان بنائے میں ذوا الل نہ کرے۔ گرفہ جائے کیول انسان بنائے میں ذوا الل نہ کرے۔ گرفہ جائے کیول

من میں ہے۔ اس تاوات کی دنیا میں ''تیرے وہ میان کی'' بہت ہلی پیمللی کمانی واقعی مزادے گئی۔ قرم بخاری خوش رہیں۔ ''محبت یوں شیس اچھی'' تازیہ جمال کی کمانی بس سو' سو تھی۔ تازیہ کا نام دکھ کرجو تو قعات تھی بالکل غلاجابت ہو تیں۔ تازیہ معذرت سے ساتھ کرکمانی بسند نہیں آئی۔۔

ے ما تھے کو بات ہوجائے مستقل سلسلوں گی۔ اب کچھ بات ہوجائے مستقل سلسلوں گی۔ "مادوں سے دریجے" بشری مزال فاطمہ "تسلیم ملک" مصباح ارم" فرح درما راؤ کی ڈائری میں موجود عرایس

ماهام کرنگ (288

المالاكري 289

اك سوسا في فات كام كى وال Elister Stable

= UNUSUBLE

پرای بک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایل لنک 💠 ڈاؤ نکوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو

ہر یوسٹ کے ساتھ اوراچھ پر شکے کے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر شف کے

ساتھ تیدیل

💠 مشهور مصنفین کی گت کی تکمل رینج ♦ جركتاب كاالك سيشن المان براؤسنگ اسائك يركوني بهى لنك ويد تبين

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائکڑ ال لك آن لا صن گ سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ بريم كوالتي منارل كوالتي بتمير يسذكوالتي ♦ عمران سيريز ازمظهر كليم اور این صفی کی تھمل ریخ

ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے

کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائد جہال بر كماب أور شدے مكى ۋاؤ كلو فى جاكتى ب

اؤ کلوڈنگ کے بعد ہوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں الا و المودّ تك كے لئے كہيں اور جانے كى ضرورت تبين ہمارى سائٹ ير آئيں اور ايك كلك سے كتا

ایے دوست احباب کوویب سائٹ کالناب دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIEDO

Online Library For Pakistan





نے لوگ کا انٹروبوز کریں تا کیوں جمیں بور رنے کی ممان رکھی ہے آپ کے۔ عمل نادل ادجهوت سيائيون" الحيمي تحرير تقى - يج كما يد والترصاحيد فيد جارك معاشرك على اکثریت ایسے بی انسانوں کی پائی جاتی سے جن کے نزدیک سیرت سے زیادہ صورت ہی سب پچے ہوآل ہے۔ رامن کاعورت ہو کرخود کو پیش کرنا اجمانہیں لك وي توسب مل كلت سماكور ما تفا- "درقم مجر گلاب ہوں "كماني احتى النرسٹنيك تھى۔عينا كے ساتھ ساتھ مجھے بھی اگر ہورہی تھی کہ ایساکیا۔ ارحم کے ساتھ ہوگیا کہ وہ زندگی سے بی بے زار ہو چلا۔ رجة رجة برحة بب تظرول كے سامنے باقى آئنده روحالو خود كو خوب داناكم فوزيه تهيس كب عقل شريف آئے گی۔ کیوں میں پہلے و کھولین کے کمیں باتی استدہ کا وم چھلا لو نسیں لگا ہوا آتی اچھی تحریر کو۔ تادلت میں " فيرے وهيان كى" محرر اليمي ممي- كمال كے كردارون كى مستقل مزاجى ول كو بعدائني اورايك جموتي ی خواہش کیا زین جیسے ہیروالی سرزمن میں بستے ہوں ۔۔ ہے سالوں کیول شیس طا۔ "محبت اول نسیں اچھی" یہ بھی اس بار کرن کی بیسٹ تحریر تھی۔ افساف إس اه تقريبا سب اى الجھے اور سبق آموز تھے۔"سکھے موسم" رائٹرنے اچھاموضوع چنا۔ "پراتی ایل" زندگی کزارنے کے کیا کمیا طریقے اپنائے ہوئے ہیں لوگول تے۔

الوالذي يول بهي موا" ودنول تحرير أيك جيسي ليس مطلب وبي مردك ازلى انابرستي اور عورت كوتين لفظول عدلاا أشامون يحلق متلساري زنرگی " آوان" محی اجها تھا۔ "بوجه" رابعہ افتخار کی

والرن كاوسرخوان الميند آيا-اور الكران كماب الو بت الحمي للي حسب ضرورت مي كن كماب "مسكراتي كرنس" سيار بعي بلي يسلى ريل-

سب سے ملے تو ریحانہ امید بخاری کاسلسلہ وار ناول "وواک بری ہے" سب ناواز سے ہٹ کر تھا۔ اردد ارب کا جس طرح محبت کے ساتھ انہوں نے استعال كيا- كياسمجه دارى سمجه سكتے بين- قار عن نے کوئی خاص رسانس شیں دیا۔اس ناول پر کیلن میرا خیال ہوگ معتوف کی طرف اسٹی کمرائی میں ممیں جاتے اس لیے اس تاول کی خاص تھیم نیے سمجھ سے! لكن ريحانه كي توكيا بي بات ورسول سے كران سے وابستديس الكستان كوليس آيابو كالوس كواتابو كال ووسرا تاول فوزيد ياسمين كاناول "وست كوزه كر محما جو بہت آہستہ آہستہ جلا۔ کچھ قاری بڑھنے ہے التائي بهي لين وزيه ني ممل مفسب على مل تمام كرد كمااوربست ياراايدكيا-

تيسراناول "ميري من اكوخبركو" فاخره كل كاتها-اتا لمباتو مس كيا- ليكن اس ناولز كے تمام كردار كو فاخره مكل في بهت اجما اختيام ديا ہے۔ فاخره كل كى بهت المجي كاوش محى-

"درول" نبیلہ عزیز سے اس ناول نے مسلسل رحوم محاتی ہوئی ہے۔اب جب کردار مطے میں توب ماخته نبیله کوشایاش دیے کاول کر آہے۔

مستقل سليلے توسارے بی سوتے يرساك بين-کرن نے واقعی عردج کی بلندیوں کو چھوکیا ہے۔ فوزيه تمرث كجرات

متى كاشاره 12 آريج كوي ل كياتها- سرورت بالكل بهي يهند فهيس آبا-حسب عادت حد باري تعالى اور نعت رسول مقبول بيد زين كو معطركيا- انظروبوز حسب خشا تھے۔"ہل مجھے سلام"سب کے خیالات البح تصر لفظ مان من اتى مناس ب كد شايدى سی اور آفاقی رشتے میں ہو۔ اوال سے معندیال حجاوان الله باك مجه سميت سب كي اوّن كو صحت مند زندى عطافرمائ

"میری می سنیم میں." شاہین صاحب سے درخواست باب توميرا من في جرول كى محرار

ما ماماليد كرن 290